



ئديراعلى کاشی چوہان *ارضوانہ برنس* \_ دانيال شي تانبىئدىر فيجر ماركيتنك ـ زين العابدين قانوني مُشير جى ايم بحثو (ايدودكيث بافى كورث) انكم فيكس ايثه وائزر مخدوم ایند ممینی (ایدود کین)

،2015 ح جد: 43 ير الد: 05 تيت:60روك

אוש אוש אוש MEMBER APNS

خط وكتابت كايتا 88-C II ـ 88- فرست فلور خيابانِ CPNE من كون لا الت باكتان فوز عير داية عزز

جاى كمرثل \_ دُيفنس بادُسنگ اتحار في \_ فيز-7. كراچى (ن فر : 35893122 - 35893122

ال ال ال pearlpublications@hotmail.com

ت منیجراید من ایند سرکولیش: محمدا قبال زمان جیه عکاس: موی رضا / مرزامحدیاس





| 07 | كاشى چوہان      | بادشاه کر مزدور |
|----|-----------------|-----------------|
| 08 | منوره نورى خليق | زادِراه         |
| 11 | رضوانه پرنس     | محفل            |
|    | 2000            | 0.50            |

## ﴿ باتیں ملاقاتیں

| 30 | ذيثان فراز | جل علی ہے  |
|----|------------|------------|
| 33 | مِنْ خ     | منی اسکرین |
| 34 |            | لائف بوائے |
| 7  |            | 2          |



| 35  | دفعت سراج | دام دل                   |
|-----|-----------|--------------------------|
| 208 | بيناعاليه | دام دل<br>تیرے عشق نچایا |

## مكمل ناول

رحمٰن، رجيم ،سنداسا ئيس 62

لمحول نے خطاکی تھی فوزیداحسان رانا 108 چھان کے سے جذبے عابدہ بین 146

بارش مين ... دردان نوشين خاك 50 آ گ کی کہانی تگہت اعظمیٰ 84 روخ ديلهي ... كاشي چومان 190 أمرز (مال) الماس روى 138

افسانہ

تحيين عابدي 55

كرب آگى احدسجادبابر 166

ن ل جلی کیشنز کے تحت شاقع ہونے والے ی چوں ما بنامدووشیزہ اور پی کہانیاں میں شاقع ہونے والی برتور کے حقوق طبع افتل بجق اوارہ محفوظ جی اور کھوظ جی ارتبار کے بھی مارح میں میں اور مارو را مارو كاستعال = يبل ببشر ي وي اجازت لينا ضرورى ب-بمورت ديكراداره قانوني جاره جونى كاحق ركمتاب-

تهارا ساتھ چاہیے 174 حنااصغر 103 بہارآئے گی عافيهرحمت 200 عادل حسين محبت كارشته 195 خصندي حصاؤل عصمت بروين عظيمي چىكىلا بىل عائشهفان 187 انتخاب خاص فرخنده لودهى انگ کائنات مح عظمت الله بعدازمرگ 243 دوشیزه میگزین دوشيزه كلستال اساءاعوان 234 في ليح، في أوازين قارنين 238 ىيە جوڭى نابات زين العابدين 240 لولى ود ، يولى ود دى خان 246 نفساتي ألجهنين مختار بانوطاهره 250 چل کارز

افسانے اصل ہے سود سلمی غرال راحت وفاراجيوت 59 زرسالانه بذريعدرجشري یا کتان (سالانه).....990روپے ايشيا افريقة يورب .....5000روي امريكة كينيدائ سريليا....6000روي

پیشر:منزه سام نے ٹی پریس سے چھوا کرشائع کیا۔مقام: ٹی7-OB تالیورروڈ\_کراہی

بيوني گائيڈ

Phone: 021-35893121 - 35893122 Email: pearlpublications@hotmail.com

252

255

257

نادىيطارق

محررضوان عكيم

ڈاکٹرخرم مثیر



# 

اس ليے كار ي كمانيال كي مستفين بيشدور لكھنے والے بين بكدوہ لوگ ہيں جو زندگی کی تقیقتول در سیائیوں کورتنے و سیھتے محسوس کرتے اور بہیں لکھ بھیجتے میں "ستجی کمانیاں کے فارٹین وہ ہیں جو ستجا ٹیوں کے مثلاثتی اور انھیں سبول = كرخ والعلى =

يهى دجه بي كنسيخي كمهانيان يكتان كاسب سے زياده يدكياجانے والااني زعبت كا واحد والخسط وسيحى كمانيان مي كيبتيال جكربتيان اعترافات بُرم وسزاك كهانيان اناقابل يقين كهانيان ولحيسب سنستى خيراك کے علاوہ مسئلہ یہ ہے اور قارین و مُریکے درمیان دلجیب نوک جبزنگ احوال سب کچھ جوزندگیں ب ده سیخی کهانیان ینب -

طاني والا – ايني نوعيت كا واحد جريره

ماسنامه سيجي كسانيان، پرل پېلى كيشنز: 11 2-88 فرست قاور خيابان جاى كرش وينه

ون نبرز: 021-35893121-35893122

باؤستك اتفار في فيز-7، كرايي

ال الله pearlpublications@hotmail.com





كالفاد اسفو منوره نورى خليق

### زادراه

جیے کسی محکے کا کوئی خاص لباس اور وردی ہوتی ہے جس میں وہ اپنے عہدے کی تمام تر ذے داریاں اداکرتا ہے اور دورے ہی پہچانا جاتا ہے کہاس کامحکمدفلال ہے منصب قلال ہاورا سے فلال فلال فرائض ادا کرنے ہوتے ہیں بالکل ای طرح ....

#### زند كى كوآسان باعمل اورايمان افروز بنانے كاروش سلسله

کر کے ان کے لیے دائمی نجات کی خبر دیتے ہوئے فرمایا۔

'' پس اللہ تعالیٰ انہیں اس ون کے شر سے بچا لے گا' البیں تاز کی اور سرور بختے گا اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور رسمین لیاس عطا کرے گا۔ وبال وہ او کی او کی مندوں بر تکے لگائے بیٹے ہوں گے۔ البیں نہ دھوپ ستائے کی نہ جاڑوں کی ٹھنڈک۔ جنت کی چھا میں ان پر جھک کرسایہ کر رہی ہوں ك-"(سورة الدير)

ان تمام نعمتوں کا برا تغصیلی ذکر ہے جن میں حریرود یبا واطلس کے ریشمین لباس سونے کے ملکن اور شراب طہور کا ذکر بھی ہے جو سب بی الله تعالیٰ کی بہت بردی تعتیں ہیں مگر دنیا میں حرام بیں۔انیان اللہ کی رضا کے لیے انہیں ترک کرتا ہے لیکن وہاں اے عطا کی جائیں

صبر والول کی بے شار صفات قرآن یاک میں بتائی کئی ہیں۔ اینے زب کی أطاعت كرنے اس كے عائد كردہ فرائض كو بجالانے والے اور اس کے تمام منع کردہ افعال سے بچنے اوراجتناب كرنے والے \_اللہ تعالیٰ سے جوعبد كريناے بوراكرتے والے اور صرف الله تعالیٰ کی خاطر مسکین یتیم اور مجبور قیدی کی بھوک مٹانے والے۔ایے عمل کا بدلدانسانوں سے نہ جاہنے والے اور دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ کے عذاب ے ڈرنے مناہوں سے خود بچنے اور دوسرول كو بيانے والے الغرض كه وہ تمام اعمال جو ایک انسان کومعاشرے کے لیے اہم ترین بنا کراے پورے معاشرے بلکہ قوم کے لیے خربی خرینا دیے ہیں ای عنوان میں آجاتے ہیں۔ ان تمام کا ذکر کر کے باری تعالی نے خاص طور بران کی اس صفت کا ذکر



گ۔ان تمام صفات میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآنِ پاک میں فرمائی ہیں و نیااور دین دونوں قرآنِ پاک میں فرمائی ہیں و نیااور دین دونوں آ جاتے ہیں جن میں صبر سے کام لینااعلیٰ ترین کامیابی کی دلیل ہے۔ارشادِ رَبّانی ہے۔

'' نیکی اور بدی کیساں نہیں ہے۔ تم بدی کو اس نیکی سے دفع کر وجو بہترین ہے پھرتم دیکھو گئے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی محکی' وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں گر انہیں جو صبر کرتے ہیں۔'(حم اسحدہ۔ سے)

اب غور کیا جائے تو عداوت رکھنے والے دغمن كوجكرى دوست بناليناكس قند رضبط وكحل اور مستقل مزاجی کا کام ہے۔گالی اور تکلیفوں کے جواب میں وُعا میں وینا اویوں کے جواب میں خیرخواہی جا ہنا اور عداوت ومخالفت کے بدلے دوستانہ انداز کوئی ہٹسی تھیل نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت بڑاول جا ہے۔ بیصفت ان ای کونصیب ہولی ہے جونصیب والے ہول۔ صركانام آتا ہے يا صركا ذكر ہوتا ہے تو ہم سب کے ذہن میں اس کے ایک معنی آتے ہیں کہ کوئی محص مصائب کے سامنے مجبور ہے اور چھنیں کرسکتا اس ای کانام صبر ہے۔ کین ..... ان تین حرفوں کے اتنے وسیع معنی ہیں جو پوری د نیوی زندگی کا احاطہ کر کے آخرت ہے جاملتے ہیں یعنی انسان کی وہ صفت جو دنیا اور دین دونوں میں کامیابی کی ضامن ہے اور اہل ایمان کی پیچان ہے۔اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کر کے سی راستوں پر کام کرنا اور نتیج کے لیے مطمئن ہوجانا صبر کی تعریف

ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں کامیابی کی
دلیل ہے۔ بیصفت خوداعتادی کے بلندترین
اوصاف کا سب سے بردا وصف اور مومن کی
سب سے بردی علامت ہے۔ مومن کی تمام تر
صفات ای زمرے میں نظر آتی ہیں۔ منافق
کی علامات سے بچنے کے لیے بہی صفت
درکار ہے بلکہ یہی صفت ہر صفت کی
بنیادنظر آتی ہے۔

قرآن یاک میں سزے زیادہ مقامات پراس کا ذکر ہے اور اس کی بے شار شاخیں ہیں۔ناجائز خواہشات کورو کنے کا نام عفت و عصمت ہی تہیں' صبر ہے۔غربت ومقلسی میں دولت نصیب نہ ہونے پر باو قارا نداز میں زندہ ر ہنا قناعت ہی نہیں ٔ صبر ہے۔ دولت وٹروت میں غروراور تکبرے بچنا خاکساری ہی نہیں صبر ہے۔میدانِ جنگ میں شجاعت و دلیری ہے وتمن كا مقابله كرنا صرف بهاوري بي تبين مبر ہے۔ دوسروں کے عیب دیکھ کرچھم ہوشی کرنا شرافت ہی ہیں صبر ہے۔راضی برضا رہنا قناعت ہی ہیں صبر ہے۔موقع ملنے کے باوجود گناہوں سے نیج کر کزرجانا زیدوتقوی ہی ہیں۔ صبر ہے۔ دوسروں کی خطاؤں پرعیض وغضب کو برداشت کرلینا برداشت تہیں بلکہ صبر ے۔دولت کور ضائے البی کے لیے خرچ کرنا سخاوت ہی نہیں بلکہ صبر ہے اور ضرورت کی انتہا میں بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا استغنا ہی ہیں بلکہ صبر ہے۔ اس کی بے شار مثالیں انبیاء کی زندگیوں سے ملتی ہیں کویا کہ عفت وعصمت شرافت ضط لفس تناعت

د لیری بہادری شجاعت عفود درگز رعیبوں ہے چشم پوشی راز داری امانت کی حفاظت عصایی جانا استغنا اور بردباری اور حل ان تمام خصوصیات کے کیے صربنیاد ہے صربیس بوت إنسان ان صفات كا مظاہرہ نہيں كرسكتا۔ جيسے مسى محكم كاكوئى خاص لباس اور وردى موتى ہے جس میں وہ اپنے عہدے کی تمام تر ذمے واریال اوا کرتا ہے اور دور سے بی پہچانا جاتا ہے کہ اس کامحکمہ فلاں ہے منصب فلال ہے اور اے فلال فلال فرائض ادا کرنے ہوتے ہیں ا بالكل اى طرح سے زندگی كے ہرشعے ميں اہل المان كى صفت مبر بے جو بے حوصلہ نہ ہوں محلت پسندنہ ہوں جن کے مزاج میں تلون نہ ہوٴ برف ہے ہٹ گئے اور کامیابی کی آس ہوئی تو آیے سے باہر خود کو ہی کامیانی کا سبب سجھنے لگے۔ کوئی بھی کام کیا تو نتیجہ فوری جاہے بدلہ فوری مل جائے۔وہ لوگ جواللداوررسول کے بتائے ہوئے رائے پر چلنے والے ہوں اوراس راہ کی تمام دشواریاں تختیاں استقلال کے ساتھ برداشت كرعين كوئى لا في اوركوئى خوف کوئی اندیشہ اور کوئی لائج آئیس اس راہ سے نہ

بات صرف دین بی کی نہیں بلکہ بیصفت معاشرے کی اصلاح وتطہیر کے لیے بھی سب سے بردا ہتھیار ہے۔حضوراکرم اکا فرمان ہے۔ "العمر ردائی"

''صبر میری روائے میری جا درہے۔'' اِس حدیث پرغور کیا جائے اور دیکھا جائے تو جا در تزئین و آرائش کو بھی پڑھاتی ہے اور

پردہ پوشی بھی کرتی ہے۔ ایک طرف موسم کی شدت و حدت کو کم کر کے انسان کے جسم کو اس سے محفوظ رکھتی ہے تو دوسری طرف عربی ایس سے محفوظ رکھتی ہے تو دوسری طرف عربیاتی ' اغیار کی نظروں سے بچاتی اورد کیھنے والوں کی نظروں میں باوقار بناتی ہے۔حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بناتی ہے۔حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی۔

''بیٹا! کوئی شئے رائی کے دانے کے برابر بھی ہو گئی چٹان میں آ سان میں یاز مین میں چھی ہو اللہ تعالیٰ اسے نکال لائے گا۔ وہ بچھی ہو اللہ تعالیٰ اسے نکال لائے گا۔ وہ بار یک میں اور باخر ہے۔ بیٹا! نماز قائم کر نیکی کا تھم دے بری سے منع کر اور جو مصیبت پڑے اس پر صبر کر۔ بیوہ باتیں ہیں جن کی برای تاکید کی گئی ہے۔' (سورۃ لقمان ۔ کا)
تاکید کی گئی ہے۔' (سورۃ لقمان ۔ کا)
تاکید کی گئی ہے۔' (سورۃ لقمان ۔ کا)

ان تمام آیات اور انبیاء علیم السلام کے واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ صبر کی صفت اگر نہ ہوتا ہے کہ صبر کی صفت اگر نہ ہوتا ہم کسی بھی صفت پر قائم نہیں رہ سکتے لہذا مومن کی کسی بھی صفت کا مظاہرہ کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔

☆☆......☆☆



بہت پیارے ساتھیوآ پ سب کورضوانہ پرنس کا سلام قبول ہو۔ اِس بارہم اپنی محفل کا آغاز 14 سن معنی مدرز ڈے کے حوالے سے اپنی دوست اور خوبصورت شاعرہ شگفتہ شفیق کی اُس نظم سے کررہے ہیں جوشا پر ہراُس بیٹی کے دل کی آ واز ہے جواپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے کھوچکی ہے۔ ابھی سمجھ ماہ قبل ہم نے اپنی عزیز از جان ای کے بچھڑ جانے کا دُ کھ سہا ہے اور اب تک اُن کے جانے کا نہ ہی یقین آتا ہے اور نہ ہی گئی یا وہ ہمیں بھولتی ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں ہاری پچھرائٹرزاور چندع پر دوستوں نے بھی ماں کو کھود ہے کا پیانتہائی عم سہا ہے۔ بیابیاد کھ ہے جس کے سامنے الفاظ ہے معنی ہیں۔ روز سوچوں میں بیٹھ اکیلی ، کب عم ہوں کے دور کیے مال کے سینے لگوں میں، ہول ملنے سے مجبور وہ ملک عدم میں رہتی ہیں، میرا کھر ہے دور

#### برائے قانونی مشاورت

جي اليم بهطولاء ايسوسي ايس ابڈووکیٹ اینڈاٹارنیز دوشیزہ اور سچی کہانیاں کے قارئین کے لیے خصوصی رعایت ا پی پریشانی ہمیں دیجیے اور خود پر سکون رہے

DEPENDENT OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF T

برائے رابطہ: 021-35893121-35893122

Cell:0321-9233256



# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



آئے اب چلتے ہیں نفرتوں اور رنجشوں ہے بہت دورا پی ، اُس محفل کی طرف جو محبت اور خلوص کی خوشبوے مہک رہی ہے۔ ہاری سب سے پہلی مہمان آپ سب کی پہندیدہ رائیٹرزخ چوہدری کراچی سے تھتی ہیں السلام و علیم \_رضوانہ جی آپ کی سجائی ہوئی دوشیزہ کی محفل میں آسکتی ہوب ۔ارے رضوانہ جی آپ کے حسین چیرے کی مسکراہٹ اتنی ولفریب ہوتی ہے کہ دوست تو دوست دشمن بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کی سراہٹ نے خوش آ مدید کہددیا اور لیجے میں نے اپنی تشریف آپ کی کری کے ساتھ رکھ دی آپ کی محبت اور توجدنے مجھے خاصا خوش قہم بناویا ہے اور خود کو آپ کے دل کے قریب جھتی ہوں کیوں کہ آپ میرے دل میں بے حداحرام کے .... مقام پر ہیں۔رضوانہ کے لیے ایک جملہ بھی کہوں گی ۔ ... رضوانہ کا شاران لوگوں میں ہوتا ہے۔جن سے ال کرزندگی سے پیار ہونے لگتا ہے اور یج ہے رضوانہ ہے جیب جب میری بات ہوئی انہوں نے بڑی بہن کم ماں جیسا کردارادا کیا۔ اور میں خود کوخوش نصیب بھتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے رضوانہ جیسی مخلص دوست دی ہے کہ پھر سے کا غذفکم کیے بیٹھ کئی ہوں۔بس رضوانہ کی بیمبت ایک افسانے میں ڈھلی اور ایریل 1550 میں '' اک بل کی سوچ''عنوان ہےا بکےمنفر دطرز ڈانجسٹ دوشیزہ کی فہرست میں آ گیاا فسانہ بہت ہی روایتی اور عام ساتھا۔آپ اپنی رائے کی عدالت میں جو جاہیں رائے دیں۔ کہنے کا مقصد صرف میرا یہ ہے کہ اس افسانے سے میں خود بھی ایک ازجی محسوس کرتی ہول اور انشاء اللہ جب ڈیئر رضوانہ محبت سے لکھنے کی دعوت دیں کی میں لکھوں کی۔ بول تو دوشیزہ ملک سے جاری ہونے والے پر چہ جات میں منفردی حیثیت رکھتا ہے۔اس میں بری جان داراور پختہ تحریریں ہوئی ہیں میں جھتی تھی کہ میری ہلکی چھللی سی تحریر شاید یہاں جگہ نہ بنایا تیں۔اس کیے میں دوشیزہ سے دور ہی رہی تاہم جب بھی کچھ لکھا دوشیزہ کے محترم قارتین نے بھر پورحوصلہ افزائی کی۔اس وقت میرے سامنے اپریل □2015 کا دوشیزہ ہے ۔ خوبصورت سلسلے ہنوز اپنی انفرادیت اور خوبصور کی کے ساتھ اپنی Rating قائم رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ ڈرامے کا دور ہے تو ڈانجسٹ میں بھی وہی لفاظی ہونے لگی ہے۔ جیسے میں نے Rating لکھا۔ کاشی چوہان بھیا کاش ہم سب اپنا احتساب خود کرتے ہوتے تو نہ آج ملک کی پیرحالت نہ ہوتی۔ ہمارا بيقوى مزاج بن چکا ہے کہ ایک انگلی دوسروں پراٹھا کراپی طرف جاراٹگلیوں کی خاموش زبان کو نہ سنتا عاجے ہیں نہ جھنا جاہتے ہیں۔۔ دوشیزہ کی محفل میں رضوانہ پرنس کے شیریں اور اپنائیت بھرے لیجے میں ڈھلے قارئین کے خطوط کے جوابات، کی رضوانہ مزہ آ رہا ہے مجھے لگتا ہے آپ کے ڈرائنگ روم میں ہم سب جمع ہیں۔ کسی بھی پر ہے کی کامیابی کا انحصارا یڈیٹر پر بھی ہوتا ہے۔ پیمیرا خیال نہیں حقیقت ہے۔ابھی فی الحال میں نے عقیلہ فن کا انسانہ پڑھا ۔۔۔۔ پڑھا کیا ۔۔۔۔ شروع کی چندسطور نے اپنے سح میں ایے قابوکیا کہ پڑھ کرڈ ایجنٹ رکھا۔ زبردست عقلہ پہلی بارآپ کی تحریر پڑھی ہے .... مزید ک خواہش ہے۔ شمع حفیظ آپ جتنی اچھی شاعرہ ہیں اتن ہی اچھی نثر نگار ہیں۔ واہ شمع حفیظ '' میں ہاری'' مين آپ نے زلادیا۔ ۔ ۔ ، باولادكوايك معذوراولادلى اور پھر .....زېردست مدف آصف



ا آپ کی تحریر پردھی نہیں اللہ رب العزت نے آپ دوشیزہ ایوارڈ کی نوید دی۔ اللہ آپ کو بے شار افسانے لکھنے کی توقیق دے۔ اور آپ کو ہرایک پر ایوارڈ ملے آمین۔ پی ای س ایج ایس کانے کی تقریب کی جھلکیاں اتنی خوبصورت اور انچھی لکیس جنتی منزہ سہام لگ رہی تھیں۔منزہ سہام میں خود آپ کی دلکش پرسلیٹی کی اسپر ہوں۔ بہت نفیس پر مشش اور بااخلاق خاتون ہیں۔ میں ان کے پر پے میں للصوں ناللصوں مگر بیرخاتون مجھے بہت عزیز ہیں۔ جی تو پیارے قار نینِ میرا بیہ بجزیہ بی تبعرہ ابھی اِدھوراسا ہے۔جتنامیں نے پڑھا ہے اس پررائے دے دی ہے۔ماشاءاللہ کزرتے ماہ سال نے بھی جى دوشيزه كى شېرت اورمعيار كونقصان تېيى پېنجايا۔اب توبيه نديد.....خوبصورت ہوجائے گا دوشيزه كى کا میابی اللہ کے قصل و کرم کے بعد یوری ٹیم عرق ریزی کا بتیجہ ہے۔ بہت اچھے رائٹرز ملے ہیں اس پر ہے سے حلقہ ءمطالعہ کو ۔ اللہ تعالی اس اوار ہے کوشاووآ بارر کھے۔اس کی یوری ٹیم کوخوش رکھے۔اور ندیداچھا کام کرنے کی تو فیق دے آمین۔اجازت جا ہوں کی اللہ مکہ پان۔ مع بہت پیاری می زخ! تمہارے افسانوں کی طرح تمہارا خط بھی دل میں اتر کیا جینی رہوخوں رہوا کر اِسے ایڈیٹ کیے بناشائع کرتے تو خوبصورت افسانے ہے کم نہ ہوتا۔ دوست اب مہیں ہمیشہ سے دوستی نبھانی ہو گی۔ اپنی پیاری بیاری تحریروں سے دوشیزہ کوسجانے کی ذمہ داریوں سے مند نہ پھیرنا ورنہ ڈانٹ کے لیے بھی تیارر ہنا۔ تہارے فیز تمہارے منتظرر ہیں گے ی: خوبصورت شاعرہ اور افسانہ نگارشع حفیظ ہمیں کراچی سے گھتی ہیں۔ ' ڈیئر رضوانہ برنس السلام وعليم حسب وعدہ حاضر ہوں اور محفل دوشیزہ کا حصہ بن رہی ہوں ۔سب سے پہلے آپ کوخوش آ مدید کہتی ہوں۔ دوشیزہ بغیر کسی دوشیزہ ایٹریٹر کے ادھورا ساتھا۔ آپ نے آ کر اس کی دوشیز کی میں جان ڈال دی۔جس کے لیے تمام خواتین کی طرف ہے میراشکریہ تبول کریں ۔۔ اس شکریہ کو کاشی ول پرمت لینا،تم نے بھی پوراحق نبھایا ہے اس دوشیزہ کونکھارنے کا ،خاصی مثبت تبدیلیاں اور ایٹھے جملوں سے مزین ادار بے تمہارے کریڈٹ پر ہیں سوایک شکر پے تمہیں بھی کہنا ضروری ہو جاتا ہے ۔خوش رہوسلامت رہو۔ایریل میعنی اس ماہ کا دوشیزہ کھھا فسانوں کے لحاظ ہے قابل ذکررہا۔ بہترین تحریری پڑھنے کوملیں اور بے ساختہ داو بھی دی۔ جن میں سے پکھداد بذر بعہ Fb میں نے فوری طور پر ان رائیٹر کی نذر کردی تھی۔ جومیری پہنچ میں تھے۔ بہر حال تبرے کا آغاز کرئی ہوں خط لکھنے کا اصل مقصدیمی ہوتا ہے ..... محنت کرنے والوں کوان کی محنت کا صله ملنا جاہیے نا ..... اُم مریم میں تمہاری فین ہوں، کمال کا کنٹرول اور صبط ربط ہے تہہیں اپنے قلم پر .....ا تنا ہی تھتی ہوجس کی ضرورت ہوتی ہے \_رحمٰن رجیم سداس سائیں ایک خوبصورت ترین ناول ہے ، کب کتابی شکل میں آئے گا ..... میں ضرور خرید ناجا ہوں گی۔'' دام دل'' کے لیے پچھے کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے متراوف ہے۔رفعت سراج ہاری بھی استاد ہیں (ناول کیے لکھا جاتا ہے اس کے لیے) ان کے جملے خاصے کی چیز ہوتے ہیں۔ تیرے عشق نجایا.....تھوڑاٹریک سے ہٹا ہوا لگتا ہے بینا عالیہ کی توجہ شاید کم ہوگئی ہے یا نے زاری محسوس کررہی ہیں۔ پہلی دس بارہ اقساط زبردست تھیں۔اب جانے کیا ہوا ہے، بینا عالیہ اس کا جواب تو



ا تسمین دینا بڑے گا۔'' کمحوں نے خطا کی تھی'' فوزیہ احسان رانا کا حساس موضوع پر لکھا تھیا ا اولٹ ..... خاصی طوالت کے ساتھ ..... پہلی قسط بس ٹھیک تھی ..... دوسری قسط میں شاید دلچینی کا عضر بره جائے گا۔ میں ہاری .... عنظ کا ناولٹ اس پر تبھرہ تو صرف میں پڑھوں کی۔ آپ لوگ رائے دینا نہ بھولیے گا۔اب آ جائے افسانوں کی طرف لکیراس ماہ کا سب سے خوبصورت افسانہ کمال کا مشاہدہ اور حساسیت سے بھرا ماحول۔ ول ورد سے بھرآیا تھا۔شاباش عقیلہ حق میں تمہارے فلم کو نظر بد ہے دور ہونے کی دعادیتی ہوں۔''ایک بل کی سوچ''رخ چوہدری کا المیہ کوا جا گر کرتا افسانہ، کڑ کیوں کی جسمات رنگ روپ پر انگی اٹھا کر بات کرنا اور مھکرانا پرانا موضوع ہیں لیکن برتے ہوئے اس موضوع کوا چھے انداز بیاں ہے پیش کیا گیا۔ رُخ آپ بہت عرصے بعد آئی ہیں تو ویکم آگین مہکوا ہے آئن میں' نادیہ جہانگیر کا دلچیپ مکالموں سے بھر پورانسانہ، بے حد حقیقی ماحوال کا پیکاس تھا بہت مزہ آیا.... نادیہ غالبًا آپ کا یہ پہلا افسانہ ہے....مبارک ہو' لا ایالی'' بھی زندہ تحریقی جیب طارق نے اچھا اور دلچسپ لکھا۔ بند ہونٹوں کی دعا خاموش محبت کی کہانی تھی .....وہی بار بار کا برتا ہوا فلمی موضوع مگرشا ہانہ خان نے دلچیسی کو برقر ار رکھا ہے۔ آصفہ ضیاء کا'' وقت کے اس کھیل میں''ایک اجھاانسانہ تھاماں بنی کے رشتے کی زاکت محبت اور رشتے کا حوال سب ہی پھھٹامل تھا آصفہ کی اس ﴿ كَاوْش مِين، خصوصى تحرير كر بحركفن ..... واقعي منتخب فن ياره تفاعيد حد لطف آيا۔ اب مجھ منزه كے يا د كارى ر سے بارے میں عرض کرتی ہوں گرلز کالج کی تقلیم انعامات منزہ کے دم قدم سے یقینا خوبصورت ہوگئی ہوگی ۔ تصاویر دیکھ کران کی مصروفیات کا انداز و ہور ہا ہے الیں صحت مندا یکٹیوئی بندے کو فعال اورخوش خرم رکھتی ہے جیسا کہ منزہ سہام تصاویر میں کھلی کھلی دکھائی دے رہی تھیں۔صدف آصف کواپنا پہلا دوشیزہ ایوارڈ مبارک ہوگیٹ وے آف لوعمہ ہ ناول تھا۔ دوشیزہ کی محفل حسب معمول بھی سنوری نظراً كَي ، ننظ يرانے سب بى چېرے دكھائى ديے احمد سجاد بابر كاخط دلچيپ تفامخر م ايك شاعر موكركسى شاعرہ کی چوری پکڑلائے ہے۔ آفرین ہے معاویہ عنر پر ..... کیا دیدہ دلیری ہے بھی .....؟ رضوانہ کوڑ ا پی محبوں کے ساتھ موجود تھیں انہیں میراسلام پہنچے۔شنراد ﷺ سے ملاقات اچھی رہی اور منی اسکرین تے تیمرے حسب معمول مرج مسالوں کے ساتھ تھے۔ دوشیز ومیکزین بھی بہترین تھا۔ نے کیجے اور نی و وازیں ابغز کوں پرزور دے رہی ہیں۔ نفسیاتی الجھنیں اور عکیم جی کا کالم اچھااضافہ ہے کئے کام ﴿ كَ بُوتِ بِين \_ دُيرُ رضوانه ايك ممل ناول بينج ربى بون، جس شارے ميں لگائيں كى مجھے ذرايبلے انفارم کردیجیے گا اورامیدے'' قستوں کے پھیریں'' آپ کوضرور پیندآئے گاخوش رہے۔سدا آباد ر باب اجازت جا مول کی۔ کھ: اچھی تمع ! آپ نے تو اپنے خوبصورت تبعرے سے ہماری محفل میں روشن سے بھیر دی ہے۔ آپ کا نا دلٹ ل گیا ہے۔ پوری کوشش ہوگی کہ لوگ جلد از جلد اس کو پڑھ بھی لیس کہ'' میں ہاری'' لکھ کر آپ نے اتنے دل جو جیت کیے ہیں۔ کے: ہماری بہت خوبصورت رائٹر عقیلہ حق بھی محفل کی رونق بن کر آئی ہیں کھتی ہیں بہت اچھی سی

رضوانہ پرنس، اُمیدکرنی ہوں آپ سب منزہ سہام کی سربراہی میں خوش ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح ہنتا مسراتا بمنگناتا، جمگاتا بالکل میری طرح ، رسالہ میرے ہاتھوں میں ہے گوکہ دیرے ملا لیکن اتی دیر نہیں ہوئی کہ میں کہہ سکوں بہت در ہوگئی۔اداریہ زبردست تھا۔ویل ڈن کاشی تم آج کل میری طرح سمجھدار ہوتے جارہے ہو۔سب سے پہلے ہم نے پڑھی محفل گو کہ محفل میں میں نہیں تھی اور نہ ہی کئی نے یاد کیالیکن پھر بھی خطوط ہے بچی میحفل جھے بہت پسند ہے۔منزہ صاحبہ کی تصویریں دیکھیں، کا کج کی طالبات كوديكها تؤول و بين چلا گيا جب جم بھى سفيد يو نيفارم پينتے تھے۔رفعت سراج صاحبہ كى كيا بات ہے ہم تو اُن کو عکھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ بیناعالیہ بھی اچھالکھ رہی ہیں۔ رُخ چوہدری کا افسانہ بہت خوبصورت اور حساس موضوع کیے ہوئے تھا۔ لوگ کیوں نہیں سوچتے ، سیرت کی اہمیت کو کیوں مہیں مجھتے ۔ لڑ کے کی ماں بہن کی حیثیت میں ہم اتنے سفاک کیوں ہوجاتے ہیں۔ شمع ماشاء اللہ بہت اچھا تھتی ہیں تمع میں آپ کی بہت ممنون ہوں کہ آپ کو بھی میری تحریریں پسند آئی ہیں۔شاہانہ خان کی تحریر مناسب رہی۔ اچھالفظ مناسب کا مطلب اچھی رہی۔ ماشاء الله دوشیزہ دن بدن نگھرتا جارہا ہے اوراب تو ایڈیٹر کی ایک کری رضوانہ کی بھی ہے اور رضواننہ تو ایک ہنستی مسکراتی تھلکھلاتی خاتون ہیں ۔ مجھے یقین ہے کہ اُن کی شخصیت کا رنگ رسالے میں نظر آئے گا۔اب رسالہ ہنتا مسرا تا ہاتھ میں آئے گا۔آ صفہ ضیاء احمد اور سب ہی کے افسانے اچھے تھے۔ ماشاء اللہ دوشیزہ کا معیار دن بدن بہتر ہوتا جار ہاہے۔لا اُ ہالی ایک اچھانا ول رہا۔مجموعی طور پررسالہ ایک ممل رسالہ تھا۔انتخاب خاص واقعی خاص ر ہا۔رنگ کا نئات میں ہٹ لسٹ پڑھا واقعی اب لوگ کیا کیا کرنے لگے ہیں۔ہٹ لسٹ اور ڈ ا کا پڑنا مالداری کی نشانی سمجھا جانے لگا ہے۔اب توجس کے گھر میں ڈیٹنی نہ پڑے۔تو اُس کوشرمندگی ہوتی ے کہ یااللہ ہم اتنے غریب ہیں ہاری عزت اتن کم ہے کہ ڈاکوؤں نے ڈاکا تک نہیں ڈالا۔ تو ہٹ لت بہت زبردست رہا۔ زین ماشاء اللہ بہت اچھے جوابات دے رہے ہیں۔ شکرے کہاڑ کے ہیں اگر اوی ہوتے تو لوگ کہتے زین کافی زبان دراز ہوتے جارے ہیں کچن کارز کی ساری تراکیب ز بروست رہیں اور جناب بیسو چاتھا کہ اِس دفعہ تبھرہ ذرامختفر لکھوں گی لیکن ایسا کیسے ہوسکتا ہے کہ میں دوشیزہ پرلکھوں اُس دوشیزہ پرجس کی مدیراعلیٰ ایک بہت خوبصورت دوشیزہ ہے۔اورمختفر لکھوں سوال بی پیدانبیں ہوتا۔ میں نے ایک دفعہ مشورہ دیا تھا آج پھر دوبارہ دے رہی ہوں کہ ہر ماہ کی ایک رائٹر کا نٹرویوشائع کریں۔قارئین اُن لوگوں کے بارے میں جانتا جا ہے ہیں جن کووہ پڑھتے ہیں اور پہند كرتے ہیں۔اچھا كيونكەلفظ پسندآ گيا ہے تو میں إس لسٹ ہے ماہرنگل کئی اور پیمیر امشورہ اپنے علاوہ سے کے لیے ہے۔ بہت ساری رائٹرزالی ہیں کہ اُن کے قبیلے سے تعلق رکھنے کے باوجود میں اُن نے ملناجا ہتی ہوں۔اُن کودیکھنا جا ہتی ہوں جیسے بشریٰ رخمٰن صلحبہ..... اِس قدرشدیدگری کے باوجود میرا محبت بجرا خط يقيناً آپ کواچھا لگے گا اور نہ لگے تو میری خاطر کہہ دیجیے گا کہ بہت اچھالگا۔ دفتر میں درجہ بدرجدس كوسلام اور دعائي -الله محبول كوقائم ركھ -رضيه مهدى صاحبه ميرے پاس آپ كالمبرمين ب\_فون كے ساتھ سارے رابطے چھن محے پليز بتائيا اب آپ كى طبیعت كيسى ہے؟ آپ كى طبیعت

لا كے ليے دعا كو بول \_اجازت و يجے \_

تع: بہت الیمی عقیلہ! آپ کا بہت ہی مزے دارسا خط صرف ہمیں ہی نہیں یقیناً سارے مہمانوں کو بھی بہت الیمی عقیلہ! آپ کا بہت ہی مزے دارسا خط صرف ہمیں ہی نہیں یقیناً سارے مہمانوں کو بھی بہت اچھالگا ہوگا۔ دوست آپ کے مشورے پر ہم شجیدگی سے غور کرتے ہوئے بہت جلدا یک منفر دست نہیں سب کو ساانداز کیے انٹر ویوز کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں اور ہاں زیادہ انکساری کی ضرورت نہیں سب کو

آپ کی تحریریں کتنی پسند ہیں ہے آپ خود بھی جانتی ہیں۔

🖂 : بہت بیاری را ئیٹر زمر تعیم کی سواری ابھی ابھی لا ہور سے اتری ہے۔ محتر مدرضوانہ پرلس صاحباللدآ بسب بی پر بمیشه مهربان رے۔ (آمین تم آمین)عزیزم رضوانه جی! بہت مدت کے بعد فلم أنهایا بزندگی کے سلسلے عجب ہو گئے ہیں۔ کام سمینے نہیں اور وقت آندھی کی طرح اڑے چلاجار ہا ے۔قدم مفروفیات کی دھند میں لیے تھی سے چور ہو کر بھی منزل کے لیے بھٹلتے جا رہے ہیں راستہ بھی مشکل ہے اور زندگی بھی نجانے کیا ہور ہاہے۔فضائیں ،موسم ، وقت سب ہی ناساز گار لکنے کھے ہیں۔مزید کیا کہوں لفظوں کو ضبط تحریر میں لا نامہل نہیں لگتا۔ تب ہی سانحہ پشاور پر ارد کرفتہ احساسات اب تک ای اثر میں ہیں۔ایک مال کے دکھ کومحسوں کر کے اپنے احساسات کولفظوں میں ڈ صالنے کی ناکام می کوشش کی تھی۔ وقت اور موسم بے شک بدل گیا ہے تگر کیفیت نہیں بدل رہی۔امید کرتی ہوں میری پیرحقیری کاوش میرے احساسات کی تر جمان صفحات دوشیز ہ پرشائع ہوکرمیرے لیے تسکیس کا باعث ہوگی اپنی ہے بسی کا بچھ (لمحاتی ہی ہی ) اثر تو زائل ہوجائے گا کے ظلم اور ظالم کو بہنوک فلم ہے بی برا تو جانا ۔۔۔ گوکہ دل تو ہر لمحہ دہائی دیتا ہے کاش کہ ہم سب بھی اپنے ملک کی خیرو بقا کے لے متحد و یکجا ہو کر تفرقات، (لسائی علاقائی) بھلا دیں۔آمین۔ دوشیزہ کے بارے میں وعاکرتی ہوں كه اداره دوشيزه سے وابسطه ہر فرد اپني اپني صلاحيتوں ميں يكتا ومثالي ہوكر دوشيزه كا وقاروحمكنت كا باعث بنارے ہے۔ آمین تم آمین۔ میں اُن سب ہی ساتھیوں سے ول سے شرمندہ ہوں جن کی خوشیوں اور دکھوں پرتج سری اظہار نہ کریائی۔اللہ سے دعاہے کہ بھی ساتھیوں کی خوشیوں کو دائمی اور باقی رکھے اور سب ہی کوا بنے پیاروں سے بچھڑ جانے کے دکھ پرصبروقر ارعطا کرے۔آمین \_رضوانہ جی! دوشیزہ میں آپ کی آمداور کا تی بھانی کے ساتھ آپ کی معاونت (دوشیزہ کے لیے) خوش آئنداور بھلی لگ رہی ہے یقینا دوشیزہ کی خاطرخواہ تبدیلیاں اس کا ہے یقینا دوشیزہ کی خاطرخواہ تبدیلیاں اس کا مکھار برحادیں گی۔عقیلہ حق کو ناول کی تھیل پر ڈھیروں مبارک باداور ان عہدوں پر بھی جس سے قدرت نے انہیں نوازا ہے۔ بینا عالیہ کا ناول زبردست انداز تحریر لیے دلوں میں نقش ہوتا جار ہا ہے۔ رنعت بی کا تو نام بی کافی ہے افسوں کہ مجھے فروری کا شارہ موصول نہیں ہوا تھا۔اس لیے میں پہلی قسط ہے محروم ہوں۔ اُم مریم ، نعمان الحق ، اور سب ہی مصنفین دوشیزہ کے فروز ال ستارے اپنی جگمگا ہمیں بھیرتے دوشیزہ کی زینت بڑھارہے ہیں۔سب ہی کومبارک باد۔میرا بے بط انداز تحریرا کردل کو بھا جائے تو ضرور جگہ دیجیے گا۔ انشاء اللہ مزید تحریریں ارسال کرنے کی کوشش کروں گی۔منزہ سہام کومیرا بہت سلام دیجے گا۔ میری دعائیں آپ سب ہی کے لیے ہیں۔اللہ ہمارے ہمارے وطن کو ہر خطے کو اس وسلامی کا گہوارہ بنادے۔اور عالم کو بھی امن وسلامتی کی فضاؤں ہے آبادر کھے۔اللہ عافظ۔

معد: بہت پیاری زمر مفل میں خوش آ مدید دوست آپ ان انچی دائٹر ہیں آپ کے فیز کا اتنا ہوا ملقہ ہے تو دوست اللہ کے دیے ہوئے اس فیلیٹ میں چھپی خوشیوں کو باہر نکا لیے زندگی خود بخو دپیاری لگنے گئے گی اور ہاں یا در کھے اپنی ، ادای اور پریٹانی کسی فیلیو انسان ہے مت شیئر کیا کریں کہ ایے لوگ بچی ہوئی ہمت بھی ختم کردیتے ہیں۔آپ کا ناولٹ انشاء اللہ اس کے ماہ لگ رہا ہے ناولٹ تمبر میں۔

اوگ بچی ہوئی ہمت بھی ختم کردیتے ہیں۔آپ کا ناولٹ انشاء اللہ اس کے ماہ لگ رہا ہے ناولٹ تمبر میں۔

اوگ بچی ہوئی ہمت بھی دائیٹر منبل کرا چی ہے ہم سے مخاطب ہیں۔ ڈیئر رضوانہ آپ کی دوشیزہ میں واپسی مبارک اور خوش آئند ہے۔ میں نے چار پانچ افسانے بھیجے ہوئے ہیں ویکھیں کتا انتظار میں واپسی مبارک اور خوش آئند ہے۔ میں نے چار پانچ افسانے بھیجے ہوئے ہیں ویکھیں کتا انتظار کی اس کھوں گی۔

ایکھوں گی۔

## المات الماتك

بهتعزيز قارئين!

رائٹرز کے ساتھ تو گیٹ ٹو گیدر ہوتے ہیں رہتے ہیں، کیوں نہ اِس موسم میں اپنے دوشیزہ
پڑھنے والے قار مین کے ساتھ ایک شام منائی جائے کیونکہ دوشیزہ کی یہ جگمگاہٹ آپ سب
پڑھنے والوں کے دم سے ہی تو ہے۔ سومحبتوں اور رابطوں کے اِس بندھن کو مضبوط کرنے کے
لیے ہم بہت جلد'' ایک تقریب ملاقات' کا اہتمام کررہے ہیں، جس میں ہم اپنے قار کین کے
ساتھ چائے پر بچھ لمحات کو یادگار بنا کیں گے اور پھر اِس تقریب خاص کی تصویری جھلکیاں بھی
دوشیزہ میں شاکع کی جا کیں گی ۔ تو قار کین اِس تقریب ملاقات میں شرکت کے لیے فوری طور
پر مندرجہ ذیل ٹوکن پُر کر کے ہمیں آج ہی پوسٹ کرویں۔

#### وف ورے من والے کو بن تقریب کے داوت تاہے میں شال بین ہو عیل کے

| THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

نوٹ:اپنا کوپن ھمیں فوراً ارسال کریں ،ھم آپ کے منتظر ھیں

يع: اچھى سنبل! محفل میں تمہاری تھوڑی ہی موجودگی رونق بکھیر گئی تمہاری تحریر فردری میں حصب کر پسندیدگی کی سندیا چکی ہے۔انشاءاللہ جون کے ناولٹ نمبر کے لیے تمہارا ناولٹ بھی نظریں

ے۔آب جلدی ہے مصل تھرے کے ساتھ آؤنہ۔ ⊠ بیمینه عرفان کراچی ہے اپنی شوخیوں سمیت لائی ہیں۔ ڈیپڑ رضوانہ پرنس کی خدمت میں دو زانو ہوکہ ثمینۂ وفان فیفل احمد فیض ہے تھوڑی معذرت کے ساتھ کچھ کہنے کی جسارت جا ہتی ہے۔

رنگ پیرائن کا ، خوشبو زلف لہرانے کا نام موسم گل ہے تہارے محفل میں آجانے کا نام پر نظر میں پھول میکے و ل میں پر شمعیں جلیں

پھر شمینہ نے لیا دوشیزہ کی محفل میں جانے کا نام رضوانہ پرنس بقول آ ہے کے'' پیار ومحبت وخلوص ہے مہلتی محفل کی دوبارہ میز بانی کرتے ہوئے نہ جانے کیوں دل کو یقین سا ہے کہ آپ لوگ ہمیں بھولے نہیں ہوں گے۔ارے یہ آپ نے کیا کہہ دیا بھلا شاہوں ،شنرادوں اورشنرادیوں کو بھی کوئی بھولا ہے۔ بہار کے مہینے میں ' دوشیزہ کی محفل، میں رضوانه رکس کی آید پر پھرایک بار

تم جدهر بھی جاتے ہو پھول کھلنے لگتے ہیں وقت نے ہمیں کتا خوش قدم بنا دیا

و پہے پرنسز یہ میری اور آپ کی آپس کی باتیں ہیں۔ پچھلوگوں کو اس قتم کی گفتگو شاید اچھی نہ لگے۔ بیرسب پچھ ہم نے اس کیے لکھا ہے آپ سب لوگ ہماری یا دوں کے نہاں خانوں میں ہر لمحہ موجود ہیں۔آپ سب لوگوں کومیری بہت ساری دعائیں۔ گری کی شدت کی وجہ سے ہماری پیاری آ تکھوں میں شدید خارش ہے۔خدا کرے کراچی کے حالات اس وقت تک ٹھیک ہوں ورنہ کلفٹن اور ویفنس میں رہے والے' کچھ' لوگ بری نخوت سے کہتے ہیں۔ یہاں تو سب کھلا ہوتا ہے۔بازار وغیرہ یہاں کچھنبیں ہوتا۔ کرا چی صرف ان دونوں علاقوں پرمشمل نہیں اتنے بڑے کرا چی میں ہرجگہ ے لوگ بفرض روز گار آتے جاتے ہیں۔" دوشیزہ ستارے، کب جگمگا ئیں گے، ہمارے حیکنے ابھی وقت ہے کہ ختم ہو گیا۔" اجازت اللہ تعالیٰ آپ سب کوا ہے حفظ وا مان میں رکھے۔ آمین۔ مع: بہت پیاری ثمینہ! اتنے خوبصورت انداز میں ویکم کیا ہے تم نے کہ لفظ شکریہ چھوٹا لگ رہا ہے ۔ایے بی ہنتی مسکراتی ہاری تقریب میں بھی ضرور آنا۔بس جلدی ہے اپنی پیاری آتھوں کوٹھیک کرلو اور ہاں کلفش ڈیفنس والوں کا بہت سے تجزید کیا ہے تم نے۔

⊠: روبینہ شاہین نے کراچی ہے جمیں لکھا ہے۔ بہت ی دعاوں کے ساتھ حاضر ہوں۔اس ماہ کا شاره دیکھتے ہی خوبصورت لگاماڈ ل کودیکھ کرموسم کی تبدیلی کا احساس ہوا خوبصورت پرنٹ کا لباس ماڈ ل کی زینت بڑھار ہاتھا۔ابتدائیا پنااحتساب پاکتان ہے محبت کا آئینہ دارلگا۔ آغاز سفر کے آغاز کے لیے رخت سفر کیے ہوا تھا۔ دوشیزہ کی محفل میں خلوص کی مٹھاس اور جا ہتوں کی خوشبو کی برسات تھی



## 25当岛到海到第

Email: pearlpublications@hotm

یابرارنبر1 کی پذیرائی کے بعدیرابرارنبر2

ا كما ايساشا مكارشاره جس ميس دل و بلا وينے والى و ہ سے بيانيا ب شامل ہيں جو

آ ب کوچونکنے پرمجبور کردیں گی۔

آپ کان پندیده رائٹرز کے قلم ہے، جوآ پ کی بض شناس ہیں۔

جن کی کہانیوں کا آپ کوانظارر ہتاہے۔

جنوں، بھوتوں اور ارواح خبیثه کی الیمی کہانیاں جوواقعی آپ کوخوف میں مبتلا

کردیں گی۔

مارادعوى ہے!

اس سے سلے

ایس نا قابلِ یقین، دہشت آنگیز اور خوفناک کہانیاں شاید ہی آپ نے پڑھی ہوں۔

آج ہی این ہاکریا قریبی بک اسال پراپی کا فی مختص کر الیں۔

تجى كہانياں كاما واگست كاشارہ، يراسرارنمبر 2 ہوگا۔

نوت: يرامراد بمر2 كے ليے كمانياں بھيخ كى آخرى تاريخ 5 جون ہے۔

ايجن حضرات نوٹ فرماليں۔

جواس موسم کرمائے آغاز پرتاز گی بخش رہی تھی۔افسانے ایک بل کی سوچ ایک عمرہ ترین تحریر تھی۔وافعی اس سوچ کی معاشرے کو ضرورت ہے مہکوا ہے آئلن میں صلح اور پھی اینڈ تگ اسٹوری تھی۔ باقی تمام کہانیاں ٹھیک تھیں۔ باتیں ملاقا تیں بھی اس پر ہے کی پہچان ہے۔ناولٹ بھی اجھے ہیں دوشیزہ میگزین بولی وڈ ایک خوبصورت سلسلہ ہے۔ رنگ کا نئات بھی خوب ہوتے ہیں۔خدا کرے آپ سب یعنی الہیان دوشیزہ اور قارئین دوشیزہ خوش رہیں اور ہر آنے والے ماہ میں دوشیزہ کا نکھار بردھتا رہے۔ آمین۔

سے: پیاری کی رو بینہ! تمہارا بیٹھا بیٹھا ساتھ ہو شامل اشاعت ہے۔ اس بار بھی آنانہ بھولنا۔

کیا: پاسین اقبال سکھ ہورہ لا ہور ہے ہمیں تھتی ہیں ۔خوش رہوؤ چروں دعا میں تمہارے لیے بی آیا نوں۔ ویکم ۔محفل میں چانن ہوگیا آپ کے آنے ہے۔ ہرآنے ولا، ہمیں دل جان عزیز ہے ہے۔ آپ سب کدوم ہے تو ہم ہیں۔خوبصورت سرورق ہے۔ بہارتیں لٹاتا ہوا مارچ کا شارہ ہاتھوں میں ہینچنے پر اپنا خط پاکردل باغ ہوگیا۔ اور میں ہے۔ دونوں ہاتھوں سے زادِراہ سمیٹنے ہوئے محفل میں پہنچنے پر اپنا خط پاکردل باغ ہوگیا۔ اور میں ہی تھم شامل اشاعت دیکھ کرتو دل چاہا کہ تھوڑی ہی لڈی ڈالیس۔ گر ہائے رے فئے منہ إن گوڈوں ہی کو دل کا کہ کوئی ہڈی کھیک گئی تو کوئی نیا ہیا پائے پر جائے ہیں تہد دل ہے آپ کی مشکور ہوں جب بھی کو اس بھی تھیں۔ گر مجنیں لٹاتا صدف آصف کا کہولکھا آپ نے برا مان بڑھایا ہج یوں سب ہی کہانیاں اچھی تھیں۔ گر مجنیں لٹاتا صدف آصف کا زبر دست تحریر بی تھیں۔ دام دل کی دوسری قبط نے بھی متاثر کیا۔ رنگ کا کنات میں رضیہ ہجا دظمیر کی جہو خالہ نے سیادوٹ کیا۔ رنگ کا کنات میں رضیہ ہجا دظمیر کی جہو خالہ نے سیادوٹ لیا۔ قار مین کے جوابات دل کو بھائے۔ چکن کارٹر کے چٹ ہے کھانے سواد آگیا خوالہ کی غزیل اچھی تھیں۔ مسز گلہت غفار کی ظم نے ساتھ ہیں آبے خالی کمرے اور اقبال صاحب کی یاد دلا دی۔ نیک تمناؤں اور اچھے سے شعر کے ساتھ ہمیں اپنے خالی کمرے اور اقبال صاحب کی یاد دلا دی۔ نیک تمناؤں اور اچھے سے شعر کے ساتھ ہمیں اپنے خالی کمرے اور اقبال صاحب کی یاد دلا دی۔ نیک تمناؤں اور انجھے سے شعر کے ساتھ ہمیں اپنے خالی کمرے اور اقبال صاحب کی یاد دلا دی۔ نیک تمناؤں اور انجھے سے شعر کے ساتھ اجازت ہوں گا۔

بات چلی تو نیل محکن سے تارے توڑے لوگوں نے وقت بڑا تو آ نکھے جرالی جان سے بیارے لوگول نے

سے: ڈیئریاسمین! آپ نے خط سے پھلکتی خوثی ہمیں بھی اپنے چارسوبگھرتی محسوس ہوئی۔ آپ کی غزلیں اچھی ہوتی ہیں۔ پھر بھلا کیوں نہ لگیں گی اور آپ کے تبعرے کا بھی سب کو انتظار رہتا ہے ۔اگلے ماہ ایر بل اورمئی دونوں ہرتبعرے کا انتظار رہے گا۔

کے۔اپریل کا دوشیزہ موسم بہار کے شفندے جھونکے کی طرح روایتی آب تاب سے جلوا کر ہوا۔ موسم کے۔ اپریل کا دوشیزہ موسم بہار کے شفندے جھونکے کی طرح روایتی آب تاب سے جلوا کر ہوا۔ موسم کے لیاظ سے ٹائل بہت خوبصورت تھا۔ اپنا احتساب آپ بہت خوبصورت تھا۔ اگر بیعادت ہم ڈال کیس تو ملک کے حالات بہت مختلف ہوں۔ زادراہ نے دل کو بہت سکون بخشا۔ اپنی محفل میں آئے تواس بار بہت سے لوگ موجود تھے۔ اچھا لگا سب کو خوش آ مدید۔ تقریب خاص کا احوال جان کر اچھا





## محرم قارئين!

"مسكديه ب"كاسلسله ميس في خلق خداكى بهلائى اورروحانى معاملات ميس ان کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ کچی کہانیاں کے او لین شارے سے بیہ السلمان الثاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات پرتح پر و تجویز کردہ وظائف اور دعاؤں سے بلاشبہ لا کھوں افراد نے ناصرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی دنیا میں آیات قرآنی اوران کی روحانی طاقت نے جران کردینے والے معجزے بھی دیکھے۔ ساتھیو! عمر کی جس سرحی پر میں ہوں خدائے برزگ وبرزے ہریل یہی دعا کرتا مول کدأس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کھھالیا کرجاؤں کہ میرے دکھی ہے، بچیاں میرے بعد کی بھی ذریعہ روزگار کو بروئے کارلاتے ہوئے عزت کے ساتھ رزق حلال كماعيس\_

اتے برس بیت گئے۔ آپ سے پچھ سوال نہ کیا۔ وہ کون ی پیشکش تھی جو نہ محكرائي - كيے كيے دولت كے انبارا كي طرف كرد ہے - مگراب ..... وقت چونكدريت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جارہا ہے۔ میں بیر جاہتا ہوں کہ ایک ایبا ٹرسٹ، اپی موجودگی میں قائم کرجاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا پیسلسلہ جاری وساری رہے۔ مجھےآپ کا تعاون در کار ہے۔

د کھی انسانیت کی فلاح کے لیے .....آئے اور اپنے باباجی کا ساتھ و بجے...

ٹرسٹ میں اپ عطیات جمع کرائے۔ مجھے امید ہے۔ اپنے دکھی بھائی بہنوں کا دردمحسوس کرتے ہوئے آپ کا اگلا قدم ..... راست میں ایے تعاون کے لیے بی استے گا۔ لگا۔ شہراد سے جوابات بھی اچھے تھے۔ منی اسکرین میں صرف ایک چینل کے ڈراموں کے معلق تبرے پڑھنے کو ملے؟ باقی چینلزنے ڈرامے بند کردیے ہیں کیا؟ اب آتے ہیں افسانوں کی طرف سب سے پہلاافسانہ زُخ چو ہدری کا ایک بل کی سوچ تھا جو کہ حقیقت سے قریب ترمعلوم ہوا۔ لڑکیوں كر شيخ وافعي ايك مسئله بن محيم بين لوگ كيم كيم يسي عيب نكاليخ بين بيرتو كوني لؤكيون كو والدين سے پوچھے! نائس زُخ صاحبہ عقیلہ حق صاحبہ کی لکیر بہت خوبصورت تھی۔انداز بیاں بھی خوبصورت ۔غالب عرفان صاحب کا ایک مصرمہ ہے۔ آ کہی سزا ہوئی۔ مجھے بہت یاد آیا ہے۔مہکوایے آئین میں نادیہ جہا بلیرصاحبے نے پیش کیا۔ لڑکی کا اصل کھر شادی کے بعدسسرال ہی ہوتا ہے۔ یہ بات لڑ کیوں کو سمجھ جانی جا ہے۔جو کہ افسانے میں خوبصورتی ہے سمجھائی گئی ہے۔شاہانہ خان جی کا بند ہونٹوں کی دعا بھی اچھالگا۔ یقین کرلینا جا ہے کہ زندگی کہ فیصلے اوپر والے کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔وہ کب كس طرح جميں مالا مال كر و ہے ہم سوچ بھى نہيں كتے۔ وفت كہ اس كھيل ميں آ صفہ ضياء احمد صلحبہ نے اچھا پیغام دیا ہے۔جذباتیت میں بہہ جانے والے کانے چن لیتے ہیں۔ ماہ روایا ہی كرنے جارى هى \_كين اليحے وقت يرآ علصيں كل كئيں \_ بہت خوب آصفہ جي ! دام دل كي تيسري قبط بھی خوبصورت رہی۔ تیرے عشق نیجایا اور رحمٰن رحیم سدا سائیں بھی مضبوطی ہے اپنی کر دنت میں لے بچے ہیں۔ویلڈن بیناعالیہ اوراُم مریم صاحبہ،ممل ناول لا ایالی تھا جو کہ جبیبہ طارق صاحبہ کا تھا۔ بے شک اس ناول میں زند کی کے تمام رنگ تھے۔ کہائی بھی خوبصورت تھی اور انداز بیاں بھی کسی بل بھی وقفہ لینے کو دل نہ جا ہا اور ایک ہی سائس میں اختیام کر ڈالا۔ مبارک ہو حبیب جی کے محول نے خطا کی تھی فوز بیاحسان را نا صاحبہ کا ناولٹ تھا جس کی بیر پہلی قسط تھی۔ پڑھ کر بہت مزہ آیا اورا کلی قسط کا انتظار ہے۔ دوسرا ناولٹ میں ہاری سمح حفیظ صلحبہ کا تھا۔ جو کہ مال کی تو قیر کو میرید بروصا گیا۔ پڑھ کرول ہے بے اختیار واہ نکلی جواس ناولٹ کے خوبصورت ہونے کی دلیل تھی۔انتخاب خاص میں گز بھر کفن ،شکیلہ اختر صاحبہ کا تھا جو کہ شاہ کا رتھا۔ ہٹ لے بھی مجھ خاص متاثر نہ کرسچی مکر آج کے دور کی مناسبت ہے اگر پر کھا جائے تو اچھی تھی۔ غزلیں اس بار بھی سب خوبصورت محيس باقي تمام سلسلے بميشه كى طرح خوبصورت يرجه پيش كرنے پرمبارك باوسب كوسلام اوروعا \_ كوئي غلطي موكئي موتو معافي بشرط زندگي پھرملا قات موكى \_الله حافظ يع: عادل صاحب! آپ كاتبره يقيناً سب رائيٹرز كے ليےخوبصورت تخفہ ہے۔اب ديكھتے ہير ہاراافسانہ تبرآ پ کوکٹنا بھاتا ہے ⊠: مزنوید ہاتمی! نارتھ ناظم آباد کراچی سے دوستو اور ساتھیو۔آپ سب خیریت سے ہوں

ے۔ دوشیزہ لیٹ سے لیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ مارچ میں کاشی چوہان نے غورت کے روپ کو بہت خوبصورتی ہے پیش کیا ہے۔ مارچ میں دوشیزہ کی محفل میں رضوانہ پرنس کود کھے کر بہت خوشی ہوئی مگر کاشی چوہان آپ دوشیزہ کے جوابات نہیں دیں محکمرآپ ہمارے ساتھ ہیں۔رضوانہ پرنس کوہم ویکم کہتے ہیں۔امید کرتی ہوں کاشی چوہان اور رضوانہ پرنس بیدو جاندل کر دوشیزہ میں جار جاند لگا دیں کے۔



ا رضوانہ آپ کوا یوار ڈکی تقریب میں دیکھا تھا آپ سب کی تصویریں میرے لیب ٹاپ میں محفوظ ہیں۔

را کیٹر تو آپ بہت خوبصورت ہیں اب آپ کواٹی پٹر کی پوسٹ پر دیکھتے ہیں کیسی ہیں۔ ویسے منزہ سہام

الجھے ایجھے تکینے ہی چن چن کراپنے پاس محفوظ کر لیتی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ یہ دوشیزہ اور کئی کہانیاں

ڈائجسٹ اپنی چک دمک نہ بڑھاتے جلے جا کیں۔ ڈیئر مومنہ بتو ل اب آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی

ڈائجسٹ اپنی چک دمک نہ بڑھاتے جلے جا کیں۔ ڈیئر مومنہ بتو ل اب آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی

مادک کی بہت مبارک با دقبول فر ما میں دوسرے ملک یا شہر میں شادی انجوائے کرنے کا مزہ ہی الگ موتا ہے۔ ڈیئر عقلے حق آپ کو الدہ کی جائے گ

مبارک با دقبول فر ما میں۔ آئی میں بارات جو ہر ماں کا سینا ہوتا ہے۔ میری بینی بینش ہائی ابھی چودہ

مبارک با دقبول فر ما میں۔ آئی میں بارات جو ہر ماں کا سینا ہوتا ہے۔ میری بٹی بینش ہائی ابھی چودہ

مبارک با دقبول فر ما میں۔ آئی میں بارات جو ہر ماں کا سینا ہوتا ہے۔ میری بٹی بینش ہائی ابھی چودہ

مبارک با دقبول فر ما میں۔ آئی میں بارات بو ہر ماں کا سینا ہوتا ہے۔ دوسروں کے گھروں کواپنے گھروں واپنے گھروں کو بھول جاتے ہیں۔ رضوانہ پر نی بنا گیا کہ می کار تگر نہیں بدامٹی کی قسمت ہی اس کو اپنے گھروں کو بھول جاتے ہیں۔ رضوانہ پر نس کا ناول اک سے اور بہت شاندار تھا۔ انسان کو ایس جو مال کے گھروں جو ہمارے انسانہ ہوتا ہوتا اپنے گھروں کے دکھ در ددیے پر ہوتا ہے۔ جو ہمارے اپنی میں جو مال کی جب میں جو محال کیا ہوں کے دی در ددیے پر اتنا تم نہیں ہوتا جنتا اپنے لگروں کے دکھ در ددیے پر اتنا تھی ناول گیٹ دے آپ انوال گیٹ دے آپ انوال گیٹ دے آپ اور کیا تھیں جو مطاوم کی آ ہوش کو بلادی تی موں کو میں دور آپ کیا دور اس کے دکھ در ددیے پر اتنا تم نہیں ہوتا جاتا ہوتا کیا کہ کو کہ در ددیے پر اتنا تم نہیں ہوتا جاتا ہوتا کی کیا کہ کی تو میں جو مطاوم کی آ ہوش کو کہ بوتا ہے۔ جو ہمارے اپنے کہوں کو کھروں کے دی کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کے کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کے کھرو

## والمحالية

فارتين!

یادگارافسانہ نمبرآ پ کے ہاتھوں میں ہے۔انشاءاللدماہ جون کا شارہ ناولٹ نمبر ہوگا۔

ایک ایسا شاره جوآپ کویقینا پسندآئےگا۔

اِس شارے میں آپ کے پہندیدہ اور ایوارڈ وزرائٹرزی تحریریں آپ کے ذوق کی تسکین کا سبب بنیں گی۔

أميد إن اول أنبر" بكوضرور بندا ع كا-

#### (ماه جون كاشاره نا وليد نمير موكا ايجند حضرات نوك فرماليل)

ہے جو ہویا ہے وہ کا ٹنا پڑتا ہے بچ سامنے ضرورو آتا ہے۔ روبینہ شاہین کا افسانہ کیسی ہے بیت نہائی بھی معاشرے کا وہ دکھ ہے جو جیسا کرے گاویسا بحرے گا۔ تحسین الجم انصاری کا افسانہ صفائی کی مہک مرد کی فطرت کو عمال کرتی تحریقی۔ میرے پرندہ دل نعمان اسحن کی آخری قسط پڑھ کی اچھی تھی مگر بہت شاندار نہیں تھی انشاء اللہ نعمان بھائی اب اس ہے زیادہ شاندار سلسلے وارکہائی پیش کریں گے انظار رہے گا آپ کی تحریر کا۔ اپریل کا شارہ 16 تاریخ کو ملا ہے ابھی کیسے پڑھ کر تبھرہ کروں خط ویسے بھی رہے گا آپ کی تحریر کا۔ اپریل کا شارہ 16 تاریخ کو ملا ہے ابھی کیسے پڑھ کر تبھرہ کروں خط ویسے بھی ہے حداسا ہوگیا ہے۔ رضوانہ پرنس وعوت تقریب دے رہی تھیں۔ مگر قارئین کے ساتھ ہم نے رائیٹرز کو کو بھی گوبھی گیٹ ٹو گیدر کی دعوت ویں اپنے پہندیدہ رائٹر اور نے رائٹرز سے مل کر نہمیں بھی خوشی ہوگ۔ رضوانہ پرنس ہم رائٹرز بھی ہیں اور قاری بھی کیا ہم دوشیزہ کے ستارے میں شامل ہو سکتے ہیں پلیز رضوانہ پرنس ہم رائٹرز بھی ہیں اور قاری بھی کیا ہم دوشیزہ کے ستارے میں شامل ہو سکتے ہیں پلیز جواب ضرور دینا۔ اب اجازت۔

مع : مسزنوید! آپ یقینا دوشیزه کی تقریب میں شامل ہوسکتی ہیں۔ دوشیزه میں چھپا کو بن بھر کر بھیج ویں۔ ہمیں آپ سے مل کراچھا گلے گا۔اس ہار ہمیں اپریل کے شارے کے لیے جو خط دیر ہے موصول میں ۔ ہمیں آپ سے مل کراچھا گلے گا۔اس ہار ہمیں اپریل کے شارے کے لیے جو خط دیر ہے موصول

ہور ہے ہیں وہ انشا ماللدا ملے ماہلیس کے۔

کا: ریحانہ مجاہد تھے ہیں ڈیئر رضوانہ پرٹس، اسلام وعلیم! آج انظار کے 'پُر لطف کھات' کے بعد دوشیزہ کا دیدار ہوا۔ سالانہ خریدار ہونے کے نا طےرسالہ نہ سلنے کے لیے آفس ایک نون کرنے پرہمیں 'خاص' بنادیا۔ دوشیزہ کے اسٹاف نے ہمیں اتن اہمیت دی کہ شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ اس کے لیے ہم انتہائی شکر گزار ہیں۔ خاص طور پرمس شانۂ اقبال صاحب، رضوانہ آپ اور منزہ سہام صاحبہ کے۔ دوشیزہ کا ٹائٹل بے حد سین ہے۔ دوشیزہ کی محفل ہیں جا کربے حد اپنائیت کا احساس ہوا۔ دوشیزہ گستان کا انتخاب لا جواب ہے اور نے لیجنی آ وازیں ہیں بھی غزل ونظم عمدہ ہیں۔ افزاء نقوی کی عزل نے متاثر کیا۔ دام دل رفعت سراج کا ناول بھی اشتیاق سے پڑھ رہے ہیں۔ رُخ چوہدری ہماری پہندیدہ مصنفہ ہیں اُن کا افسانہ اب خط لکھنے کے بعد پڑھنے کی باری آئے گی ورنہ خط لیٹ ہوجا تا باقی تبعرہ آئندہ ماہ۔

سے: بیاری می ریحانہ! بہت معدّرت کہ اِس بار پرچہ کیٹ ملا۔ انشاء اللہ اکلی بارتم اپریل کے شارے پر بھی تبعرہ بھیج و بنا۔ و بسے تم اِس محفل کی بہت ریکولرمہمان بن چکی ہوتہماراا نظار رہتا ہے۔

از ازاء نفوی کراچی سے گھتی ہیں بیاری رضوانہ آپی ، اسلام وعلیم! اب کی مرتبہ دوشیزہ نے بہت انظار کروایا۔ جسے جسے انظار کی گھڑیاں طویل ہوتی جارہی تھیں۔ ہمارااشتیاق بڑھتا جارہا تھا۔

ت خر 23 اپریل کو دوشیزہ میگزین کی گھڑیاں طویل ہوتی جارہی تھیں۔ ہمارااشتیاق بڑھتا جارہا تھا۔

میں پہلی غزل اپنی و کھی کر بے انہا خوشی ہوئی۔ یہاں پرمیراا کی شعر غلط چھپ گیا ہے۔ ' باغ میں جھولتی رہتی تھی میں جھولا اکثر ، زور سے بینگ وہ دینا وہ ہسانا تیرا، چاند ٹی رات میں چھت پراس حسین محفل میں ایک از جی میں ایک اور جھے مسلسل کھنے کے لیے آ مادہ کرتی رہتی ہیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہے جو جھھ میں ایک از جی میں ایک اور جھے مسلسل کھنے کے لیے آ مادہ کرتی رہتی ہیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہے جو جھھ میں ایک از جی اور جھے مسلسل کھنے کے لیے آ مادہ کرتی رہتی ہیں۔ آپ کے بیار آپ کی محبت کا بہت شکر ہیں۔



ا ع-88- فرست فلور- خيابان جاى كرش وينس بؤست اتحار في فرست القار في ريز -7، كراجي

ون بر: 021-35893121 - 35893122 برن بر: 021-35893121





عقید حق کا افسانہ کیر جمی حقیقت پر بہنی اورخون کے رشتوں میں دوری خودغرضی اوراونج نجے کے فرق کو نمایاں کرتی ایک بہت حقیقت ہے قریب ترتح رہے ۔ ظفر عمر زبیری کا نہٹ لسٹ بھی فنِ ظرافت کا رنگ لیے ہوئے ایک اچھی مزاحیہ تحریر ہے۔ کاخی چو ہان کا اپناا حساب آپ بھی بہت اچھا تھا۔ وطن کی سلیت اور مستقبل انشاء اللہ آنے والے کل میں بہت روش ہوگا۔ اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر خرم مشیر 'بیوٹی گائیڈ' میں بیوٹی کے مسائل بہت اچھی طرح حل کرتے ہیں اور سے گائیڈ کرتے ہیں۔ بیوٹی گائیڈ کرتے ہیں۔ بیوٹی گائیڈ کرتے ہیں۔ بیوٹی گائیڈ کرتے ہیں۔

مع : سوئٹ می انزا، شعر غلط حجیب جانے پر معذرت قبول کرد۔ ایسے ہی تبصروں اور اپنی خوب صورت شاعری کے ساتھ آتی رہتا۔

🖂: تلہت غفار کا محبت ہے مہکتا ہوا خط ہمیں کراچی ہے موصول ہوا ہے بیاری رضوانہ کی سد سلامت رہیں۔شادوآبادرہیں۔اس ماہ مارچ کا دوشیزہ متکوایا۔ آج نزہت کے کھر آ کی تھی ان کے بيغ منهاج كى شادى 27 مارچ كو ہے آج 20 تاريخ كوقر آن خوانی اور ميلا دھى مجھے پتا چلا كە دوشيز و آ کمیا۔ بس جی اب کہاں صبر ہوتا فوراً اپنی بہو (جبین کی بنی ) کو مارکیٹ بھیجارسالہ لے آئے۔ ماشاء الله سرورق بہت پیارالگااللہ اس بینی کو باعزت یا آبرور کھے (آمین) ماہ مارچ کاخی چو ہان ، ہونہاراور قابلِ تعریف ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں عورت کی عزت واحز ام کے کیے تمہید باندھی ہے صد متاثر کن الفاظ اورانداز میں ہے جیتے رہو،سلامت رہو۔ ہیشہ کی طرح قابلِ احرّ ام اورمفید تحریر' زادِ راہ تھی۔ پھر پُرخلوس اپنائیت ومحبت ہے بھری جاشنی میں تھلی تحفل جی ، دوشیزہ کی تحفل میں قدم رکھا۔ فریده فری جی اسلام علیم الله رب العزت آپ کولمبی عمرصحت کلی اور دین و دنیا کی ہر کا میا بی اورخوش نصیب کرے۔ آپ کومیری تحریر اچھی لکی بہت شکریہ۔خولہ عرفان جی .... مجھے نہیں خبر کے آپ کو بیٹا کہوں یا بہن بہرحال آپ میرے لیے پیاری ہوگئی ہیں آپ نے بھی میرے افسانے کو پسندید کی کی سندے نوازا ہے۔اللہ آپ کوزند کی کی ہر کامیابی اور مسرت نصیب کرے۔عقیار حق بہت بیاری س پُر خلوص اپنائیت ہے بھری جنہیں میں گئی باری چکی ہوں بہت پیاری ہستی ہیں جوخود پیارا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی بیار کرتا ہے آ ہے کے بیریمار کس میرے لیے بہت اہمت رکھتے ہیں۔ پیاری رضوانہ کوثر بی اُن دیکھی شخصیت مجھے بہت متاثر کرتی ہیں ان کی خوبصورت تظمیں مجھے موصول ہوتی رہتی ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کی عمر در از کرے جتنی بھی تحریریں رضوانہ پرنس کے اعز از میں نظرے گزریں بالکل مجے لکیں۔ رضوانہ پرنس کی شخصیت سحرانگیز ہے میں جتنے بھی لوگوں سے پیار کرتی ہوں اُن میں تکبر، یا بے رُخی بالكل نہيں ہے بہت ہی خوبصورت اور اپنائيت کے انداز میں ملتے ہیں۔ آئٹن میں بارات پڑھ کر دل ہے رہی دعانگلی کہاے ما لک دو جہاں جنتنی بھی بچیاں گھر میں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں اُن سب ے لیے رشتے بھیج دے (آمین)افسانوں میں تقریباسپ ہی اچھے تھے لیکن جوزیادہ پیندآئے اُن مِن اكستم اور رضوانه جي ميرے يرنده دل نعمان آخلق ' كيسي په تنهائي ' روبينه شاہين صفائي كي مهك سین انجم بے نام مسافتیں ' زہت جبیں کے افسانے اچھے لگے۔ دوشیزہ گلتاں میں بہت انجھی مریری تھیں۔ نے کیج نی آ وازیں فریدہ فری، معاویہ عزر، نوشین ا قبال، یاشمین ا قبال کے لیجے اور

آوازیں بھلی لگیں۔اجازت جانے ہے پہلے چند دعائیہ کلمات حاضر ہیں۔اللدرب العزیت پیاری رضوانہ جی ،اچھے بیٹے کاشی ،منز ہ جی اور دیگرا شاف کواپی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔زندگی نے وفا کی توا گلے ماہ حاضر ہوں گے۔ معزیاری تلہت بی آپ کی بے اوٹ محبت ہم سب کے لیے کتنی قیمتی ہے اس کو بتانے کے لیے آپ ہی کہیے ہم الفاظ کہاں ہے ڈھونڈ کرلائیں۔ ہمیشہ سلامت رہے مفصل تبرے کا بھی شکریہ۔ میں آئی ہیں تھتی ہیں رضوانہ پرٹس آپ کو دوشیزہ میں دیکھ کراور پڑھ کراچھالگا۔ اُمید ہے دوشیزہ کی كهانيوں ميں اور تكھار آئے گا۔ نے نے سليلے سائے آئيں گے۔ ماوار بل كى 27 تاریخ كو مجھے بہاالدین زکر میا ایواؤے نواز اگیا۔ میں نے سوچامیں پہنوش خبری منزہ سے اور آپ سے تنیئر کروں۔ بہت جلد آپ سب کی خدمت میں اپنا ایک ناول' جم کوعبث بدنام کیا''روانہ کررہی ہوں۔ اے دوشیزه کی زینت بنا کرشکریه کاموقع دیں۔ مع: سما ڈیئر محفل میں خوش آ مدید، منزہ اور ہم سب کی طرف سے ایوارڈ کی بے شار مبار کباد۔ تمہارے ناول کائن کردیکھوتو سہی سب کے چبرے کھل اٹھے۔بس اپ فٹافٹ جھیجوا دو۔ ≥: ہماری محفل اختیام کے قریب تھی کہ انڈیا ہے بنا دیرا کے تحسین عابدی نے ہماری محفل میں آ کرہم سب کوخوبصورت سر پرائز دیا ہے۔ پیاری رضوانہ باجی اور حاضرین محفل مجھے ہے انتہا ا خوتی ہور بی ہے کہ میں آج آپ سب کے درمیان جیمی ہوئی ہوں۔ میں تھے کے طور پر آپ سب کے لیے اپناایک افسانہ بھی لے کرحاضر ہوئی ہوں اور مجھے اتنااچھالگ رہاہے کہ میراافسانہ پاکستان کے مشہور ڈانجسٹ دوشیزہ میں چھے گا۔ ویسے اِی ڈانجسٹ میں چندسال پہلے بھی میرا ا یک افسانہ شالع ہو چکا ہے جو بدسمتی ہے میں نہیں دیکھ کی۔ میں ایڈیٹر صاحبہ کی مشکور ہوں جن کی حوصلہ افزائی کی وجہ ہے آئے میں پاکستانی میگزین میں بھی چھپنے کا اعزاز حاصل کر رہی ہوں۔اللہ عد: بہت پیاری تحسین! ہم سب لوگ مل کر تمہیں دل سے اپنی محفل میں خوش آ مدید کہتے ہیں۔ جم جم آؤ کہتم تو ہماری خاص مہمان ہوتمہاراافسانہ شاکع ہور ہائے۔اُمید ہے کہ آئندہ بھی تم آئی رہوگی کہتمہارے ناطےاب مزیدانڈیا کے بیارے بیارےلوگ دوشیزہ کے یقینا کرویدہ ہوجائیں گے۔ اب اپنی میزبان کوا ملے ماہ تک کے لیے اجازت دیں۔ اُمیدے آپ لوگوں کوافسانہ نمبر پند آیا ہوگا۔ جون کی تین گرمیوں میں ہم انشاء اللہ آب کے لیے ایک بہت دعاؤل كي طالب خوبصورت ناولث تمبر لے كرآ رہے ہيں جو يقينا آپ كے دل اور آ تھوں رضوانه يرنس کو بہت بیاری ی شنڈک پہنچائے گا۔ ہیشہ خوش اور مسکراتے رہیں، بے شار دعاؤں کے ساتھ



## سجل علی

#### فيشان فراز

ا وہ نام جوشناخت کا باعث ہے؟ ح بحل على -

الم المرواكي كهدر يكارت بن؟

اسجايا جور

الم وه مقام جہاں ہے آشنا ہوکر آ مکھ کھولی؟

شزندگی سرح(star) کزیار ہے؟

⇒: کیری کوران -

يك علم كى كتنى دولت كما ألى ؟ المائى؟

تعلیم جاری ہے نی الحال گریجویش کیا ہے۔ ﴿ كَتَ بِهَا لَى بَهِن بِين \_ آ كِ كَالْمِير؟

ہم تین بہن بھائی ہیں۔میرائمبریہلاہے۔

اداکاری کے لیے اپنی طبیعت اور مزاج

كے برعكس موڈ بنانا ضرورى موتا ہے؟

ا بالكل ايك اداكار كے ليے بيدلازي چيز ہے۔اداکار ہر حالت میں اپنا کام ایمانداری سے

انجام دیتا ہے۔ یمی کامیابی کی نشانی ہے۔

اس زندگی میں کون ساکام سب سے

و:زندگی میں اینے لیے وقت نکالنا سب ے مشکل کام ہے۔ ﷺ: کوئی ایسی خواہش جواب تک پوری نہ الله كاشكر بم برخوابش اب تك يورى این کون ی عادت بہت بہند ہے؟ عنیں دوسروں کی باتوں کو بہت غورے شی ہوں۔ ☆:این کون ی عادت شخت نایسند ہے؟ ع: میری سب سے ناپندیدہ عادت ہے ہ کہ میں بہت جلد غصے میں آ جانی ہوں۔ المجن بھی مصروفیات میں سے وقت نکال کر رود پرے بھی چھکھایاہ؟

€: ول تو بہت جا ہتا ہے۔ مگر.....

تك: اردوواك' سفر" كاذر بعدكيا ب؟

ب:انی گاڑی۔ دیم صبح کا آغاز کس طرح کرتی ہیں؟

بی اشخے ہی شوٹ برجانے کودل جا ہتا ہے۔

یک دن کا کون سایبرا چھالگتاہے؟

المر: موت خوف كا باعث عي؟ اوراس كے علاوہ ڈرنے کی کوئی دجہ؟ الله مرنے مارنے کی باتیں توند کریں۔ ابھی میں نے دیکھائی کیا ہے۔ اللہ:فراز کے اس خیال پر کس حد تک یقین ر محی ہیں کہ دوست ہوتا ہیں ہر ہاتھ ملانے والا؟ 🕶 : بيتو چ ہے كہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتالیکن پھر بھی ہمیں ہر ہاتھ ملانے والے پر مجروسة وكرنابي يزتاب الله : كمانا كمركالبندے يابابركافاسك فود؟

- ここじんかんといる:> جان کون سے ایسے معاشر کی رویے ہیں جو آپ کے لیے دکھ اور پریٹالی کاباعث بنتے ہیں؟ ا الله الداد کے جانا بالکل بند مہیں ۔لوگ اکثر دوسروں کواپنی انا ؤں کی تسکین کے لےنظرانداز کردیے ہیں۔ایالہیں ہونا جاہے۔ يه: دولت ، عزت ، شهرت ، محبت اور صحت اين رن كاعتبار عرتيب ديي-ا جرت احمد مرات المرت المرت الولت المنازكود كي كركيا خيال تا ع؟



🗢 : میری مما بہت مزے کا کھانا بنانی ہیں اور مجھے این مماکے ہاتھ کا کھانا بہت پیند ہے۔ اندی کے معاملات میں آپ تقدیر کی قائل بي يا تدبيرى؟ - CeleU U-☆: و ک اینڈ کیے گزارتی ہیں؟ 🗢 : چھٹی کے دن میں گیارہ بجے تک سولی ہوں اور پھرائھ کرفریش ہونے کے بعد اینا اسکریٹ کے کر بیٹھ جاتی ہوں۔

· سندرکود کھ کربس بہ خیال آتا ہے کہ انسان کوبھی سمندر ہی جیسا گہرا ہونا جا ہے۔ الله: خودستائتي كي س صدتك قائل بين؟ 🗢 :خودستائتی ایک انسان کا پیدائتی حق ہے اورشو بزنس کا دوسرانام ہی خودستانی ہے۔ المعنى غصر من كهانا بينا جهورا؟ نفصے میں بھوک ہی کب لگتی ہے۔
 نظر میں خدا کی حسین تخلیق کیا ہے؟ ٧: يس خود\_( فيقهه ماركر جواب ديا كما)

ث: '` ہے زند کی کا مقصد اوروں کے کام آنا' いいいいんしんしいい? عنی بھلائی کے کیا کام آسکتی ہوں۔ میں تو خودائے پیزش کی مرضی کے بغیر کھے نہیں كرتى \_ميرے پيزنش بہت كيئرفل اور دوسروں كے کے انتہائی Sensitive ہیں۔ ك كس ملك كي شهريت ليناع ابتى بين؟ ☆: زندگی کب بری محسوس ہوئی ہے؟ :زندگی خوبصورت ہے اس لیے زندگی بھلا كس طرح يرى محسوس بوعتى ہے-☆: مطالعه عاوت بياوفت كرارى؟ و:مطالعهادت -انٹرنیٹ اورقیس بک سے دلچیل کس صد تک ہے؟ ب: بهت زیادہ ہے۔ مرس جائے کے باوجود مجھی ان چیز وں کو وقت جہیں دے سکتی۔ المن الما تحذب جے ياكر بہت خوش مولى مول؟ v: 17: € ( ) كويرا برته دُ \_ آ تا \_\_ اى دن میں نے اپنا پہلا کا نٹریکٹ سائن کیا تھا۔ تو میں یہ جھتی ہوں كەللىكى طرف سے بىمىرے كيے بہت ميمتى تحفة تھا۔ الم المريخي تخصيت علنے كى خوائش مندييں۔ 🕶: قائداعظم ۲: حف آخر کیا جا بناجایس کی؟ بين جائتي ہوں كه مارا ملك خوانده ہوجائے۔ ہمیں تعلیم کی اہمیت کو مانتا جا ہے۔ تعلیم ہمیں شعور بخشی ہے۔جب ماری آنے والی سلیں تعلیم یافتہ ہوجا ئیں گی تو تعصب اور تفرقے کی تمام ديوارين وه ع جائين گي- پاكستان قائداعظم كا پاکستان بن جائے گا اور علامہ اقبال کے خوال کی اضل تعير بھي تعليم ميں بي يوشيده ہے۔ ١٠٠٠ 公公.....公公

? آ يكالبنديده لباس؟ جس لباس میں انسان کمفرنیبل قبل ہے كرے وى سب سے اچھالباس ہے۔ ﴿ ثَالِيكُ كُرَناكِياللَّا ہِ؟ اتنابی جتناایک لڑی کواچھالگناچاہے۔ ☆ جوائث اکاؤنٹ ہونا جا ہیں؟ ایسوال تونه یو چیس \_ (قبقهدلگا کرکها گیا) الله آپ کی نظر میں بہترین تھند کیا ہے؟ یخفے نے زیادہ تحفہ دینے والے کی اہمیت ☆ حبت كا ظباركس طرح كرنى بين؟ : عبت توازخودا ظبهار مولی ہے۔ € آ \_ ك ت ك بهولى ~؟ توبز کی دنیا کی تع اورشام کام پر محصر ہے۔ المربورية دوركرنے كے كياكرلى بين؟ این ای جولی مول کرایے آب کو بور ہونے ہیں دیں۔آب جھے اکیے کرے میں بھی چھوڑ دیں تو بھی میں انجوائے کروں گی۔ المشرت، رحت عادمت؟ ب : شہرت تو شہرت ہولی ہے۔ اور بھلا ب سب کو کہاں ملتی ہے۔اس کیے اسے زحمت کہنے والےسب سے برے بے وقوف ہیں۔ ☆: ひ了」「ショラションにのかり #: Ti € (T)! ﴿: لوگ آپ سے ل كرسب سے يہلے كيا اظہار کرتے ہیں؟ 🗢 : تم بهت كوث مو\_ المنه وكه كركيا خيال آتا ہے؟ بن ایک شعراکش آئینه دیمه کریاد آتا ے۔ "آ میندد کی کربھی لگتی ہے " خودکوانی نظر بھی لگتی ہے"

ہیں۔ سیریل تھلونا ہرمنگل کی رات نو بجے دکھائی جائے گی۔سریل''رنگ لاگا'' کو تحریر کیا ہے تناء فبد نے جب کہ ہدایت انجم شمراد کی بیں اس کے فنكارول ميں فيقل قريتي، صائمه، نيلم منير، ذالے سرحدي، صلاالدين تنيو، افشال قريتي، اورمول خالد شامل ہیں۔سریل ''رنگ لاگا'' ہر بدھ کی دات 8 بج دکھائی جائے گی۔جبکہ خوبصورت سریل "بیوند" ہفتہ کی رات 9 ہے دکھائی جائے گی۔ سریل ممکن "میں ہر بات ممکن ہے سعد خان کی فوزیہ ہے

قار کن گرای آئے ARY کے بروگراموں ی طرف سیریل" تھلونا" ایک امیر محص عمرے واسطه کہانی ہے۔عمرے والد کا انتقال ہوگیا ہے اب ان کی قیملی میں عمر اور اس کی والدہ اور فوزیدرہے میں۔ان کے گھر کے قریب ہی عمر کی ممانی اوران کی بنی ماریار بتی ہے۔ماریاعمرکو بسند کرنی ہے۔حراایک سید عی سادعی لڑی ہے۔اتفاق ہے حراجس مینی میں کام کرتی ہاس مینی کے لیے عربھی کام کردیا ہے۔وہ حرا کو و مکھے کراس کی محبت میں گرفتار ہوجا تا



سريل رنگ لاگائيس صائمهٔ ژالے سرحدی نيلم منيراورفيصل قريثی

سیر بردی تھی پھر سعد نے اور فوزیہ نے خفیہ طور پر شادی کر لی اور فوزیہ کوسعد خان خاموشی ہے جھوڑ کر ملک سے باہر چلاجاتا ہے۔فوزیہ کے ہاں ایک بی سادیہ جنم لیتی ہے سادیہ کی عمر ہائیس سال ہے۔اس

ہے۔ اب دیکھنا ہے مرکو بحثیت شوہر ماریایا حراان طاقات بچیس برس پہلے ہوئی تھی جب وہ اُس کی دونوں میں سے کون عمر کو حاصل کرتے میں کا میاب ہوئی ہیں اس سریل کوتحریر کیا ہے بینا صدیقی اور مبارک کملائی نے جکہ اس کے فنکاروں میں ارتی فاطمه، گوہر رشید، حمیرا ذاہہ اور ذیبا بختار قابل ذکر



سوب الراني مين مول خالد

رات9 بجے دکھائی جارہی ہے۔ خوبصورت سوپ''گڑیا رانی'' اپنی مثال آپ ہیں اس کے فتکاروں میں مول خالد علی عباس قابل ذكر ہیں۔ یہ سوب بیرے لے كر جعرات تك روزانہ ARY ڈیجیٹل سے روزانہ دکھایا جائے۔ گا۔" گذمارنک یا کتان "ندایاسرخوبصورلی ہے کر ربی بین اور شائفین نی وی ندا یاسر کی خوبصورت



سيريل پيوند ميں ثناء جاويد باتوں ہے خاصے مخطوظ ہوتے ہیں۔ 公公.....公公

سریل کی کہانی کا اختتام کیے ہوگا اس کے لیے آپ سریل در ممکن 'دیکھنی ہوگی اس سریل کو تر رکیا ہے ر وت نذر جبکہ ہدایت فرقان خان کی ہیں،اس کے فذكارون مين ساره خان ،جنيدخان ،ساجدحس ،فرح شاه، طاہرہ امام اور سعدیہ فضل قابل ذکر ہیں سیریل "مكن" برمنگل كى رات8 بج دكھائى جارى ہے۔ سریل" وہ عاشق تھا شاید" کوتر رکیا ہے مہوش حسن اوراس کا مرکزی کردار ثناء نے ادا کیا ہے جوخوش شكل اورخوش مزاج لؤكى ہے۔ ثناء كاتعلق أيك مُدل کلاس کھرانے ہے ہوائی مال کے ساتھ رہتی ہے۔ایک چھوٹی بہن اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زند کی گزار رہی ہے تناء کے والد نے مرنے کے بعد



سيريل محلونا ميں گو ہررشيداورار تے فاطمه

اتنا کچھ چھوڑا کہ ثناء کی ماں کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں بھیلانا بڑا۔ ثناءا ہے کلاس فیلوشہریار سے جنوں کی حد تک عشق کرتی ہے جوایک بہت برے برنس مین کا بیٹا ہے۔اب دولت اور محبت کا مقابلہ ہے ویکھنا ہے ہے کہاس کھیل میں دولت کی جیت ہوتی ہے یا محبت ی۔اس سریل کے فنکاروں میں صنم چوہدری، سليمان سعيد، صيافيصل، ثناء عسكري، عدنان جيلاني، اور فضیلہ کافی قابل ذکر ہیں۔ یہ سریل ہر پیرک

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

الول رفعت بران



معاشرے کے بطن سے لکلی وہ حقیقیں، جود حراکتیں بے ترتیب کردیں گ رفعت سراج کے جادو کرقلم سے، فیصلسلے وار ناول کی چوشی کڑی

''ابتم خود ہی بتاؤا کی ہی ایک میرا بیٹا ۔۔۔۔۔ اگر ایک بیٹے کا باپ نہ بنا تو سمجھو ہمارا تو نام و بنثان مف جائے گا۔ نسل تو بیٹے ہے چلتی ہے۔'' فر دوس نے اپنی تناوٹی تیملی کو دن چڑھتے ہی اپنے گھر طلب کرلیا تھا۔ پچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جوشو ہراور بیٹے ہے کرنے کی نہیں ہوتیں۔ کسی راز دار میلی سے



'Share' کر کے ہی طبیعت ہلکی ہوتی ہے کیونکہ سننے والی حب تو فیق ملت کے مشور وں سے نواز کر حق ووتی بھی اوا کر رہی ہوتی ہے۔

دوی بی اوا کرر بی ہوی ہے۔ ''تم نے بالکل ٹھیک کہا۔'' فردوس کی بچین' مکتب' مدرسہ' اسکول کی دیرینہ رفیفنہ غز الد نے تائید کرنے میں لیمے کی تاخیر نہیں کی۔دوست دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ بھیسی روح ویسے فرشتے ....تب ہی دوستانے میں دل کے بوجھاترتے ہیں۔

''بھلےسات بیٹیاں پیداہوں گرا یک بیٹا بھی ہونا چاہے' خاندان میں عزت ہوتی ہے۔'' ''اور نہیں تو کیا' ہم تو سمجھو ذکیل ہوکررہ گئے ہیں۔'' فردوس نے غزالہ کے ہم خیال ہونے پراور اسٹ

زیادہ شدت سے اپن محرومی کومحسوس کیا۔

'' میں تو یاور سے کہہ رہی تھی کہ ہم تنہاری دوسری شادی کا اعلان کرائے دیتے ہیں۔ پھر دیکھو کیسے ایمن کے مال باپ کرتے پڑتے ہیں۔' فردوس نے ایمن کے مال باپ کرتے پڑتے ہیں۔' فردوس نے ایمن کے مال باپ کرتے ہیں۔' فردوس نے ایمن موتی ہوئی ترکیب بھی لگے ہاتھوں بتادی۔

'' جھوٹ موٹ اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پچ میں یاور کی دوسری شادی کیوں نہیں کردیتیں؟''غزالہ نے بہت بڑی بات بہت آ رام ہے کی۔فردوس حق دق غزالہ کی شکل دیکھنے لگی۔ ''ار ہے سوگن اوراو پر سے تین بچوں کی مال .....کون دینے لگا یاور کواپنی بٹی! فرض کروا گر میں یاور کی دوسری شادی کروں گی بھی تو کسی بیوہ یا طلاق یافتہ ہے تو نہیں کروں گی۔ کوری چٹی' بڑی بڑی بڑی اُ تھول والی مورٹی جیسی کنواری ہے کروں گی جو ہر لحاظ ہے ایمن پر بھاری ہو۔''فردوس نے پروجیک کا ماڈل بنا کرغز الد کے سامنے رکھ دیا۔

"ارے چے کھو۔"

''تم کرنے والی بنو ..... باتی جھ پر چھوڑ و۔ ارے میں تو لڑکی والوں کو صرف ایک ہی بات بولوں گی۔اکلوتا لڑکا ہے۔ ذاتی گھرہے۔ باپ اے جی سندھ ہے ریٹائر ڈیس ۔ لاکھوں کی گریجو پئی فنڈ ملے جو بنک میں دھرے ہیں۔ پنشن آتی ہے، دو دکا نوں ہے کرایہ آتا ہے۔ لڑکا خود P.P.L میں ہے۔ بھاری شخواہ' گاڑی' میڈیکل فری' بس اس کے بعد تو لڑکی والے بولیں گے نکاح شام کوکرنا ہے یا بھی؟ ارے گھر گھر لڑکیاں بیٹھی ہیں' اچھے شریف نیک لڑکے نایاب ہو گئے ہیں۔ تہماری تو کوئی بیٹی نہیں تہمیں کیا خر۔' غزالہ نے تھیلا بھر کرخوب کس کے گرہ لگائی۔

"ارے میں صدقے جاؤں تمہارے! میں توسب کھے بھول بیٹی ۔ بیجی بھول گئی کہ میرا بیٹا شاوی



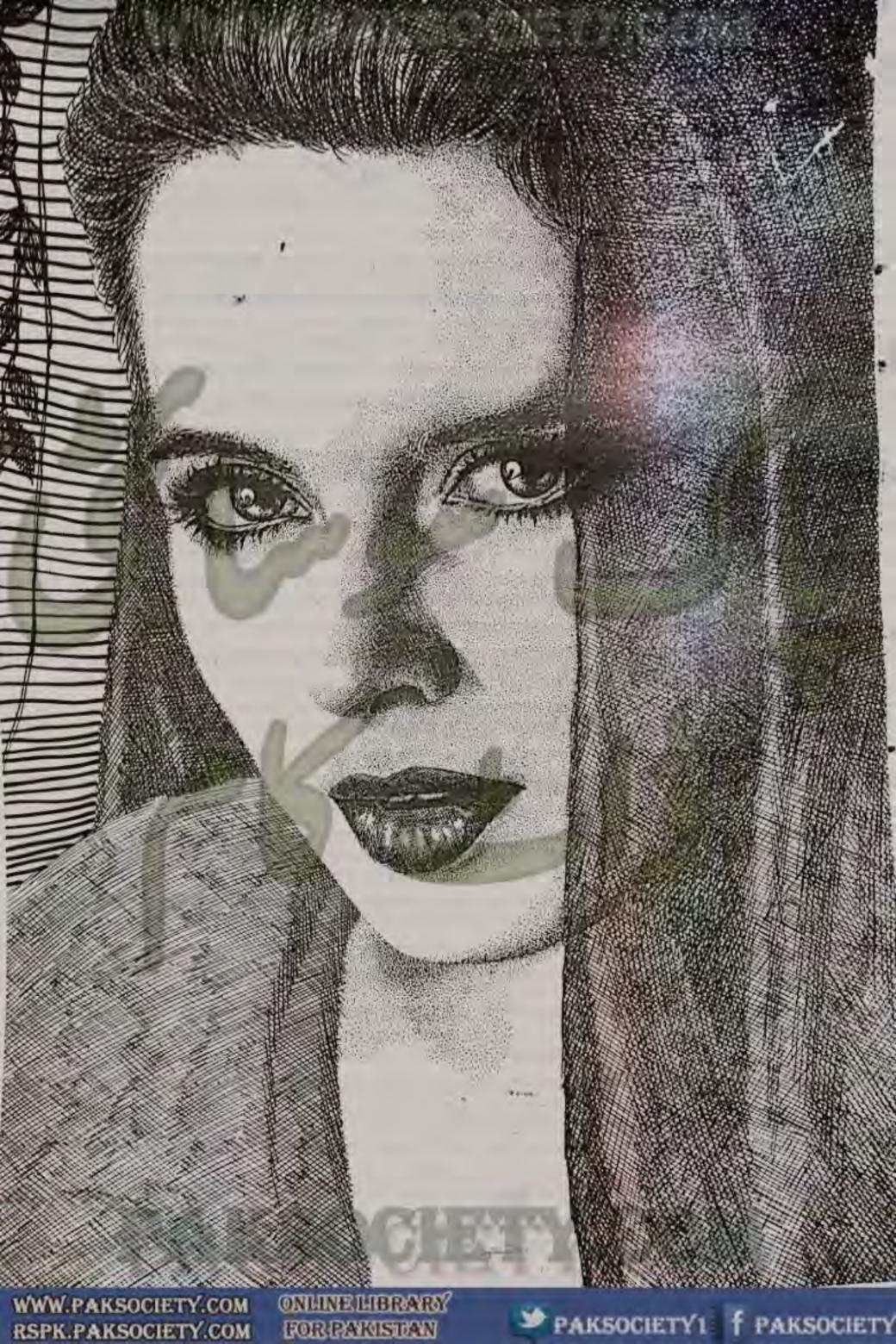

شدہ اور ڈھائی بچوں کا باپ ہے۔ میں تہارے لیے جائے اور رس ملے لے کرآئی ہوں۔ '' ڈھائی نہیں' پونے ثین بچے ۔۔۔ تیسرا آنے میں دومہینے ہی تو بچے ہیں۔''غزالہ بھی رس مجلے کی متوقع مدارت سے پھولی نہ سائیں۔ ابھی تو مُفک کی تھیلی دکھا تی تھی کھوٹی نہیں تھی تو رس مجلے کھانے کومل رہے تھے۔ من جابی بہو گھر میں لا کرسجا دی تو جانے کس کس طرح نوازا جائے گا۔ بیتو غز الدکوا چھی طمرح پتاتھا کے فردوس تنجوس تو بالکل نہیں ہے۔ گرمیوں میں گل احمد اور سردیوں میں الکرم کا سوٹ تو بطور تحف فردوس کی طرف ہے تو ویسے ہی ملتا تھا۔

فردوس جائے کی تیاری میں تھی ہوئی تھی اور پیاری سہلی معرکۃ الآ راء پروگرام ترتیب دے رہی تھی۔

تمر کامعمول تھا کھانے ہے فارغ ہوکر کچھ دریاں کے ساتھ بیٹے کر باتیں کرتا پھرا ہے کرے میں جا كركيب ثاب كلول كربينه جاتا - يبلے In Box چيك كرتا پحرضرورى Reply كرتا بھے ضرورى فون بھی تمثیالیتا۔ اس دوران چمن کچن کی صفائی سے فارغ ہوکرسونے کی تیاری کرتی اگر نماز پڑھنا ہوئی جو بھی بھی وقت پرنہیں بڑھ یاتی تھی تو سونے کی تیاری سے پہلے نماز پڑھ لیتی۔اس کے بعد کے ا یک دو تھنٹے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے۔ بھی ٹیرزیادہ تھکا ہوا ہوتا تو جلدی سوجا تا تھا۔ چمن اس کے سوجانے کے بعد لاؤنج میں جاکر T.V ویکھ لیتی تھی مگر آج کیونکہ شدید جھڑپ نے باحول مكدركيا ہوا تھا اس ليے تمراے جتانے كے ليے بيٹروم ہے آؤٹ تھا اور اپناليہ ٹاپ لاؤنج ميں کول کر بیٹھ گیا تھا۔

بانوآ پاکی اتفاق ہے تمر پرنظر پر گئی تھی ، کچھ بولنے کودل مجلنے لگا۔ یاد آیاان کی بھا بھی ثوبیہ کی شادی كاكارة آيا موا ب-كارة كے بہانے تمرے كچھ دريات چيت موسكتا ہے اى بہانے جلے ول کے چھے پھیچھولے بھی پھوٹ جائیں۔فورااینے کمرے میں کئیں اور کارڈ اُٹھالائیں۔ایک نظرتمر کی طرف دیکھ کراس کی مصروفیت کا اندازہ کیا۔ ٹمر نے دونوں ہاتھ اوپر اُٹھا کر انگز ائی لی اور ساتھ ہی کمی

جهابی بھی ..... پیشارٹ بریک بہت تھا۔ جھٹ کارڈ اُس کی گودیس رکھ دیا۔ شراس اجا تک صلے کے لیے بالکل تیارند تھا ایک دم گز برا گیا۔

" بیکیا ہے؟"اس نے کو دمیں پڑا کارڈ اُٹھا کرانٹ پلٹ کر دیکھا۔

" ثوبیک شادی کا کارڈ ہے۔ 'بانوآ باشر کے سامنے آرام سے بیٹھ کئیں۔ "اوہ..... تو بیے کی شادی ہور ہی ہے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ " ثمر نے کارڈ کھو لتے ہوئے خوشگوار

موڈ میں کہا۔ '' تو بیہ میری سنگی بھانجی ہے۔لفانے ہے کام نہیں چلے گا۔سوچ رہی ہوں کوئی فیمتی تحفہ دینا جا ہے'

''نو پر اہلم.....آپ سوچ کیجے کیادینا جا ہتی ہیں۔ پھر بتادیجے گا۔ کوئی مسلمہی نہیں۔'' ''اللہ تہمیں خوش رکھے۔ جگ جگ جیو۔ بیروہی ثوبیہ ہے جس پرمیری شروع سے نظرتھی اور میں اسے

ائی بہو کے روپ میں ویکھا کرتی تھی۔"



''ای جان چھوڑیں پرانی ہاتیں .....کرنٹ افیئر پر ہات کریں۔'' ٹمرنے ماں کی خوابیدہ حسرت کو ز ورکی پھی دے کر گہری نیندسلانے کی کوشش کی ساتھ ہی ایک زور کی جماہی لی ..... مخاطب زور کی جماہی لے رہا ہوتو بیاس کی بے تیے جھی کی علامت ہوتی ہے۔ مگر بانو آپاراس وقت سو جماہیوں کا بھی اثر نہیں ہوسکتا تھا۔ ابھی تو خبر سائی تھی۔ پھپھولے تو نہیں پھوڑے تھے۔ ''عمر بھراس بات کا قلق تو رہے گا کہ بھائی صاحب نے تمہیں رشتہ دینے سے کیوں اٹکار کیا تھا۔ کیا ''ای جانِ! تِس چھوڑیں بھی ....سانپ گزرگیااب لکیر پیٹنے کا فائدہ؟ آپ خود ہی تو بیہ مثال دیق ہیں۔ ہرانسان کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے۔''

ثمر کواس موضوع ہے مطلق ولچیں نہ تھی۔جوں جوں نیند کا خمار بڑھ رہا تھا اور بیڈروم میں جانے کا وقت قریب آ رہا تھا' اندرا کیک رسے شی شروع ہو چکی تھی۔سونے سے پہلے اُس کا سامنا.....جو ہر آ ن اُس کی میں آگی کھیں میں تر ہو تھ

کی مردا علی کو تھیں پہنچاتی رہتی تھی۔

" ننا ہے کی بہت بڑے زمیندار کا بیٹا ہے۔ امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے۔ زمینوں جائیدا دوں والے

ہیں۔ '' الله مبارک کرے توبید کو زمینیں جائیدادیں۔'' شرنے بڑی توانای جماہی کو پہلوان بن کر چھاڑنے کی کوشش میں مندیر ہاتھ رکھ لیا۔

مربانوآ پا کا خیال تھاروز جماہیاں بھی آتی ہیں۔روزسوتے بھی ہیں۔کیا ہوا جوآ دھا گھنٹہ مزید

جاگ لیے۔ ''کل مہندی کافنکشن ہے بہت بڑے ہوٹل میں۔''انہوں نے خبر مکمل کی۔ ''اچھی بات ہے۔ میں گاڑی بجوادوں گا۔ آپ چمن کے ساتھ چلی جائے گا۔ بیتو ویسے بھی لیڈین

ں ہوں ہے۔ '' چمن کو تو ہیں کسی صورت نہیں لے کر جاؤں گی۔ میری معصوم بھولی بھالی می بھا بھی! اللہ اسے خوشیاں مبارک کرے۔اس پر کسی بانچھ بنجر کا سایانہیں ڈالوں گی۔مہندی والے دن سات سہا گئیں شکن كرتى ہيں۔ اگر نفيسہ نے دلہن كومشائى كھلانے كے ليے چن كوبھى بكارليا۔ تو اچھى بات نہيں۔ "بانو آپا نے إدھراُ دھرد كيھ كركانا چھوى كانداز ميں كہا۔

"ای جان اس سائنسی دور میں بھی آپ شکن کی باتیں کرتی ہیں؟" اور پیمسلمانوں کے ہاں شکن و کن تبیں ہوتے۔ آپ چن کو ساتھ لے جائے گا۔ " تمر نے کارڈ تیبل پر رکھ کر لیب ٹاپ Shut Down کردیااورایک زورکی انگزائی لی۔

'' تو یہ ..... تو یہ ..... سوال ہی پیدائہیں ہوتا ..... خوشی کے موقع پر تو بانجھ عورت کو دور ہی رکھنا جا ہے۔ تم جنے مرضی بیکم کے چونچلے کرو۔ مرجھے کی بات پر مجبور نہ کرو۔ "بانوآ پاکا موڈ خراب ہوگیا۔ بیٹے نے دل رکھنے کو بھی بیوی کی کوئی برائی نہیں کی تھی۔ ابھی تعویذ پلاتے جالیس دن کہاں ہوئے ہیں.... فی الحال توالي بى ياتيس كرے كا۔ انہوں نے اپنے كرے كى جانب بر صفتے ہوئے ول كو مجھايا۔ 4....4

شمر بیڈروم میں داخل ہوا تو چمن نیبل آیپ کی ہلکی روشنی میں کوئی ناول پڑھ رہی تھی۔ دروازہ تھلنے کی آواز پر ایک بل کے لیے اس نے دروازے کی طرف دیکھا تھا پھر دو ہارہ نظریں ناول پر جمادی تھیں۔

تمرنے بھی اس پرایک نگاہِ غلط نہیں ڈالی۔ چپ جاپ بیڈ پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر آ تکھیں بند کیے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے بے حس وحرکت لیٹار ہا پھر پھٹ پڑنے کے انداز میں بولا۔

دووں ہا ھارسے ہے ں وہر ات بینار ہا چر پھٹ پڑنے کے انداز میں بولا۔ '' یہ لیپ بند کرو۔۔۔۔ جنہیں پتا ہے ناں جب تک کمرے میں ہلکی ی بھی روشنی ہو میں سونہیں سکتا۔'' چمن نے کوئی جواب دیے بغیر لیمپ سونچ آف کردیا اور ناول سائیڈ نیبل پر رکھ کر تمرکی طرف سے کروٹ لے کرسونے کی کوشش کرنے گئی۔

ہر جھکڑے کے بعدوہ بات کرنے میں پہل کرتی تھی۔ بجرم نہ سہی ملزم تو تھی۔ جے قدم قدم پراپنے ناکردہ جرم کا احساس ولا یا جاتا تھا اور وہ ناکردہ مجرم بھی اتنا بھیا تک کہ جس کے نا قابلِ ضانت وارنٹ نکلے ہوئے تھے۔

میاں بیوی کا رشتہ بھی بڑا عجیب وغریب رشتہ ہے۔ بعض اوقات دلوں میں سیار و آن جتنا فاصلہ محسوس ہوتا ہے۔ مگر ایک بیڈروم اور ایک بیڈ پرمٹی کے ڈھیر کی طرح پڑے ہوئے قانونی بندھن کی لاج رکھ رہے ہوتے ہیں۔ نارانسگی شدت کی ہوتو رات کا دامن دامن قیامت سے بندھ جاتا ہے۔ مجمع ہوگر ہی مہیں ویتی۔ بیوی اوھیڑ بن میں لگ جاتی ہے کہ مجمع اس ظالم کو ناشتا دے یا خالی پید جانے دے تا کہ پتا مطے کہ بیوی کیا ہوتی ہے۔

شوہر سوچتا ہے۔ منبح ناشتالا کررکھے گی تو کہوں گا میرے لیے تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ باہر بہت ہوئل ہیں۔ بناہوا ناشتا جھوڑ کر جاؤں گا تو سارا دن جلتی پھنگتی رہے گی۔ایی عورت کی یہی سزا ہے۔ چمن کو نیندنہیں آ رہی تھی۔ مگر آج وجہ تمرکی نارانسگی نہیں .....ایمن تھی۔

سگی بہن کی گرہتی داؤپر گلی ہوئی تھی۔اس عظیم اندیشے کے سامنے تمرکی نارانسکی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ہوئی حقیت نہیں تھی۔ ہوئی تھی۔ کا یا Virol سے ناک پونچھتے مریض کو؟ اکثر پہلے دیکھے گایا Virol سے ناک پونچھتے مریض کو؟

'' بیٹا .....تم عاقل و بالغ ہو۔ شادی شدہ بچوں والی ہو۔ تہماری شادی کرتے وقت تہماری رضا
مندی معلوم کی تھی۔ بیاس وقت کنواری بٹی کا حق تھا۔ آج خلع کا اختیار بھی تہمارا حق ہے۔ بیل تہمارے
کسی فیصلے پراٹر انداز ہونے کی کوشش نہیں کروں گا۔ گرباب ہونے کے ناتے بیہ بچھانا میرافرض ہے کہ
جو فیصلہ بھی کرو، پہلے ان بچیوں کی طرف دیکھو ....ان کے نفع ونقصان کا سوچو۔'
مفکورا جرائیمن کے سر پر ہاتھ رکھے اپنا کرب چھیا کر بہت وقار سے سمجھا رہے تھے۔ اجڑی ہوئی
دکھ سے ٹوٹتی ہوئی بٹی کو سمجھانا کہ تھا تنا آسان بھی نہیں ہوتا جبکہ جی چا ہتا ہو کہ کوئی کرامت کا لمجہ ہاتھ
آ جائے اور بلک جھیکتے میں بٹی کے وکھ دور ہوجا کیں۔

"ابوجان جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد بھی آپ جا ہیں گے کہ میں اس دوزخ میں



واليس جلى جاوَں؟"بولتے بولتے ايمن كي آ واز بحرانے لكي۔

''نہیں! میراہرگزیہ مطلب نہیں کہتم ابھی بچیوں کو لے کر چلی جاؤ۔ گر میں یہ چاہتا ہوں کہ یا ورحمہیں لینے آئے تو ضدنہ کرنا۔ غصے کی کیفیت جب ضد میں تبدیل ہوتی ہے تو غصے سے زیادہ نقصان ضد ہے ہوتا

ہے۔وہ جو کہتے ہیں یاں عصرها قت ہے شروع ہو کرندامت پرختم ہوتا ہے۔

''بن اب کی شفقت سے محروم رکھے ہوئے ہے۔ ماں کو تو زندہ رہے دیں۔ تاکہ اپنی بچیوں کی ٹھیک باپ تو باپ کی شفقت سے محروم رکھے ہوئے ہے۔ ماں کو تو زندہ رہے دیں۔ تاکہ اپنی بچیوں کی ٹھیک سے دیکھ بھال تو کرسکے۔'' عطیہ بیگم کچن سے نکل کر دو پے کے آنچل سے ہاتھ پو پچھتی اُن کے پاس آگئیں۔وہ کا فی دیر سے بچن میں مشکور صاحب کی بات من رہی تھیں۔ مگر اب جیسے رہانہ گیا، کا م چھوڑ کر چلی آئیں۔ان میں۔ انہیں تو یوں محسوس ہور ہاتھا کہ مشکورا حمد بیٹی کو واپس بھیجنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ماں علی آئیں۔انہیں تو یوں محسوس ہور ہاتھا کہ مشکورا حمد بیٹی کو واپس بھیجنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ماں کے سامنے دلائل یانی کے بلیلے ہوتے ہیں۔ دہ تو ایمن کی آئیکھوں کے گر دبھیلے ہوئے ساہ حلقے اور بات بات پر شکیتے آنسود کھے رہی تھیں اور پچھنظر نہیں آر ہاتھا۔

'' میں اس وقت صرف اور صرف ان معصوم نجیوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں جن کے سامنے زندگی کے بہت سے دور ہیں، ابھی تو بچین ہے۔ پھر نوعمری اس کے بعد جوانی، پھراد چیز عمری....'' '' آپ رہنے دیں، جن بچوں کے باپ نہیں ہوتے تو کیاوہ جیتے نہیں ہیں؟'' عطیہ بیگم نے جذباتی

انداز میں فورآبات کاٹ دی تھی۔ ''م ہے ہوئے باب اور زند ویا

'' مرے ہوئے باپ اور زندہ باپ میں کیا فرق نہیں ہوتا؟'' مشکوراحمہ کے لیجے میں نہ جلد بازی تھی ، نہ غصہ و جذباتیت، بہت تھہرا وَاورغور وخوضِ تھا۔

'' ابو جان آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کررہے۔ یاور بچیوں کو نہ توجہ دیتے ہیں نہ ٹائم ...... انہیں اپنے والدین کی باتمیں ،تفییحتیں ،مشورے سننے سے ہی فرصت نہیں۔'' ایمن نے کہا اور بھل بھل رویزی۔

'' میں کیسے مان اول۔ دنیا کا وہ کون ساباب ہے جسے اپی اولا دے محبت نہ ہو، یہ خلاق فطرت بات ہے بیٹا۔ تبہاری بدگمانی کی دو وجو ہات ضرور ہو تکتی ہیں۔ نبسرایک کہ وہ ذہنی طور پراتنا اُلجھا ہوار ہتا ہوکہ اپنا ہی ہوش نہ ہو۔ نبسر دو اپنے والدین کو تبہارے مقابلے میں اتنا سچا اور دیا نتدار سجھتا ہو کہ تبہاری ہر بات اسے غلط گئتی ہو۔ ایک شدید ذہنی دباؤ کا شکار انسان اس سے ہم نارل اور متوازن رویے کی اُمید کسے رکھ سکتے ہیں۔ ای لیے مشکل وقت پر صبر کرنا چاہے کیونکہ صورت حال بدلتی ضرور ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسانہیں رہتا۔''

''ابی بس رہنے دیں ۔۔۔۔ وہاں اولا دکا مطلب صرف بیٹا ہے۔ بیٹیوں کوتو اولا دہی نہیں مانے۔ یہ تو بس بھیڑ بکریاں ہیں۔ آپ اسے بچھ دن سکون سے رہنے دیں۔ دو وقت بیٹ بھر کر کھانا کھائے گی تو وماغ بھی سوچنے بچھنے کے قابل ہوگا۔ بھوکی رہ رہ کر پیلی زرد ہور ہی ہے۔ اس حال میں تو عورت کا ویسے ہی زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، دوسری جان اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسے بھی ماں کے ذریعے ہی کھانا پینا بلتا ہے۔''عطیہ بیگم مشکورا حمد کے سمجھانے بچھانے سے بری طرح جربی تھیں۔



''میں اے ابھی جانے کے لیے ہیں کہدر ہا۔ اس کی حالت دیکھ کر جتنا دکھ تہہیں ہے عطیہ مجھے بھی اتنا اس ہے۔ میرے سمجھانے بچھانے کا مقصدا ہے مزید بڑے دکھوں سے بچانے کی کوشش ہے۔''مشکوراحمہ' نے عطیہ بیگم کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کی۔

''یقین کیجے ابوجان وہاں منج سے رات تک صرف بیٹے کی بات ہوتی ہے۔اگریاوران بچیوں کووہ پیار دیتے جوان کا پیدائش حق ہے تو میں ان کو بیار کرنے والے باپ سے دور کرنے کا بھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔''

'' اورنہیں تو کیا ……'' عطیہ بیگم نے گرہ لگانے میں ذرا برابر تا خیرنہیں گی۔ بالکل عینی شاہد کی سی کیفیت تھی جو کدا کثر ماؤں کی ہوتی ہے۔

''بچیاں اس طرح ڈری سہی رہتی ہیں جیسے اپنے گھر میں نہ ہوں کسی کے گھر رہنے آئی ہوئی ہوں۔
ظالم اور سفاک لوگ ہیں۔ بیاتو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ نری ایمان کی
علامتوں میں سے جسے زمی عطاکی گئی اسے خیر عطاکی گئی۔ جو پھول جیسی بچیوں کے ساتھ نری نہ کریں ، جو
ان کا اپنا خون ہیں۔ان کے اوپر تو ویسے ہی اللہ کی پھٹکار ہے۔''

'' سخت دلول کا علاج نرمی ہے عطیہ! تحسن اخلاق ہے ہی دلوں کونرم کیا جاتا ہے۔'' مشکوراحمہ مزید بگاڑ کے حق میں کسی صورت نہیں تھے اور عور توں کا جذباتی پن کسی حد تک چلا جاتا ہے اس سے کما حقہ کا

والف وآگاه تھے۔

" چٹانوں میں نیج نہیں ہوئے جاتے۔ زمین ہوتو زم کریں اور نیج ڈالیں ..... جے معصوم بچوں پر پیار نہ آ گاس کا دل تو دیسے ہی رحمت سے خالی ہے۔ بس اب آپ اپنا کام کریں اور اسے چار دن سکون سے کھانے سونے دیں۔ 'عطیہ بیگم کی مامتا ہر مصلحت سے عاری تھی اور ممتام صلحت سے عاری ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی معکور صاحب کے سامنے اتنی بحث نہیں کی تھی مگر اس وقت سمجھاتے بجھاتے مشکور احمد انہیں یا ورکی پارٹی کے ممبر ہی دکھائی دے رہے تھے۔ اولا دکی محبت نے برسوں کے تعلق کو بھی کنارے رکھ دیا تھا۔

اچھا بھی فی الحال تہاری مال کے حب خواہش اس Chapter کو کے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یاوراب کیا کر وارا داکرتا ہے۔ اس کے بعد آ رام سے کھاؤ ہیو،
ہیں کہ یاوراب کیا کر دارا داکرتا ہے۔ اس کے بعد آ رام سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ آ رام سے کھاؤ ہیو،
منیز پوری کرویہ تہارے باپ کا گھر ہے۔ جہال تہہیں سارے انسانی حقوق حاصل ہیں۔ 'مشکورا حمہ نے
ہوی شفقت ہے ایمن کے سر پر ہاتھ بھیراا در مسکرا کرعطیہ بیگم کی طرف دیکھا۔
دی منت خش میں کا معاملہ بیگم نے خفا خفا نظر وال سے مشکورا حمد کی طرف دیکھا

''اب توخوش ہیں؟''عطیہ بیٹم نے خفاخفانظروں سے مفکوراحمد کی طرف دیکھا۔ '' پہنسی نداق کا ماحول نہیں ہے مفکورصاحب!اس کے آنسومیرے دل پرآگ بن کر گررہے ہیں۔'' '' میں آگ میں پھول کھلانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ آگے جواللہ کی مرضی۔'' وہ یہ کہہ کر اُٹھ کھڑے ہوئے۔ایمن آنچل میں آنسوجذب کررہی تھی۔

"امی جان آج بھائی صاحبہ دکھائی نہیں دے رہیں، خیریت ہے نال؟"



"ارے اس کے لیے تو نی الحال سب خیریت ہے۔ مشکل تو ہمارے لیے ہے بند کمرے میں پڑی اخبار کتابیں چاہ رہی ہوگی اور تو کوئی کام نہیں ہے اور اللہ نے بھی ابھی تک کسی کام سے نہیں لگایا۔ فرصہ ہی فرصہ "

بانوآ پاک لاؤلی اکلوتی بینی آج میج ہی میج آ دھمکی تھی اور اس نے ماں کودل کی بھڑ اس تکا لنے کا ایک

خوبصورت وقت بديدكيا تقا۔

''ای جان بس آپ ایک نظر وجیه کا دیکھ لیں ،بس دیکھتی رہ جائیں گے۔''افشاں نے مختذی سانس مجر کر ماں کی آئشِ شوق کھڑ کانے کی سعی کی۔

'' ارے کیا اُس کی فوٹو تھینج کر گھر میں سجالوں؟ بھائی تو تمہارا فی الحال پٹھے پر ہاتھ دھرنے نہیں دیتا۔'' ہانوآ پاکلس کر بولیں۔ بیٹی نے انجانے میں زخموں پرنمک چھڑک دیا تھا۔ ''شاہ جی کے تعویذ کا کوئی اثر نہیں ہوا؟'' افشاں نے ماں کے کان کے قریب منہ لے کر کھسر پھسر شرہ عکی

" مجے بھے بھی مگر میرا دل کہتا ہے، اس کی ماں بھی کسی کا لےعلم والے کے چرن چھوٹے جاتی ہے۔ ورند شاہ جی کا ایک تعویذ چوہیں تھٹے میں اپنا کام دکھا تا ہے۔ "بانو آپا کے سوئے ہوئے تفکرات ان کی شکل بکاڑنے لگے۔

"لوبدكيا بات موئى، پركبال كے عامل كامل موئے جب كى كرائے كا تو ربھى نه رحيس" افشاں کے چبرے سے مایوی میلنے لگی۔ساراجوش وخروش نقشِ برآب کی طرح کمے میں عائب ہو گیا۔ '' خبر دار! ان کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نہ نکالنا۔ ان کے مؤکل و ماغ اُلٹا كروية بين- "بانوآيانے دہل كر تنييه كى-

"اتنے ہی طاقتورمؤکل ہیں تو دشمنوں کوچھوڑ کر ہمارے سر پر کیوں سوار ہیں؟ مؤکلوں کو اتنا بھی نہیں یا کہ بیہ ہم نے خرچ کیا ہے۔ 'افشاں بری طرح مایوں اور بدمزہ ہو چی تھی۔ اس کا بےقر ار ہو کرآنے

آپ کی تکلیف دہ صورت حال سے دوجار ہیں اور اپنا مسئلہ کی سے بھی بیان کرتے ہوئے جھیک محسوس كرتے ہيں ..... يادر كھے! اگر مسئلے كا تھے وقت پر سدباب نہ كيا جائے تو وہ مسئلہ انسان كوزندہ در كور كرديتا كرديتا كرديتا كاسكاد ورى طور يركى كهانيال كمشهور ومعروف سليك"مسكاريك فرير دواليا ورقر آن اور حديث كى روشى ميں اپنے مسئلے كاحل يائے۔ 88-C II هُوسِتْ فَلُورِ ﴿ خِيابانِ جَامِي كَمْرِشَلَ ۖ وَيَفِيسَ بِاوَسَنَكَ اتْفَارِ فِي - 5، كِراجِي متعلق معلومات كي لي رابط يحيج: 35893121-35893122



کا مقصد توبیر تناکہ ماں خوش خبر یوں کے خوان سجائے بیٹھی ہوگا۔اچھی اچھی خبریں شن کر سارا دن اچھا گزرےگا۔

اے توریخے کو دیے ہوئے سورو پے تک کھلنے لگے۔ اس کے حساب سے تو یہ بھی شاہ بی کے کھاتے میں چلے گئے تھے جوابھی تک سراسرنقصان کا کھا تا تھا۔

یں ہے ہے۔ ہے ہور اور چینی کھول کھول کر بھی بلار ہی ہوں اور تعویذ بھی ،شاہ جی اس کی مال کے کرائے کو جڑ ہے کا بے کر بی دم لیں مے ۔ پچپلی صب جمعہ کو بھی انہوں نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہوکر پڑھائی کی تھی۔''

بانوآیا کی قوت یقین میں افشاں دراڑ ڈالنے میں ابھی تک ناکام تھی۔

''آپ نے دیکھا تھا انہیں ایک ٹانگ پر کھڑے ہوئے؟''افشال پہلے سے زیادہ بدک گئے۔''آپ نے غور سے دیکھا ہے انہیں۔ کہیں وہ ایک ٹانگ ہی کے تونہیں ہیں؟''افشال نے نظروں کا زُخ اس سے عور اجہال ثمر اور چمن کا بیڈروم تھا۔ آنکھوں سے لگنا تھا روحانی طور پر بند دروازہ پھلانگ کراندر چلی گئی ہواور چمن کے نزخر سے پر دونوں ہاتھ رکھ دیے ہوں۔

"ارے ذرامبرے کام تو۔ باباجی کے پاس کوئی ایک تعویذ ہے....ارے وہ توعلم کاسمندر ہیں۔"

بانوآ یانے ابرسانیت سے مجھانے کی کوشش کی۔

'' ہماراایک ہی بھائی ہے، وہ بھی جورو کا غلام۔ دنیا کے بھائی حجب کر دو دوشادیاں کر لیتے ہیں۔ ہماری تو تسمت ہی خراب ہے۔''افشاں بربرانے گئی۔

'' کوئی ضرورت جیس ہے قسست کو کوننے کی ہتم نے اپنی ماں کو ہار ماننے دیکھا ہے۔انشاءاللہ، بہت جلدتم وجیہہ کودلہن بھائی بنا کراس گھر میں لاؤگی۔'' بانوآ پا کےانداز میں بلا کااعتماد تھا۔

"الله وه خسین ون جلدلائے۔اس بند کمرے کے بھوت نے تو نجات کے ۔کیامیری آ وازنہیں نی ہوگی؟ اتنانہیں ہوتا کہ چلوگھر میں اکلوتی نند آئی ہے باہر آ کر چائے پانی پوچھ لیں۔ "افشال منہ ہی منہ میں بھرین ما اگریتی

''ارے ہم تو چیکے چیکے باتیں کررہے ہیں کہاں سے سنے گا۔''بانوآ پانے نا گوار کیجے ہیں کہا تھا۔ ''سلام تو زورہے کیا تھااور آپ نے جواب بھی دیا تھا۔ وہ تو میرے کان میں نہیں بولا تھا۔''افشاں کی بدگمانی تو یوں بھی اُدھار کھائے بیٹھی رہتی تھی ذراساروزن بھی ملاتو سریٹ دوڑی۔

''اچھاائی اب میں چلوں گی۔۔۔۔ پچھ گروسری بھی لینی ہے۔ دکا نیں گھل گئی ہوں گی۔ یہاں تو جب آتے ہیں ذلیل ہوکر ہی جاتے ہیں۔ کہنے کو ماں کا گھرہے۔'' افشاں چمن کو سنانے کی خاطراب او نچا پول رہی تھی۔

چمن نیندگی گولی کھا کر بے خبر سور ہی تھی۔اس کے فرشتے بھی فرصت پاکر سیر کونکل گئے تھے وگر نہ افشال کے فرشتوں کو بتا ہی دیتے کہ دوسور ہی ہے۔



سامنانہیں ہوا تھا وجہ بیتھی کے ثمر گزشتہ ایک ہفتے ہے باہر میٹنگز میں جارہا تھا کیونکہ چیئر بین ٹور پر مکئے ہوئے تھے اورا ضافی فرمہ داریاں سنجالنا ثمر کی جاب کا حصہ تھا۔

اس وقت بھی آفس میں افسرانِ بالا اور اعلیٰ افسران موجود نہیں تھے اس لیے آفس میں کام ہے زیادہ ہلز بازی مجی ہوئی تھی۔

کوئی جائے کے کرآ رہا تھا ،کوئی Sports چینل لگا کرکوئی یادگار فٹبال پیج و مکھ رہا تھا ،کوئی کری کے بچائے ٹیبل پرچڑھا جیٹھا تھا۔

اسٹنٹ اکا وُنٹٹ منہ پر Capر کھا پی نیندوں کی قضاادا کررہاتھا۔ندا کی نظر پڑی تواہے جالیا۔ ''عمیر …..عمیر ….. ایک پہیلی بوجھو تو جانیں تم کتنے اسارٹ ہو۔ اور ابھی پتا چل جائے گا کہ تم اکا وُنٹ کے لیے مسلیکٹن تونہیں ہو۔''

اگر مسلکیشن ہوں بھی تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر میں نے کسی کو 300 کے بجائے تین ہزار دے دیے تو ستائیس سوتم اپنی جیب ہے دوگی؟''عمر نے او تکھتے او تکھتے چونک کر ٹکا ساجواب دیا۔ ''کھیلنے سے پہلے ہارنے کی ضرورت نہیں۔ میری پہلی بوجھتا ہوگی۔''

''زبردی ہے؟''عمیر نے کیپ اوراچی طرح چیرے پر جمالی اورٹائلیں مزید پھیلائیں۔ ''تم پہلی تو بوجھو۔۔۔۔ہم مرگئے ہیں کیا؟''نعمان نے جائے کاپ لے کرشرارت ہے اپ کولیگ شارق کوآئی ماری۔۔

Participate جمعی پہلی تو سب کے لیے ہے۔ میں تو عمیر کوالمینش کررہی ہوں۔اے بھی تو Participate کرنا جا ہے۔ کیا مفت کی سیری لیتا ہے؟'' ندا ہاتھ دھوکر عمیر کے پیچھے پڑی ہوئی تھی جوسب سے زیادہ



## رضوانه پرنس کا نیاشا پرکارناول

## न्यज्ञरीय विकास

مجت کے خوبصورت احساس میں جب شک اور بدگمانی کی آگ بجزک کی استی احساس میں جب شک اور بدگمانی کی آگ بجزک کی استی ا

ایسے بی ٹوٹے بھرتے رشتوں کی پیکہانی آپ کواپے سحر میں جکڑ لے گ

اوراس کا ایندآ پ کوششدر کردےگا۔ نیت سرف 350رد پ

ناول ملنے کے بیخ : (ویکم بک پورٹ میں اردوباز ارکراچی) (فرید پبلشرز میں اردوباز ارکراچی) (اشرف بک ایجنسی اقبال روؤ ، تمیٹی چوک راولینڈی) (خزینظم وادب الکریم مارکیٹ اردوباز ارالا ہور) (علم وعرفان پبلشرز الحمد مارکیٹ اردوباز ارالا ہور) (علی میاں پبلیکیشنز عزیز مارکیٹ اردوباز ارالا ہور)



اس کے ساتھ تعاون کرتا تھا اور اس وقت گوشئه عافیت میں بیٹھنے کی نیت کر بیٹھا تھا جوندا کوتو برداشت ہی فطری برجنتگی کا مظاہرہ کیا۔ " يئن كرتوجى عاه رباي كربس زندگى بحرتم پهيلياں بوجهتى رہوا ور ميں بغير ہاتھ بير ہلائے عائے بيتا رہوں۔ 'وہ پرشرارت سے کویا ہوا۔ ے۔ روہ ہر روٹ کے ۔ میں گرم کرم جائے تمہارے منہ میں تونہیں ڈال سکتے۔'' '' ہاتھ تو ہلا ناپڑیں گے۔ میں گرم کرم جائے تمہارے منہ میں تونہیں ڈال سکتے۔'' '' سیر بیانہیں نہیلی کب بوجھے گی۔ یار کسی پہلوان کو بلوا کر اے اٹھواؤ۔ میں ذرای نیند کرلوں۔'' عميرنے او تھے ہوئے بری طرح پڑ کرکہا۔ و كونى ما تعالى كاكرد يكيم-" "اچھا خرمیں پیلی پوچھ لیتی ہوں، کہیں ہے چے گہری نیندنہ سوجائے۔" ندائے عمیر کو تندنظروں ے کھورا۔ '' ہم المینشن ہیں۔ ہمیں سانپ سونگھ گیا ہے جلدی سے پوچھو۔''شارق نے کہا اور بُت بن کر بیٹے گیا۔ ''سانپ توابھی سونگھے گابچو ..... جب میں پہلی پوچھوں گی۔''ندانے بڑے فخر واعتادے کہا تھا۔ ''یارکہیں سے سانپ ہی پکڑ کر لے آؤ۔ بیاتو جائے یہاں ہے۔''عمیر نے پھر اونگھتے اونگھتے . ''اچھا....خواتین وحضرات پہلی بوجھیے ۔'' ''خوا تین کہاں ہیں! جلدی ہے بلاؤ۔''شارق نے بدحواس ہوکر اِدھراُ دھرد یکھا۔ ''جہیں تو سانپ سونگھا ہوا تھا....کیوں بولے؟''ندانے اسکیل اٹھا کر ٹیچر کی طرح دھرکا یا۔ ''اوه ...... سوري .....؟' شارق پير'ا چها بحه' بن گيا۔ "جناب بيلى سنے الك كؤئيں ميں يا چ جو ہے تھے۔ دومر كئے باتى كتے كؤئيں كاندرين؟" تین نے۔ یہ پیلی ہے یامیتھ کا سوال۔''نعمان نے جی بھر کر نداق اڑایا۔ '' یمی تو کپیلی ہے۔شارق تم بتاؤ۔''ندانے شارق کا پیچھالیا۔ "ميل يجه غوركرز بابهول ..... بارنبيل ماني-" عميرتم بتاؤ! ''ندانے عمير كاكندها ہلايا۔ " " بیں بتاتا، جو کرنا ہے کرلو .....د کھے نہیں رہیں کہ میں آ رام فر مار ہا ہوں۔" "جہیں با ہے کہتم بارجاؤ کے اس لیے شروع سے ڈرامہ کررہے ہو۔" ندا چر کر بولی۔اس کی ساری ترکیبیں اکارت کی تھیں۔عمیر پر کوئی اثر ہی جمیں تھا۔

'' بھی میراحساب توبیہ بتا تا ہے کہ تین ہی ہے ہیں۔''شارق میں اب مزید غورخوض کا یارانہ رہا۔ '' بابا ....'' ندانے نداق اڑانے والے انداز میں قبقہدلگایا۔ بے دقو فوں کنوئیں میں ابھی بھی پانچ بی چوہے ہیں۔ دومردہ تمین زندہ۔ دیکھا .....کتنی مشکل پہلی تھی۔'' ندانتیوں کی طرف بڑے تفاخر ہے ' چلوزیاد وشرمنده ہونے کی ضرورت نہیں۔اب میں تمہیں ایک لطیفہ سناتی ہوں تا کہ تمہارا تھکا ہوا ذ ہن فریش ہوجائے۔'' یہ کہتے ہی ندانے لطیفہ سنا ناشروع کر دیا۔ '' ایک تیکسی ڈرائیور بوی ہائی اسپیٹر میں ڈرائیو کرر ہاتھا۔ برابر میں لالہ جی بیٹھے تھے۔ تیز رفتاری ے لھیرا کر ہو لے ..... مڑا آہتہ چلاؤ۔ اماراچوٹا چوٹا گیارہ بچدا ہے.... تیکسی ڈرائیوتے غصے سے لالہ جی کو کھورااور بولا۔ ''ای اسپیژ دیکھی ہے۔' تعمان اورشارق سے مجے قبقہدلگا کرہنس پڑے تھے۔ندایوں ان کی طرف دیکھ رہی تھی جیے رہی پر Cat Walk کرنے کی تیاری کررہی ہو ۔ عین ای کھے تمر نے اندر قدم رکھا تھا۔ شارق اور تعمان بدحواس ہوکرا پن اپنیمبل کی طرف دوڑے۔ نداان کی بھاگ دوڑے بہت پچھ بھے کئی تھی۔ بیاس کا تمر ہے بہلاآ مناسامنا تھا کولیکز کی بدحوای نے اس کے بھی چھے چھڑاد ہے۔ "السلام عليم سرايس ندائيخ-وه سريس توعمير كوجكانے آئى تى-اس كوئمپر پير بال-دوپينا ڈول كھلادى تعیں اس لیےا سے نیندآ گئی۔ورنہ بیسوتاتھوڑا ہی ہے۔ بہت کام کرتا ہے۔ بتار ہاتھا کہ اوورٹائم بھی کرتا ہے۔ "Stop" سی میں نے آپ سے بچھ ہو چھا۔ آپ کا بجی بتانا کائی ہے کہ آپ Fresh -Ut Employ عمير نے شركى آ وازى توسنجلنے كے بجائے سروقد كھڑا ہوگيا۔ Cap ہاتھ ميں تقى۔ شركى آ واز سنتے ى اس كے اوسان جاتے رہے۔ " آپ کونمپر پچر ہے تو آپ اوپر جاکرریٹ کیجے۔ " ٹمرنے نداکونظر انداز کر کے براورات عمیرکو · · جى سر...... هينك يۇسر....اپ كانى بهتر ہوں - ' عمير بوكھلا كرندا كى طرف د يكھنے لگا "جى سر ميں نے دوئيليك دى تھيں۔جب تمير يج ہوتا ہے تو دوى كھاتے ہيں سر-" شارق، نعمان! آپ میرے چیبر میں تشریف لائیں عمیر کوئمپر پچر ہے اور آپ اس کے سر پر كر عقبة لكارب بل-" تربيكه كرآ كے بره كيا-"مروادیا-" شارق نے نداکو کھورا۔ "آتے ہی ہماری ریکمیش خراب کردی۔" نعمان کاموڈ بھی آف ہو گیا تھا۔ نداکوسنانے سے بازند آیا۔ "میں نے کیا کیا ہے۔ ابھی تو خوب ہنس رہے تھے۔" ندا بھی منہ پھلا کراپی نیبل کی طرف ا عنمير يج ي حاكر بياليا- بميس بهي كوئي فلو، انفلوئنز الكاديتين-"

''تم ہنس رہے تھے۔فلووالے کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔''ندانے چڑکر جواب دیا۔ '' بیتمہارا ماموں لگتا ہے؟'' نعمان نے عمیر کی طرف اشارہ کیا جواب بڑی سجیدگی سے ونڈواوپن ررہا تھا۔

''میری مال کا بھائی بنانے کی ضرورت نہیں۔اسے میں نے اپنا بھائی بنایا ہے۔ جاؤ! سرتمہارا ویٹ کررہے ہیں۔''ندانے اپنا کمپیوٹر آن کرتے ہوئے بڑی بے مروتی ہے کہا۔ نعمان اورشارق بڑی ہے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ''جاؤیار! سوری کرلو۔ دیر کرو گے تو غصہ بڑھے گا۔''عمیر نے Mouse اُٹھا کرغورہے دیکھا کہ

'' جاؤیار! سوری کرلو۔ در کرو کے تو غصہ بڑھےگا۔''عمیر نے Mouse اُٹھا کرعور ہے دیکھا کہ لائٹ جلتی نظرنہیں آ رہی تھی' شایدخراب ہو گیا تھا۔ نعمان اور شارق ثمر کے آفس کی طرف بڑھے تو عمیر نے ندا کی طرف دیکھا۔

'' تھنگ ئو! مگراُن بے جاروں کے ساتھ کھھا چھانہیں کیا۔'' د غلط ،

'' معلقی انسان ہے ہی ہوتی ہے۔'' ندانے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ '' بیتو تمرصاحب ہیں ،زیادہ غصر نہیں کرتے مگر چیئر مین ٹورے واپس آ جا کیں تواحتیاط کرنا۔ غصے کے بہت تیز ہیں ۔Suspend نہیں کرتے Terminate کردیتے ہیں۔''

''باپرے!اتی مشکل سے تو 10 کا ملی ہے۔اچھا کیا بتادیا۔تم بہت اچھے ہو عمیر۔ جب ہی تو میں نے تہیں بھائی بنایا ہے۔'' ندااب بہت مختاط انداز میں بات کررہی تھی۔عمیر مسکرا دیا۔وہ پہلی ملاقات ہی میں جان گیا تھا کہ ندا صاف دل کی باکر دارلڑکی ہے۔پہلی بار 10b کے لیے نکلی ہے۔ قدر سے سادہ اور بے وقوف ہے۔ بچوں جیسی بے ساختگی اور معصومیت کی حامل ہے اس لیے وہ اس کو بلا شرائط اپنا تعاون فراہم کردیتا تھا اور نداکواس کی وجہ سے نئے ماحول میں بڑی ڈھارس اور تقویت تھی۔

ል..... ል

نداابھی کام میں ٹھیک ہے۔ Involve بھی نہ ہو گی تھی کہ شارق اور نعمان منہ لٹکائے واپس آگئے۔ '' ہمیں تو معافی مل گئی۔ مگرتہاری خیر نہیں۔'' نعمان نے آپی چیئر پر ڈھیر ہوتے ہوئے بردی سجیدگی ہے۔ کہا۔ ندا بدحواس ہوکر کھڑی ہوگئی تھی۔

'' نوکری ہے نکالنے کا بول رہے ہیں؟'' وہ بری طرح پریثان ہوگئی۔عمیر بھی متفکر نظروں سے نعمان کی طرف دیکھنے نگا۔

" یو تمہیں وہاں جاکر ہی پتا چلےگا۔ "شارق نے Key Board کھینچ کرسا ہے کیا۔ " میں کیوں جاؤں؟ "ندانے پریشان ہوکرعمیر کی طرف دیکھا جیسے وہ اس کی اس موقع پر بھی ہر پور مدد کرےگا۔ آنکھوں میں ایک آس تھی۔

''بلارے ہیں تہمیں۔''نعمان نے کہااور Chair تھماکرؤخ پھیرلیا۔ ''م .....م مجھے بلارے ہیں؟''ندا کے دل کی دھڑکن ؤیئے تھی۔ (رشتوں کی نزا کت اور سفا کی دکھاتے اِس سحرانگیز ناول کی اقلی قسط انشاءاللہ آئندہ ماہ ملاحظہ سیجیے)

ووشين 48



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



## 

ممل خان پشتو حميت كارباتها\_اس كردميوند، جام عادل، راعبه عظيم تفهري تحيي -مرجان بھی وہیں جارکی۔وہ درخت کے تنے سے فیک لگائے منگنار ہاتھا۔ کم بخت مردانہ وجامت کی اس میں کوئی کی نہتی ۔ شایدسب ہی یہی سوچ رہے تھے۔ پھرسب نے .....

## قارئین دوشیزہ کے لیے، ایک سوغات افسانے کی صورت

تعارف كايبلابا قاعده أغاز يرتفا یوں تو سپوکن لینکو تا کی پہلے دن کی ڈسکشن میں پُراعتمادم جان توجه کا مرکزین کئی تھی۔ یہاں ہرعمرکے سيجضے والے تھے۔سب ہی اعلیٰ تعلیم یا فتہ ،شا ئستہ اور مہذب تھے۔مرجان کی پیجان پُر اعتادلہجہ،پُرسکون مسكرابث اور ملكے رنگوں كے ملبوسات تھے۔اس کے علاوہ وہ بھی ایک عام ی لڑکی تھی۔ سیھنے والوں میں ہے کھ جاب کرتے تھے بھے کرنا جائتے تھے۔ وہ موجودہ یا متوقع ضرورت کے تحت روانی سے الكش بولنے ير ملكه حاصل كرنا جائے تھے۔ كميل خان کرشل بینک سے ملی میشل بینک میں سونچ ہونے کی وجہ سے انٹر پیشنل زبان برعبور حاصل کررہا تھا مگراس کا لہجہ پختون تھا۔ جے جولیادہ اوڑھا دو پہنچانا جاتا ہے۔مرجان کواس کمبے پٹھان کا پختون لہجہ میں انگریزی بولنا گدگداتا۔ وہ جہاں بھی بیشی ہوتی کہیں جارت میں آئے یا پیچے،اس کے بولنے يرآ ہتہ اللہ الانے سے بازندآئی ویے بھی ال کے چرے کی معصومیت اے اپنی عمرے کم

بال ہوگی محبت سحرانگیز ، پُرکشش ، یونہی تونہیں بیہ لاکھوں کہانیوں پر راج کر رہی مگر ..... سخت تا يائيدار بيسبيس مانا ..... كمانى يرمو-كرے باول اجا تك برتے لكے تھے۔ مرجان نے تقریباً دوڑتے ہوئے بس اساب کی چھتری تلے پناہ لی۔وہ موبائل کان سے لگائے غالبًا سی ہے لینے آنے کا کہدرہی تھی۔ سڑک یار پوسٹ كريجويث كالج تقاجهان وه كلاس يتى تقى - كالج كے گیٹ سے باہر نکلتے ہی ممل خان کی اس پر نظر یری ۔ وہ یار کنگ سے گاڑی نکال کر بر حاتو چھتری کے شیچ تھبری اِس دیلی میلی کمی لڑکی پر دوسری بارتگاہ یڑی۔وہ گلانی لباس میں تھی اور ہوا کے زور پرلہراس جاتی بے ساخت عنوان دیا۔" بارش کی مبنی 'اس بار كُلُّت كالْحُوراچيُّالميل خان چونكا..... "ارے يواني كلاس والى مرجان بيس" كادى آبت ب برھاتے ہوئے وہ اس کے سامنے بل مجرر کا۔ سر کے اشارے سے سلام کا تیادلہ ہوا۔ وہ فلمی سین کی طرح ڈراپ کرنے کی پیشکش کواچھانہ بچھ کر چلا گیا۔



و کھانی تھی۔ اور شرارتیں شوخیاں اس پر بھی تھیں۔ عورت جب این ذات کے میسر کھوں میں ساج کے بھاری چو نے اتار کرسائس لیتی ہے تو چیل حینہ بن جاتی ہے۔ جنت بھی ذات کے کھات سے مزین کی

أيك باركميل خان يجيلى نشست پرتفااور مرجان اس کی موجود کی ہے بے خبرائے ساتھ والی اس کو اس کے لیجے کی عل کر کے دکھا رہی تھی۔ وہ دونوں بنس ربی تھیں۔ ممل خان بلکا سا کھنکارا تو مرجان نے لیك كرو يكھا- ميل خان كى مسكراتى آئلھيں، افوہ وہ س رہا تھا۔ مرجان شرمندی سے لال پر كى \_..... "سورى" بمشكل كينسى آ وازنكى \_أسى لحد میل خان کے دل میں چوردر یج کھلاتھا۔ دوسرے روز مال پلازہ يروندوشايك كرتى مرجان يركميل خان كى نظرية ي تووه يجي دوده كا دُب

چھیائے لگا۔وہ شیشوں کے بارد ملصے ہوئے بولا۔ " لكتاب آج بارش موكى "

> "لا ہوریس کائی بارش ہولی ہے۔" ".جى...... تركرى ہے۔"

چەف كالميل خان اور 5 ف 5 اچ كى مرجان كوساته حلته و كيه كرآئية بول اتفته تع -جوزى فٹ ہے۔ یوٹمی چلتے چلتے ایک دوسرے پر نظر جانا، یونمی بےسب مسکرا دینا ہونہی کچھ کہنے کولب کھولنا، يولهي الحيه بن كم بنس وينا ....شاب تتلول جيسا ہے۔ اسکھلیاں کرنا بھی کسی پھول بھی کسی کل پر جھولتا، خودمگن، خوشیوں کی جھاگ اڑاتے شفاف یا نیوں میں ڈ بکیاں لگا تا ہ ''بس میں تو میں ہوں'' کی دهن پرونص کرتا، مجھے دیکھو مجھے بیند کرو، مگر مجھے مت خچوور ..... بادلول میں تیرتی سے تلی گھر لوئی تو رنگین بدلیاں اڑ کھو ہو جاتیں۔ سے ،حقیقت،عمر ، رتبه، مقام ، فرائض ، و مدداریال باتھ میں تکوارلبرالی

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



کونوں کھدروں سے نکل آئیں اور دیواری فاضل جج کی طرح سنجیدگی ہے گھور نے لگتیں۔ رات کو جب اینے بیارے بیٹے کوسلا کر آٹھتی تو مدثر کی بیار لیاتی نظریں۔ آئکھیں چہرہ کامل اجنبی سالگتا۔ بھی مجمعی لاشعور سوال کردیتا۔

''آپ کوئمیں دیکھا ہے۔'' ہاں بہی تو کہا تھا مدثر نے جب یو نیورٹی میں تعارفی کلاس کے بعد وہ کیلری میں تفہری تھی .....'' آپ کوئمیں دیکھا ہے۔''

" بہیں دیکھا ہوگا ..... " اس نے جان حید اللہ اسٹی اپنی ایک اپنی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کاس کی بیان بھی پوری سب ہوئی تھی۔ مرثر کچھ در کاس کی بیجان بھی پوری سب ہوئی تھی۔ مرثر کچھ در سوچتا ہوا ہونٹوں پر بال پوائٹ بجا تار ہا۔، پھر یکدم جلایا (اداکاری ہے)۔

"You are my class fellow" وہ ہس پڑی۔ پھراس نے کہا۔" تعارف کے دوران آپ کے نام نے چونکا دیا۔ کیا مطلب ہم جان كاك ..... "اس في سوجا والدين كو چونكاف وال نام ميس ركف حاسة اس عبنده بمولتا ميس جب آ مے چل کراس نے مرثر کو یہ بات بتائی تو مرثر نے کہا تھا" جے نہ بھولنا ہووہ رشیدہ ،حمیدہ کو بھی ہیں بھولتا ..... جے بھولنا ہو وہ کامل آ رائش بڑ میں کو بھی بحول جاتا ہے....اور وہ دونوں دیرتک ہنتے رہے۔ یمی کوئی آ تھ دس سال سلے کی بات ہے۔آ تھ دس سال مين جيايك زمانه كزركيا- 32 ساله مرجان كااب مدرُّ شوہر تھا۔اوران كايا چ سالہ بيٹا تھا۔ سن ہوئی۔ وفتر کے لیے تیار ہوتا مدر بار بار مرجان كوآ وازين ديناموا تيارموتا "جان ..... ٹائی کون کی ہو۔" 'حان ..... پليز! ناشتا جلدي لگادو''

" جان .... جانی دینا .... ارے ہاں میرا

بیڈروم ہیں آیک پھیلا وانچھوڑ کروہ مرجان کو ہوائی
ہوسہ دیتا گاڑی ہیں بیٹھتا اور گاڑی نکال کر چلا جاتا۔
مرجان خوشگوار مسکرا ہٹ لیے پلٹتی۔ابھی وہ کمرسیدھی
کر رہی ہوتی کہ '' گڈ مارنگ بابی'' کہتی میڈ (
ملازمہ) آجاتی۔کپڑوں پرگاؤن پہنتی اور کام میں لگ
جاتی۔مرجان فریش ہوکر میٹے کو اسکول کے لیے تیار
کرتی شرارتی بچ کے ساتھ بھی خاصی بھاگ دوڑ کرنا
جاتی۔ اسکول اس اجلی سرسز کالوئی کے اندر پیدل
فاصلے پر تھا۔ بھولوں بودوں، رنگ چڑیوں،طوتوں
فاصلے پر تھا۔ بھولوں بودوں، رنگ چڑیوں،طوتوں
کے رنگ دار پنجروں اور پرندوں کی چہکاروا کے اسکول
چھڑا کرا چھٹا کو دتا، رنگین غباروں میں مرم ہوجاتا۔وہ
گھر بین کر آج کے لیے کامینو بتا کر تیاری شروع کر
گھر بین کرآج سے لئے کامینو بتا کر تیاری شروع کر
گھر بین کرآج سے لئے کامینو بتا کر تیاری شروع کر
دیں۔میڈ بی سیزی لاتی تھی اور سالن بناتی تھی۔

چرمرجان کوئی ملکے رنگ کا سوٹ نکالتی۔ ملکے ے رنگ کا سوٹ جو بینگر میں بے جان لئکا ہوتا تقا-اس يرة كرجى المعتا، سيده بالول ميس برش كر کے کی ہم رنگ کچر میں بائدھتی، لائٹ سالب گلوز اور کالی کا جل بجری آ تھیں۔اب اے تین مھنے کے لیے طالب علم بنا ہوتا تھا۔ بوسٹ کر یجویٹ کا فح ڈارک براؤن کیٹ کے ساتھ سفید ملوں کی سزيبارك آس ياس عليم بالغان ى كلاس بلحرى ہولی۔ کمپری مینو ہال کے خالی ہونے کی انظار میں الريول مي بخ ، كي شي كرتے يہ الكريزى دان مال بولیول میں بولنے میں مصروف ہوتے۔ مرجان سب سے دوعا سلام کرتی جاتی۔ میل خان اين قد سے تمایاں فورانی دکھ جاتا تھایا نظریں تلاش کرلیتی تھیں .....اور وہ جو پھیکی، کالی، پیازی رنگ میں ملبوس میں غیر تمایاں ہوتی پر ممل خان کے لیے تاروں میں جاند کی طرح نمایاں ہو حاتی .... اس وصی خوشبودارے قراری میں دانسکی

ے کہنے کی بات تھی بھلا۔ پھر سوجا بس چند ہفتوں تک ختم ہو جائے گا بیکورس.....گر چند ہفتے 36 محفظ کھتے ہتھ

مھنٹے رکھتے تھے۔ محصے مملل خان اپنے کھر جاتا تو اس کی جار اور بذہ اڑھانی سالہ بچیاں رشا، چشمہ شخصے دانتوں ہے ہستی كرنى يونى باباك جانب دورى آئيس-شادى كے چھ سال بعدریشماایک قیمتی تحفے کی طرح ملی اور اس کے بجدچشمہ...اس کی ٹیلی آ تھوں والی بیوی روشائے کل اس کی سیوامیں لگ جاتی۔وہ پختون بولتے ، روشنائے ماموں زاد ہی تو تھی۔ بھی دیوار یار ماموں کا تھر ہوا کرتا تھا۔ جب کمیل خان کا کج میں پڑھتا تھاوہ کالج جانے کے لیے کھرے لگا تو موثر بائیک کا دوبار بارن بحاتا۔ بداشارہ روشنائے خوب مجھتی تھی۔ وہ دوڑ کر اپنے گھر کی جیت پر آ جائی اس کا قد لمانہیں تھا۔ اس نے جیت کے کونے بین اینوں کی چوکی بنار کھی تھی۔ لیے سنہرے بالول کی روه چوشیال، کوری رنگت اور تیلی و تکسیں ..... ممل خان کہتا تھا تم پرشاعری کرنے کو جی جاہتا ہے۔ پھر ان کاملن ہو گیا۔ وہ خودکو دنیا ك خوش نفيب رين بندے كتے تھے ..... كر سے اب یہ یادیں زود کوب کرتی تھیں خود کو سجھانے کے حلے بارتے علے جاتے۔ وہ خودکو باور کراتا کہاس نے مرجان کو واسم طور پر چھے کہا تہیں ..... پرخو بخو و اس کو ویکھتے ہی ول وھڑک جاتا۔ آعموں کے تارے چک جاتے وہ ایک دوسرے کونوٹ رکھتے آج کیا پہنا ہے....وہاں جیمی تھی یہاں کیوں آئی ..... ور سے کیوں آئے .... جلدی کیوں ..مرجان نے یوٹی گروپ میں بیٹے ایک بار کهه دیا که بلیوشیر حمینس کو بیجتے ہیں۔ وہ تن من نیلو نیل ہوگیا.... نیلی شرش بھی آسان ی، بھی سمندری می اور بھی مرجان کی کلائی میں بڑی کا کچ کی دوچوڑیاں کی کہری نیلی ....مرجان نے جمرگانی

کا ہاتھ کم تھا۔ گربس ایک کشش تھی جواندھے کیو پڈ نے نیچ میں لا رکھی تھی۔ آئھ کا اندھا اور اتنا براساحب اختیار .....خداکی مارہ وکیو پڈر۔

''شوخ می دهن ہے۔' ''نبیل یےGloomy mood کا گیت ''

"ارے؟ ..... بی؟ "سب کوجرت ہوئی۔
"جمیل اس کی Perecis یہ کے مجبوب جمیل کنارے تنہاء ہے۔ وہ چنارے پارچاند کو دیکھا ہے اسے اپنی چانہ کے وہ بھی خوبصورت مجوبہ یاد آتی ہے۔ وہ اکیلا ہے اور چنارے ینچ آسو بہارہا ہے۔"
اکیلا ہے اور چنارے ینچ آسو بہارہا ہے۔"
اوووہو ..... ہمدردی مجرے ہنکارے

" پر؟" بیاهمانیسوال جائے کسنے کیا۔ " پر .....کیا؟ بیم ہجراس کا نصیب ہے .....؟ مملل خان کی نظریں مرجان پر زکی وہ یونہی مسکرائی .....نظریں پلیٹ کر پھر زکی ایسی الجھی نظر ان سے بنتی نہیں۔"

مرجان مسرانا بحول گئی۔ اس کے حواس پر
نا قابل برداشت دباؤیر اردل دھر کی اٹھا۔ وہ انگلی
سے رخسار محجاتی ، ہونٹ میکی ،شانے پر ٹکٹا برس
جھلاتی دہاں سے ایک دم ہٹ کئی ..... اوجھل
ہوگئی ..... وودن مرجان کا دینی اذیت میں گزراء کی

WAW PAKSOCIETY COM

لودیق آنگھوں سے پوچھا۔ ''گلگت کیسا ہے؟''

"سيا ..... كرا .... اندر بساليني والا ..... جان لثادين والا ي

'I mean gilgit'' وه بر براگی۔ 'Yes I mean it' وه سکرایا پھر بات بدل دی۔

''آپآئے آپ دیکھے آپ نے اتنا سزہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔''

وربس یونمی چھوٹی جھوٹی باتیں....کھی کسی کے کسی سے نہ یو چھا.... تمہارا گھر، خاندان، فیملی بیک گراؤنڈ دونوں کے دل کا چور کئی کترا جاتا۔ پھ لیک گرکوئی ربط تھا کہ باہمی جڑا جاتا تھا۔

اب کلاس کا آخری دن تھا۔کلاس نے ایک انو کے فری کا ڈیوں میں لاہور کی انو کے فرین کا ڈیوں میں لاہور کی سرمزر مرکوں کی ڈرائیو۔۔۔۔۔کنال ویوتو سرفہرست تھا، وہ رات جگمگاتی جا گئی رو پہلی رات ۔۔۔۔۔لم کا ہے۔۔۔۔ وہ سب اپنا دور طالب علمی تازہ کررہے مرجان کے قریب جگہ بناتے ہوئے سرگوشی کیا۔ مرجان کے قریب جگہ بناتے ہوئے سرگوشی کیا۔

مرجان توخوداتی مغموم جی که سر ہلاکررہ گئی۔
"کاش بیر رات بھی بھی ختم نہ ہو ...." وہ تو تھلم
کھلا ہولنے لگا تھا۔ پھر اس نے موبائل پر پچھ
لکھا۔ مرجان نے مسیح ٹون پر اپناموبائل دیکھا۔
"میں نے بہت ویر کر دی مرجان .....آئی

تو يوسر جان" مرجان سرے پاؤل تك كانپ كئ-الل كى حالت يوں ہو گئى جيسے جھپ سكنے كى جگه ندر ہى اور اب بالكل ہو۔ وہ كسى اوٹ ميں تھى جوند رہى اور اب بالكل سامنے ہے۔ حالانكہ اسے اچنجانہيں ہونا چاہے۔

د بی چنگاری نے بھڑ کنا تھا۔ جب پلیس اٹھیں تو وہ اسے بی تک رہا تھا۔اتنے میں مرجان کے فون پر کال آنے لگی۔اس نے فون سن کر بند کیا تو ممل خان نے پوچھا۔ ''کمیل خان نے پوچھا۔ ''کس کافون تھا؟''

موہائل چیک کیا۔ ''میہ سے نہیں ہے ناں .....''

درد بحری ساجت جیسے وہ ایکدم اس کے ہتیں ہاتھوں کو تھام کر ہنے گی اور کہے گی ہاں ہے جی نہیں تھا۔...مرجان نے سوچا ہوچا اور سوچا گر کچھ بھی نہ کر پائی۔ پہلو میں بچہ سوتا تھا اور اس کا محبوب شوہر سوتا تھا۔...گر موبائل جیسے نے نیچے زندہ سائسیں لیتا محسوس ہوتا تھا۔ کمیل خان کے پاس جی تجاوز ہی ہی ،مرجان پابند ضوابط ہی سی ،گر سوال بی تو ہے ہی ہمر سوال تو ہے کہ محبت آتی کہاں ہے ،ی نہیں ....سوال تو ہے کہ محبت آتی کہاں ہے ؟ پھر یہ جاتی کہاں ہے ؟ بھر یہ جاتی کہاں ہے ؟ پھر یہ جاتی کہاں ہے؟ پھر یہ جاتی کہاں ہے؟ سے جرائگیز تو ہے ۔ اس محرب سے محرائگیز تو ہے ۔ اس محرب سے محرائگیز تو ہیں؟ آپ معنی ہیں؟

☆☆......☆☆





"کتنی بارتم ہے کہا ہے، عامر کے سامنے مت آیا کرو۔" انہوں نے اس کے دخیار پر محلتے آنسوؤں کوائی محلتے آنسوؤں کوائی محلتے آنسوؤں کوائی محلتے آنسوؤں کوائی محلتے ہے۔ ایک ہی کھر میں رہتے ہوئے یہ کیے مکن ہے آیا؟" وو چھوں کے درمیان ہولی۔" ہم مجھ دنوں کے لیے تم کوتہارے میکے .....

## سرحد پارے ایک تحذ عفاص ، افسانے کی صورت

جائے گرم اور سموے گرم ، کی صداؤں ہے اس اشیشن آگیا تھا۔ اور مسافروں کی بھیڑا کی بارپھر کی آگی کھی گا تھی کہ آگی کھی گا تھی کہ کا تھی کے ساتھ ٹرین پر سوار ہور ہی تھی۔



البح میں ناگواری لیے، وہ اس سے گویا ہوئی۔

''سفر لمبا ہوتو تنہا کٹنا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں نہ

ہم بات چیت کرتے ہوئے اس سفر کو آسان بنا

''مجھے اعتراض نہیں۔''

مرف اس نے اشارہ کیا۔

''گفتگو کا تجاب سے کیا تعلق؟'' اس بار لیج

مرف اس نے اشارہ کیا۔

میں ناگواری نہ تھی۔ اس کا حوصلہ بڑھا۔

''رانا ما نیس تو ایک بات کہوں۔''

''کہیے۔''

''کہیے۔''

اس حسن بیکراں کے دیدار کا مشتاق ہوں۔''

لحہ بحرکی ملاقات نے اس پر کیسا جادہ کیا تھا کہ وہ

لحہ بحرکی ملاقات نے اس پر کیسا جادہ کیا تھا کہ وہ

"اس حسن بیکرال کے دیدار کا مشاق ہوں۔" لحد بھر کی ملاقات نے اس پر کیسا جادو کیا تھا کہ وہ بھول گیا اس طرح کے گستاخ جملے ادا کرنا مناسب ہے یانہیں۔

ہے یائیں۔
'' آپ کو یہ غلط فہمی کیے ہوئی۔'' چند کھے کی خاموثی کے بعدوہ نہایت بجیدگی ہے ہوئی۔ خاموثی کے بعدوہ نہایت بجیدگی ہے بولی۔ ''میری رنگت سانولی ہے جے لوگ پسند نہیں کرتے۔''

"ان آنکھوں میں وہ رنگ موجود ہے جس کے سامنے تمام رنگ ہے معنی ہیں۔" وہ بے خود ہو کر بولا۔" آپ کی آ واز میں وہ سحر ہے جھے ایک بار سننے کے بعد بار بار سننے کو جی جا ہے۔"

اس قدر بے تکلف وہ کیسے ہو گیا تھا کہ اجنبی کی ناراضگی کا حساس بھی بھلا بیشا تھا۔ کیا واقعی بیانجان الرک کھمل طور پر اس کے دل و دیاغ پر مسلط ہوگئی تھی۔ بیجنون ، بیہ بے قراری کیسی تھی کہ دل اس کی طرف کھینچا چلا جارہا تھا۔ •

' کہیں بیسٹرختم نہ ہو جائے۔' ایک خوفناک خیال۔دل ہولے سے دھڑک اٹھا۔ختم تو ہونا ہی ہے۔اس نے کھڑکی سے باہرد یکھتے لڑکی پر ایک سامنے کی سیٹ پر جیٹھا نو جوان اپنا سامان سمیٹ کر اتر نے کو تیار کھڑا تھا۔

''کیاسیٹ خالی ہے؟''جل تر نگ ی آوازاس کی ساعت سے نگرائی۔ایک نقاب پوش ناز نین اس نوجوان سے مخاطب تھی۔ آئٹھوں کوچھوڑ کرتمام چہرہ نقاب میں چھیا ہوا تھا۔

" بی بان! وہ نوجوان اپنا بیگ لے کر تیزی کے آگر تیزی کے آگر تیزی کے آگر تیزی کے آگر تیزی درمیان وہ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مرهم مدهم خوشبوؤں کا جھوٹکا اُس کی روح کو مسرور کرنے لگا۔اس نے ایک سرسری نگاہ اس نازک اندام نقاب پوش پرڈالی تو ہٹانا ہی بھول گیا۔

المحمد ا

سامنے والے کی نظروں کا سامنا ہوتے ہی
اس نے گھبرا کر نظریں ہٹا لیس۔ گر دل کو کون
سمجھائے۔ بظاہر وہ اپنے اطراف کا جائزہ لینے
اگا۔ گردل وہیں اٹک کردہ گیا۔ شایدان مقناطیس
آ تکھوں ہیں مقید ہوگیا تفا۔ بہت سمجھایا لیکن نہ مانا
تو ایک بار پھر آ تکھوں کی گہرائیوں ہیں خوطے
ایک بار پھر اس تھی سیاہ دراز پکوں کے سائے
میں بادہ وساغرنوازتی آ تکھوں ہیں کا جل کی ہلکی
ایک بار پھراس نقاب ہوش نے سیاہ دراز پکوں کو
ایک بار پھراس نقاب ہوش نے سیاہ دراز پکوں کو
ایک طرف دیکھالیکن وہ
ای طرح بے حس وحرکت بدستوران محمور آ تکھوں
میں کھوبارہا۔

"آپ کو کھ کہنا ہے؟" شدے لريز آواز كر

"تو کریاں جاک کر کے آپ کے شہر کی کلیوں کے چکرتولگا سکتا ہوں۔''وہ پھر بنسا مگردوسری طرف آنسوؤل كامينه برسنے كوتيار ہوچكا تھا۔ "آپ پھررور بي بيں۔ "وه يكدم سجيده موكيا۔ "خدارا کھ تو بتائے اپنے بارے میں۔ یہ بار بار آپ کی آنگھیں اِن قیمتی موتیوں کو ضالع کرنے پر كوك آماده موجاني بين؟ "وه يريشان تفاظر دوسرى طرف ممل خاموتی تھی۔ "آپ نے ابھی تک اپنانام نہیں بتایا۔" "آب نے یو چھائی ہیں۔"وہ کلو کیر لیج میں "اب يو چور با بول-" " تمنا!" نهايت ساث لبجه تقاله ايك بجلي ي کوندی۔ ذہن میں گرج کڑک کے ساتھ ایک تصویر الجرآئي علم كى كهانيال يادآ نيس توماضى كدريج ملتے ملے گئے۔ ☆.....☆ " بزار بارکہا ہے اپنی کالی کلوٹی صورت لے کر مير ب سامنے من آيا كرو۔ "بياس كا جملے تھا جو اکثر و بیشتر تمنا کے کانوں میں تھلے سیسے کی مانند اترنے لگا تھا۔ اور جواب میں وہ آ تھوں میں آنو کا سلاب لیے کی دوسرے کرے میں

رويوش ہوجالی۔

بدذات بینفرت شادی کے پہلے دن کی اس کی جمولی میں آئی شروع ہوگئی ماور روز بروز اس میں اضافيه وتاحلاجارياتها

وہ عامر کی والدہ کی پندھی جو بڑے ارمان ے اس کواس کھر کی بہو بنا کرلائی تھیں لیکن روز اول سے بی وہ اپنی سانولی رنگت کی وجہ سے عامر کو ناپند تھی۔ بھی نظر بحر کروہ اے دیکھا تک نا تھا۔اس سے باتیں کرنا تو دوراگراس سے سامنا

منجى مبى كا نگاه ڈالى۔ سفرحتم ہوجائے گا۔ پہاچل جائے کی دور۔ جھے ہے دور۔ میں بھی اپنی منزل پر م کی کے کرا ہے کھو دوں گا۔ ایک کیک رہ جائے گی۔ اس کاتصوررہ جائے گا، جوراتوں کے سانوں میں جي جي كر جھے جمجوزے كا۔أب ..... كيما كرب ہوگا۔ کیا اس کو بھول یاؤں گا بھی بہیں .....تم میری ہو میرا ول کہتا ہے تم میری ہو۔ تمہاری آتھوں نے مجھے اپنا اسر بنالیا ہے۔تمہاری آواز کے جھنکارنے میرے قدم جکڑ کیے ہیں۔ جاہ کر بھی تم ہے دور تبیں جاسکتا۔ ایک بار ..... بس ایک بار مجھے ایے متعلق سب کھے بتا دو۔ میں تمہیں لینے آؤں گا۔ائی دلہن بنا کرسداکے لیے دل میں جھیا لوں گا۔اس کی سوچ کی رفتارٹرین کی رفتارے کم نه مي - ايك نكاه حسرت ان قاتل آعمول ير دُالي جہال کی کے جگنو جگمگارے تھے۔

"آ برورای بن؟"معلوم نبیل کس حق نے ال كوييسوال يو حضے كا حوصله ديا تھا۔

" تنہیں تو .... آ تھوں میں کھے چھورہا ہے۔ بات الخكااندازا يحاتقا

"وویس تو میں۔"وواجا تک ہی نداق کے موڈ میں آ گیا تھا۔ یا پھر ماحول کی سجید کی دور کرنے کی غرض سے بولا تھا۔ مربیاتی دل برداشتہ کیوں ہورہی ہے؟اس نے سوچا۔

"آپ جھے اپنا پتا اور موبائل نمبردیں گی؟ تاکہ ملاقات كايرسلسلة قائم ره سكے-"

" كى اجنى كواپناپتااورموبائل نمېرتېيى دېتى-" "ای ہے اور موبائل تمبر کی بدولت پیاجبی اپنا بھی ہوسکتا ہے۔ 'وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔اس کی بے تکلفی اور بے باکی نے اسے جیران کر

م من نداينانا جا مون تو؟

منتجل کراٹھ کھڑی ہوتی۔ "آب جارى بن؟"وه كمبرايا-"میری منزل آ گئی۔لین جانے سے پہلے میرا چېره د يکھنے کي آپ کي خواہش بھي پوري کر لي جاؤل کی۔'اس نے آہتہ سے نقاب سرکایا۔ "تمنا؟"ایک نیس ی اتفی عام سکتے کے عالم میں اسے ویکھارہ گیا۔

میری آ تھوں ہے آپ نے مجھے نہیں پہنیانا کیوں کہ بھی نظر بھر کر مجھے نہ دیکھا تھا۔'' وہ نہایت اطمینان ہے مسکرائی۔میری آوازے بھی نہیں پہچانا كول كه جھے بات كرنے ميں بھى آب تو بين منجهة تقير" وه طنزية للي-

'' زندگی کی را ہیں نا ہموار ضرور تھیں مگر منزل نہایت خوشگوار اور پر سکون۔ چکتی ہوں۔ نیجے پلیٹ فارم پرمیرے شوہر میراا نظار کر رہے ہوں گے۔اللہ حافظ۔'' ایک چھوٹی ی اٹیجی اٹھا کر وہ آ کے بڑھ کئی اور وہ خالی خالی آئھوں ہے اس حسین خواب کے اختیام کو دیکھیا رہا۔ ول جا ہتا تھا كه اے روك لے۔ بروه كرمضوطي سے اس كا ہاتھ تھام لے اور کے اس طرح تھیرے ہوئے خاموش وساكت ياني مين تنكر پينيك كرمت جاؤ\_ ٹرین ایک بار پھرائی منزل کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔خوشبوؤں کا احساس اب بھی اس کا احاط کے ہوئے تھا۔اس نے آ تکھیں بند کر لیں۔ دوخمار آلود آئیس اس پرہنس رہی تھیں۔ اس نے گھرا کر آ تکھیں کھول ویں۔سامنے کی سیٹ خالی می ۔ ایک گہری سائس لے کراس نے ارد کرد دیکھا۔ ہر طرف ساٹا، ہواؤں کی سرسراہٹ کھڑ کیوں سے داخل ہوکر ایک عجیب سا شور پیدا کررنگھی۔

**☆☆.....**☆☆

ہو جاتا تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا۔ رفتہ رفتہ یہ بے رخی اور تا پیندید کی نفرت میں تبدیل ہوگئی۔ایک نی نویلی ولہن جو آ تھوں میں کتنے ہی سہرے خواب سجائے شوہر کی چوکھٹ پرآئی تھی بل جرمیں وه خواب ریزه ریزه جو کر بلحر کے تھے۔ آنسوؤں کو اپنا مقدر مجھ لیا تھا۔ شب وروز کے طعنے اس نے کرب کے سانچے میں ڈھال کیے تھے لیکن قہرتو تب ٹوٹا تھا اس پر جب عامر نے صاف لفظول میں کہددیا۔

'' اب یا تو میں رہوں گا اس گھر میں یا ہے لؤی۔ اس کی موجود کی جھے سے برداشت نہیں ہوئی۔ مجھے نفرت ہے اس کی صورت ہے۔'اس نے تقارت ہے اس کی سمت اشارہ کیا جو ایک م وشے میں کھڑی سو کھیتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ ندصاحبے نے اے بازوے پکڑ کردوس تمرے میں لے کئیں۔ \* دکتنی بارتم ہے کہاہے۔عامر کہ سامنے مت آیا

كرو\_ 'انبول نے اس كے رخسار ير محلت آنسوؤل کوائی مسلی ہے یو نچھا۔

"ایک بی گریس رہے ہوئے یہ کیے ممکن ہے آیا؟"وہ جیکیوں کے درمیان بولی۔ ام کے دنوں کے لیے تم کوتہارے می بھیج

دیں گے۔ پھر عامر کو سمجھانے کی پوری کوشش کریں کے۔ آخرتم میری اوراماں کی پیند ہو۔ بس ذرااس کے ذہن ہے بھی گوری رنگت کا جنون اتر نے دو۔ عرب تعيك موجائ كا-"

آیا کی تعلی کام نہیں آئی۔ تمام لوگوں کی مخالفت کے باوجودعامرے تمنا کوطلاق دے دی۔

خ بن ایک جھٹکادیتی اچا تک کسی اشیشن پرزکی تو وہ جیے سوتے سے جاگا۔ سیلی آ تھوں والی لڑکی





" یار ہرروز کسی ناکسی لڑک کی مطلق ہوجاتی ہے۔ایک ہمارای گروپ ما شا ہے۔اچھا چلوب بتاؤ کسی کہ بنگ یا کنوارے کزنز ہیں جن کہ ساتھ رشتہ ہوسکتا ہے۔ ہم خود ہی جوڑ ملاتے ہیں۔" تمرہ برے جوش سے بولی۔ پھر آ ستہ آ ستہب کو یکھیل ....

## اك دراس نداق سے زندگی اینارخ بھی بدل لیتی ہے مر .....

نداق .... "مال كي آنكه عن توبه نكلي "ای جی آپ نے مجھے بلایا تھا۔" سحر " پلیز ای!" وہ ماں کے قدموں میں بیٹے کئے۔"نداق تھا ہے... میری سہلیاں خاق الماق من ایے نام لکھ ر ہی تھیں۔ ورنہ کوئی بات البيل يه نام كس نے بتایا۔" مال کی آواز سرو 8-5- JUL - 5-5 میں ایک سرولبر دوڑ گئی۔ اباس کی زبان سے ایک 🌡 لفظ بھی نہ نکل سکا تھا۔ میزک کرنے کے بعد جب محر نے کائے میں واظر لیا تو اے ساری ونیا بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔

كرے ميں داخل ہوتے ہوئے يو تھا۔ "أ وَ مِيْهُو!" مال كے چرے ر عیبی سجیدگ و کھ کروہ پر بیٹان ہوگئے۔ ''ای خرتہے۔سب الا الماكان " يركيا ٢٠٠٠ اي ムシレンリン كتاب رهى - كلي صفح ير نظریزتے ہی اس کا رنگ ار کیا۔ یاؤں تلے سے زمین نکلنا کیا ہوتا ہے اے آج مجھآیاتھا۔ ٠٠٠٠ .. نای لر کھڑاتی ہوئی زبان = ہوئی۔''یہ

اس کی تین اسکول کی سہیلیاں بھی اس کے ساتھ تعمیں۔ یوں اجنبیت کا احساس تو کچھ کم تھا گر ہر چیز انوکھی بیگٹی تھی۔

اسکول کے محدود ماحول سے کالج کے کھلے ماحول میں آنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا چند ہی دنوں میں دہ ہاتی لڑکیوں ہے بھی گھل لگی۔ محرکا ماحول روایتی ساتھا۔ جہاں مرد کو ہمیشہ فوقیت دی جاتی تھی۔ اس کے والد تو میٹرک کے بعدلڑکیوں کو آگے پڑھانے کے حق میں نہیں سے معدلڑکیوں کو آگے پڑھانے کے حق میں نہیں محتے۔ اس کے اوری کی سفارش پراسے لڑکیوں کے کالج میں داخلے دادی کی سفارش پراسے لڑکیوں کے کالج میں داخلے دادی کی سفارش پراسے لڑکیوں کے کالج میں داخلے

کی اجازت مل می ۔

سحرادراس کی سہیلیاں ایک ہی ماحول ہے آئی محمد کی اس لیے ابھی ان پر نیارنگ نہیں چڑھا تھا۔ کچھ کھر کا ماحول اور دادی کی تفیحتیں اسے ہروقت یاد رہتی تھیں۔ اب پرانی سہیلیوں کے علاوہ دولڑ کیاں اور بھی اس کی دوست بن گئی تھیں۔ اور ان کا چھ لڑکیوں کا کروپ بن گیا تھا۔

کلاسزشروع ہو چگی تھیں۔ایک دن ٹیجر چھٹی پر تھیں۔ ساری کلاس فارغ بیٹی خوش کپیوں میں معروف تھی۔وہ بھی ذراالگ بیٹی ہاتیں کررہی تھیں کہایک لڑی جس کا نام نمرہ تھااوروہ کافی بولڈی تھی۔ اچا تک ان سے خاطب ہوئی۔ اچا تک ان سے خاطب ہوئی۔ ''اچھا یہ بتاؤیم لوگوں میں سے کسی کی متلنی ہوئی

ہے یا بات وغیرہ چل رہی ہے۔''سب نے نفی میں مرہلادیا۔

" یار ہرروزکی ناکی لڑکی کمٹنی ہوجاتی ہے۔
ایک ہمارائی گروپ ماٹھا ہے۔ اچھا چلویہ بتاؤکئی کہ
یک یا کنوارے کزنز ہیں جن کہ ساتھ رشتہ ہوسکتا
ہے۔ ہم خود ہی جوڑ ملاتے ہیں۔ "نمرہ بڑے جوش
سے بولی۔ پھر آ ہتہ آ ہتہ سب کو یہ تھیل دلچپ
کے نام کے ساتھ اس سے بوچھ کراس کے کزنز کا نام
لکھا جو نام اسے سب سے زیادہ اچھا لگتا اس کے
ساتھ مسز لگا کرا لگ لکھا جا تا۔

سحر کے سارے کزنز شادی شدہ تھے۔سوائے ایک پھو پو کے بیٹے کے جن کے ساتھ کم ہی میل جول تھا۔ وجہ نند بھائی کا روایتی جھڑا تھا۔سوسحر کے گھر والے کم ہی ان کے گھر جاتے تھے۔سوائے دادی کے۔

" بھی میراکوئی کنوارہ کزن نہیں ہے۔" سحر نے کہاللبذامیر انام کاٹ دو۔"

"بیہوئی نہیں کتا۔ کوئی دور پارکا کزن نکالواور فوراً نام بتاؤ۔ "ان سب کے اصرار پر مجبوراً سحرنے پھو یو کے بیٹے افتخار کا نام بتادیا۔

نمرہ نے جب اس کانام مسر سر افتار کھا سب
کوایک دم پرفیکٹ لگا۔ ناموں کا بیسلسلہ جانا رہا۔
سب ایک دوسرے کومسز کے نام سے پکارتیں گریہ
احتیاط کی جاتی تھی کہ کسی کا نام کسی کے سامنے نہ لیا
جائے۔ اور نہ ہی کسی کتاب یا کاپی پر کھا
جائے۔ آ ہتہ آ ہتہ ان کی بیادت کی ہوتی چلی
خانے۔ آ ہتہ آ ہتہ ان کی بیادت کی ہوتی چلی

☆.....☆

وقت کرتا ہے پرورش برسوں طادشہ ایک دم نہیں ہوتا

عیدی چھٹیاں تھیں۔ پھو پوکی فیملی ایک عرصے بعدان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ دادی کواپی بیٹی سے بہت محبت تھی۔

پھو ہو گی بڑی بٹی رابعہ اس کے پاس بیٹھی ہا تیں کر رہی تھی۔ اردگر دسحری کتابیں بھری ہوئی تھیں۔ اتنے میں نمرہ کا فون آگیا۔ سحر اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئے۔ واپس آئی تو رابعہ اس کی کتابیں دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کتاب رکھ دی۔

اور پھرای شام پھو یوکی فیملی کے چلے جانے کے بعدائے کرے میں بلایا اوراس کی کتاب اس کے معافقار کے سامنے رکھ دی جس پر لکھا ہوا تھا نام' سحرافتار' مساف نظر آرہا تھا۔ بتا نہیں کس سہیلی نے بے دھیانی میں لکھ ڈالا تھا۔ ماں کے سامنے وہ شرم سے یانی پانی ہوگئی۔

''امی بی امیرایقین کریں بیصرف نداق ہے۔ ''رابعہ نے بیہ کتاب اپنی مال کودکھا دی۔'' مال کے اس انکشاف پراس کے ہوش اُڑگئے۔ '' اگر رابعہ کو بتا چل گیا تو .....؟ خوف کے مارے اس کی ٹاکلیں کا بینے لگیں۔

☆.....☆.....☆

اس کاخوف کی طابت ہوا۔ پھو پونے ساری بات بھائی کومریج مسالا لگا کر سادی۔انے کالج چھوڑنے کا حکم مل گیا۔اور پھر دو ون بعد ہی پھو پوا پنے بیٹے کا رشتہ لے کر سحر کا ہاتھ مانگنے چلی آئیں۔وہ بہت روئی پیٹی۔کھاٹا پیٹا چھوڑ دیا۔ ماں نے اس کا انکاراس کے باپ تک پہنچایا تو ابونے اسے اپنے پاس بلالیا۔

'' کیا خرانی ہے اس رفتے میں۔ پڑھا کلما ہے۔ اپنا جزل اسٹور چلا رہا ہے اور کیا جا ہے جنہیں۔''

''ابوجی!''وہباپ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ''پھو پو کے گھر نہیں ۔۔۔۔ اس کے علادہ آپ جہاں چاہیں میرارشتہ کردیں۔''

''تُو پھر....؟'' باپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل سکے تجاب آڑے آگیا۔

''اگرآپ کواپی بیٹی پر ذراسا بھی اعتاد ہے تو یقین کریں وہ محض مذاق تھا۔ میری دوستوں نے شرارت سے لکھ دیا تھا۔'' باپ چند کھیے بیٹی کے چبرے کی طرف دیکھتے رہے۔

چېرے کی طرف دیکھے رہے۔ '' ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہاں تمہارا رشتہ نہیں ہوگا۔''سحر کی آئٹسیں خوتی سے چھلک گئیں۔ ''اورابو تی کالج .....'' وہ جاتے جاتے پلٹی۔ ''نہیں! جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ گھر پر مال کا ہاتھ بٹایا کرو۔ لہجدا تنا فیصلہ کن تھا کہ وہ آگے ایک لفظ نہ بول سکی۔

☆.....☆.....☆

" لڑ کیوں کو بہت مختاط رہنا چاہے۔ ذرا ی بھول نا قابل تلانی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ " امی اے سمجھار ہی تھیں۔

''شکر کرواس رفتے ہے جان چیوٹ گئی۔ ورنداس عورت نے ساری زندگی میرا جینا دو بحر کیے رکھا ہے۔ساس بن کرتمہارا نہ جائے کیا حشر کرتی اور میں باتی عمر بھی اذبت میں گزار دیتی۔ بقتنا ہی پڑے گا۔ ہاں اتنی اجازت وے دی تمہارے ابونے کہ جب تک کی اچھی جگہ دشتہ بیں ہوجا تا پرائیویٹ طور پرانٹر کرلو۔'' ماں کی بات س کر وہ سر جھکائے بیٹھی رہ گئی

میں گی بات من کر وہ سر جھکائے بیٹھی رہ گئی کہ اک ذرا سا نداق اس کے سارے خواب تو ڑ گیا تھا۔

**ል ል . . . . . ል ል** 



# والمناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسبة المناسبة

" میں نے ابھی تک اس کا نام نہیں رکھا۔ بی کوزاس کے باپ کواس سے غرض نہیں۔ مجھے بھی ضد ہوگئ ے۔جب تک وہ اے ایکسیٹ نہیں کرتا۔ تب تک میں اے ہرگز کوئی نام نہیں دول گی۔ "لیزا کا لہے، اس كا نداز شوريده مرابر جيسا تفاية تدخيز .....غصيلا عليز ع في جو تك رشم تعك كرا مد يكعااور .....

### زندگی کے ساتھ سنرکرتے کرداروں کی قسوں کری ، ایمان افروز ناول کا چود ہوال حصہ

گزشته اتساط کا خلاصه

بیک وقت حال و ماضی کے در بچوں ہے جھا تکنے والی پہکہانی دیا ہے شروع ہوتی ہے۔ جے مرتد ہونے کا پچھتا واء ملال ، رنج، دکھ اور کرب کا احساس دل و د ماغ کوشل کرتامحسوس ہوتا ہے۔ جورب کو ناراض کرکے وحشتوں میں مبتلا ہے۔ گندگی اور بلید کی کا حساس اتناشدید ہے کہ وہ رب کے حضور مجدہ رین ہونے میں مانع رکھتا ہے۔ مایوی اس کی اتن محمری ہے کہ رب جورحمٰن ورجم ہے،جس کا پہلا تعارف بی بہی ہے۔اے یہی بنیادی بات بھلائے ہوئے ہے۔ویاجودرحقیقت علیزے ہاوراسلام آباد جا جا کے ہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے ملین ہے۔ پوسف کر بچن نوجوان جواپی خوبروئی کی بدولت بہت ی اؤ کیوں کواستعال کر چکا ہے۔علیزے پرجھی جال پھینکتا ہے۔علیزے جودیا بن کراس سے ملتی ہےا ور پہلی ملاقات سے ہی ایوسف

یہ ملاقاتیں چونکے غلط انداز میں ہورہی ہیں۔ جھی غلط سانے مرتب کرتی ہیں۔ پوسف ہر ملاقات میں ہر حدیار کرتا ہے علیزے اے روک نہیں یاتی مکریہ اعشاف اس پر بھی بن کر کرتا ہے کہ پوسف مسلمان نہیں ہے۔ دنیامیں آئے والے آئے ناجائز يج كوباب كانام اور شناخت دي كوعليز ب يوسف كے مجبور كرنے پر اپنا فد ب نا جاہتے ہوئے بھی چھوڑ كرعيسائيت اختيار كرتى ہے مرحمیری بے چینی اے زیادہ دیراس پر قائم ہیں رہنے دیتی۔وہ عیسائیت اور پوسف دونوں کو چھوڑ کررب کی ناراملکی کے احساس سمیت نیم دیوانی ہوئی سرگرداں ہے۔سالہاسال گزرنے پراس کا پھرے بریرہ سے مگراؤ ہوتا ہے جو خیالات کی چکی میں پس کرخود بھی سرایا تغیر کی زوجی ہے۔علیزے کی واپسی کی خواہاں ہے اورعلیزے کی مایوی اوراس کی بے اعتباری کو اُمید میں

بدلنا چاہتی ہے۔ تکریدا تنا آسان نہیں۔ علیز ہے اور بر ریرہ جن کا تعلق ایک ندہبی گھرانے ہے۔ بر ریو علیزے کی بڑی بہن ندہب کے معالمے میں بہت شدت پندانہ رویہ رتھتی تھی۔ اتنا شدت پندانہ کہ اس کے اس رویے ہے اکثر اس سے وابستہ رشتوں کو تکلیف سے دوجار ہونا پڑا۔ غاص کرعلیزے ....جس برعلیزے کی بڑی بہن ہونے کے ناتے پوری اجارہ داری ہے۔عبدالغنی ان کابر ابھائی ہے۔بریرہ سے بالکل متضاد صرف پر بیز گار تبیں عاجزی واکساری جس کے ہراندازے جسکتی ہے اور اسپر کرتی ہے۔ در پردہ بریرہ اپنے بھائی ہے بھی خائف ہے۔ وہ بیچے معنوں میں پر ہیز گاری وینگی میں خود ہے آ مے کسی کود مکھنا پہندنہیں کرتی۔ ہارون اسرار شویز کی دنیا میں بے حد حسین اور معروف شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کھر کی دین محفل میں وہ بریرہ کی پہلے آ واز اور پھر حسن کا امیر ہوکر





اس سے شادی کا خواہاں ہے۔ مگر بریرہ ایک مگراہ انسان سے شادی پر ہرگز آ مادہ نہیں۔ ہارون اس کے انکار پراس سے بات کرنے خودان کے ہاں آتا ہے اور شوہز تک چھوڑنے پرآ مادگی کا اظہار کرتے ہوئے اے رضا مند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہیں اس موقع براس کی پہلی ملاقات عبدالختی ہے ہوتی ہے۔ ہارون اسرار کسی بھی صورت عبدالختی کواس دشتہ پر رضا مندی پرالتجا کرتا ہے۔ عبدالختی ہے تعاون کا یقین پاکروہ مطمئن ہے۔ اے عبدالختی کی باوقار اور شاندار شخصیت بہت بھاتی ہے۔ محلے کا اوباش لڑکا علیزے میں دلچیں ملاہر کرتا ہے۔ جس کا علم بریرہ کو ہونے پر بریرہ علیزے کی کردار کشی کرتی ہے۔ علیزے اس الزام پرسوائے دل برداشتہ ہونے کے اور کوئی مفائی چیش کرنے ہے لاجارہے۔

اسامہ ہارون اسرار کا مجھوٹا بھائی جادثے میں اپنی ٹانگیں گنوا چکائے۔ ہارون کی مجی اپنی پیم مینی سارہ سے زبردتی اس کا کا کراتی ہیں۔ جس کے لیے اسامہ ہرگز راضی نہیں اور نہ ہی سارہ کو اس کے حقوق دیے پر آبادہ ہے۔ لیکن دھرے دھرے سارہ کی احجمائی کی وجہ سے وہ اس کا اسیر ہونے لگتا ہے اور بالآخر اس کے ساتھ ایک خوشکو ارزندگی کا آغاز کرتا ہے۔ لاریب ہارون کی مجموفی بہن جو بہت لا اُبالی نظر آئی ہے۔ ہارون کے ہمراہ کا لیج والیسی پر پہلی بارعبدالفنی کو دیکھ کر اس کی شخصیت کے سحر میں خود کو جکڑ امحسوس کرنے لگتی ہے۔ لاریب کی دیجی عبدالفنی کی ذات میں بردھتی ہے۔ جسے بربرہ اپنی کی تقریب میں خصوصاً محسوس کر جاتی ہے۔ لاریب کی دیجی عبدالفنی کی ذات میں بردھتی ہے۔ جسے بربرہ اپنی کی تقریب میں خصوصاً محسوس کر جاتی ہے۔ دولوں میں دوسی سے بات بہت تکلیف کا باحث ہے کہ وہ بھی اس کی حوصلہ افز آئی نہیں کرے گا۔ علیز سے لاریب کی ہم عمر ہے۔ دولوں میں دوسی ہمی بہت ہو چکی ہے۔ دولوں میں دوسی میں بہت ہو چکی ہے۔ دولوں میں بہت ہو چکی ہے۔ دولوں میں دوسی بہت ہو چکی ہے۔ دولوں میں دولوں میں دولوں میں دولوں میں دولوں میں بہت ہو چکی کے دولوں میں دو

شادی کے موقع پر بربرہ کارویہ بارون کے ساتھ بھی بہت لیادیا اورسر دمبر بی بیس حاکمیت آمیز بھی ہے۔ اے ہارون کے ہراقدام پراعتراض ہے۔وواس پر ہرقتم کی پابندیاں عائد کرنے میں خودکوئی بجانب مجھتی ہے اوراس کی سام ادا کارہ سوہا کی ہارون سے بے تکلفی اے سخت گرال گزرتی ہے۔ می کواپنی بٹی کاعبدالغی جیسے تو جوان میں دلچینی لینا ایک آ تھے تیں بھا تا جبی ایک معمولی بات پروولاریب کے سامنے عبدالغنی کی بے مدتحقیر کرتی ہیں۔اس سے پہلے وہ لاریب کو جسی جنلا پھی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے خواب دیجنا چھوڑ وے۔لاریب کوعبدالغنی سے روار کھا جائے والاممی کارویہ بغاوت پر اجمارتا ہے۔وہ تمام کاظ بھلائے جواب تک اس کے قدموں کواس راہ پرآ کے بوجے ہو کے تھے۔اپنا کمرچموڑ کرعبدالعن کے پاس آ كر عبدالغى سے خودكوا پنانے كى كزارش كرتى ہے۔ عبدالغى اس كى جذباتى كيفيت كو بچھتے ہوئے اسے ببلاء سمجما كروايس بغيجا ے۔ تمرلاریب اس مصالحان عمل کو سمجے بغیراے اپنی رجیلفن اور تذکیل مجھتے ہوئے شدید بیجان میں جتلاا یمیڈنٹ کروالیسمی ہے۔ می اس کی حالت پرحراساں جبکہ لاریب ای سٹریائی کیفیت میں جتلاعبدالغی کے حوالے سے اپنی ہرشدت اور شدت پنداند بے بی ان کے سامنے عیال کر جاتی ہے۔ می جو بریرہ کے حاکماندرد بے اور ناشکراندا عداز کی بدولت بخت ول برواشتہ میں اور اپنی بی کواس کے بعانی کے جوالے کرنے میں شامل ہیں۔ لاریب کی خوشی کی خاطر اس شادی پر بالآخرة ماوہ ہونے پر ایک بار پر مجبور ہوجاتی ہیں۔لاریب کی دائی محراہث کی جا و آئیس عبدالغنی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کرتی ہے۔ يريره لاريب كونا پندكرتى ب-جبى اے بياقدام بركز پندئيل آتا مكر وه شادى كوروكنے سے قامر ب- لاريب مبدالغی بیے مسر المر ان بندے کی قربوں میں جتنا سنورتی ہے۔ ہارون بریرہ کے حوالے سے ای قدراؤ بھوں کا شکار ہے۔ لکن اس وقت تنها ہوتی ہے۔ جب وہ علیزے کے حوالے سے اس پر الزام عائد کرتی ہے۔ صرف بارون نہیں .....اس علی وكت كے بعد عليز ے بحى بريره سے نفرت يہ مجور ہوجاتى ہے۔وقت بكھ اور آ كے بركتا ہے۔ بريره كے دل حكن رويے كے باوجود بارون اس كى توجى اختربار باراس كى طرف فيش رفت كرتا ب\_اس خوابش كے ساتھ كدوه بھى لاريب كى طرح سدهار كامتى ب- كريري جوعليز ك براه روى كا باعث خودكوكر دانتى باوراحساس جرم بي جتلا رب كومناتي برصوريت علیزے کی واپسی کی متس ہے۔ ہارون کے ہراحساس سے کویا بے نیاز ہوچکی ہے۔ ہارون اس بے نیازی کولاتعلقی اور بے کا تکی

تک ہارون کے حوالے ہے گہرانقصان اس کی جُعولی میں آن گراہوتا ہے۔ علیزے کی واپسی کے بعد عبدالغنی سمیت اس کے والدین بھی علیزے کے دشتے کے لیے پریشان ہیں۔علیزے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود بھی پیٹلم ہانٹ رہی ہے۔عبدالہادی اپنے روحانی استاد کے زیرتر بیت ایک کامل موس کی محل میں ان کے سامنے ہے۔وہ اے نور کی روشی پھیلائے کو بھرت کا تھم دیتے ہیں۔

تجيركرتے ہوئے مايوى كى اتفاء كرائيوں ميں اتر تا ناصرف شويزكى دنيا ميں دوباره داخل ہوتا ہے بلكه ضد ميں آكر بريره كو

جمنوزن كى خاطرسومات شادى بمى كرليتا ب عليز ، يحوالے ، بالآخر بريره كى دُعائيں مستجاب بوتى ميں ليكن تب



جیرایک بد قطرت مورت سے بطن ہے جنم لینے والی یا کرداراور باحیالا کی ہے۔ جے اپنی ماں بہن کا طرز زندگی بالکل پستدنیس۔ ووائی ناموں کی حفاظت کرنا جائت ہے۔ مرحالات کے تاریخکبوت نے اے اپنے منحوں پنجوں میں جکڑ لیا ہے۔ کامیاب علاج کے بعداسام بجرے اپنے بیروں پر چلنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اسامہ چونکہ فطر تا کاملیت پسند ہے۔ کسی بھی چیز کا ادھورا پن اے برار كوار انبيل محراس كے بينے ميں بندرت بيدا ہونے والى معذورى كا اعشاف اے سارہ كے ليے ايك بخت كيرشو بر متكبرانسان كے طور پر متعارف کراتا ہے۔وہ ہرگز اس کی کے ساتھ نچے کوتیول کرنے پر آ مادہ نہیں۔ بیر کوحالات اس کی پر پہنچادیے ہیں کہ دہ ایک مجد میں بناہ لینے پر مجبور ہوجاتی ہے۔ اس کی شرافت و کھے کرمؤذن صاحب اُے اپنی پُرشفقت بناہ میں لے کراس کی ذے داری تبول کر لیتے ہیں۔ اُم جان اور بابا جان مج کے لیےروانہ ہوجاتے ہیں۔عبدالعیٰ ہے مؤذن صاحب بہت متاثر تھے۔، وہ اُس سے ا بن اس پریشانی کا ذکر کرتے ہیں اوراُ سے قابلی بھروسہ جان کرجیر کوعقد میں لینے پرز دردیتے ہیں۔عبدالغی انتہانی مجبوری کی حالت میں اُن کا یہ فیصلہ قبول کر کے جیرے تکاح کر لیتا ہے۔ بیسب چھاتی اجا تک ہوتا ہے کہ وہ لاریب سے اِس بارے میں کوئی ذکر تو محامشورہ بھی نہیں کریا تا ہیر کو لے کرعبدالغی کھر آ جا تا ہے۔لاریب کے لیے بیب پچے سہنا آسان نہیں ہوتا، وہ اُی وقت کھر چیوز کر چلی جاتی ہے۔ چوتکہ کھر میں کوئی بروائبیں ہوتا، اس کیے لاریب کو سمجھانا عبدالغنی کے بس سے باہرتھا۔علیزے،عبدالهادی کے ساتھ اس کی مام سے ملنے اُن کے اِلی محر چلی جاتی ہے۔ جب عبدالہادی علیزے کواپی مال سے ملوانے کے لیے کہتا ہے تو دہ ایک غیر مسلم عورت سے ملتے کے لیے فوری طور پرانکار کروی ہے۔عبدالہادی کے لیے بیایک بہت بردا جھٹکا تھا۔ کیونکہ اُس کی مال بیٹے کی مجت میں اسلام تبول کر چکی میں علیزے بر کمان تھی مختلف مواقع پرعبدالہادی کو پر کھنے کے بعد بالا خراینادل صاف کرنے میں کا میاب ہودی کئی۔ بارون اسرار کا رویہ بریرہ سے بہت برا ہوجاتا ہے اوروہ أے اسے ساتھ اسلام آبادا بی دوسری بیوی کے ساتھ ملنے کے لیے کہتا ہے۔ بربرہ اے بھی اپتا استحان مان کر رامنی ہوجاتی ہے۔ ہارون اسرار کی دوسری بیوی، مکی بیوی کو برداشت بیس کر پاتی اور اس اب عام معی تی جائداد اور روب سے لے کر طلاق لے لیتی ہے۔ بریرہ اور بارون چرے عبت کے بندھن کو جوڑے میں کامیاب موجاتے میں عبدالتی کا محمد نا بوجاتا ہے۔ لاریب اور بیر میں اس حادثے کے بعددوی موجالی ہے

راب آپ آکے پڑھیے

لاریب بے عدمصطرب می ہوکر بستر ہے اٹھ کروصورت حال جانے کے لیے۔عبدالغیٰ تو فون بیٹے ہے۔ عبدالغیٰ تو فون بیٹے ہے۔ عبدالغیٰ تو فون بیٹے ہے۔ عبدالغیٰ تو فون بیٹے ہیں ہوکر بستر ہے اٹھ جیرا دل ڈوہتا ہوگی تھیں۔ جارہا ہے۔'' جارہا ہے۔'' ہے۔'' دہ جیراندر دوڑ گئی۔ ''اور بچو بھی تبایا کیا شاہ نے ؟'' دہ جیرانی

" اجها میں کرتی ہوں۔" جیر اندر دوڑ گئی۔ واپس آئی تو ہاتھ میں سل نون تھا۔ مرعبدالہادی کا نمبر ہی آف جارہا تھا۔ دونوں کی پریشانی سواتر ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کودیکھتی تھیں مرکجھ کہنے سننے کی ہمت جیسے خود میں ناپیدھی۔

" میں عبدالعلی کواسکول ہے لے کرآتی ہوں۔
رئیل نے کہا ہے وہ مزید آ دھے تھنے سے زیادہ بچ
کواکیلا اسکول میں نہیں بٹھاسکتیں۔ انہیں خود بھی کی
ضروری کام ہے نکلنا ہے۔" عیر کی بات پرلیل
صاحبہ ہے ہوئی تو لاریب کو آگاہ کیا تھا۔ اس کے
چرے برموجود تھر کچھاور بڑھ گیا۔
چرے برموجود تھر کچھاور بڑھ گیا۔

" " نہیں عیر اتم ہا برنیس جاوی گی۔"

"اور بچوبھی نہیں بتایا کیا شاہ نے؟" وہ جرائی ۔

استفسار کرنے گئی۔

" نہیں ..... مرف اتنا کہا ہے علیزے کی ابنا کہا ہے علیزے کی ابنا کہا ہے علیزے کی ابنا کہا ہے علیزے کی ہوں۔ عبدالعلی کے اسکول کا نمبران کے بیل میں محفوظ نہیں ہے شاید ..... جبجی کہدرہ تھے۔ پر لیل کو فون کردوں بچولیٹ ہوجا ئیں گے آنے میں۔ " اللہ رحم کرے۔ علیزے کوائی پناہ اور عافیت میں رکھے آئیں۔ " عمیر کا دل دھک دھک کرنے میں رکھے آئیں۔ " عمیر کا دل دھک دھک کرنے میں رکھے آئیں۔ " عمیر کا دل دھک دھک کرنے میں رکھے آئیں۔ " عمیر کا دل دھک دھک کرنے ایک کیا۔

" أم جان كونه پا كے پليز! بهت پريشان موجائيں كى مة ذراعبدالهادى بھائى كانمبرتو شرائى



"کوئی مسئلہ نہیں ہے لاریب! میں عبایا میں جاؤں گی۔"عیراً ٹھ کھڑی ہوئی۔

''ہر گرنہیں ....عبدالغیٰ کو معلوم پڑے گا تو بہت خفا ہوں گے۔ صورت حال کا معلوم ہے متہیں۔''لاریب کے لہجے میں اب سے تحقیقی ۔ ''لاریب کے لہجے میں اب سے تحقیقی ۔ ''لین بچہ دہاں ....''

" وری احل ہے اس کا میرے پاس۔
میں می کو کال کرتی ہوں۔ وہ ڈرائیورکو بھیج کرعبدالعلی
کو پک کروا دیں گی ..... یا پھر ہارون بھائی پک
کرلیں گے۔ "عمیر نے خاموثی ہے می کا نمبر ملا کے
اُسے نون تھا دیا۔ لاریب نے مخترا بات کر کے
صورت حال بتاکر کام سونپ دیا۔ می نے تسلی ہے
نوازا تھا۔ اس کے باوجود جیسے قرار کھو گیا تھا۔
مگرصورت حال ہوزھی۔ جب وہ کمل طور پر دوہائی
لاریب باربارعبدالغنی اورعبدالہادی کا نمبر ملاتی تھی
ہوگئے۔ تب اسکرین پرعبدالغنی کا نمبر جگمگا اٹھا تھا۔
مگرصورت حال ہوزھی۔ جب وہ کمل طور پر دوہائی
لاریب چونک کر متوجہ ہوئی۔ اگلے لیے اس کا ول
ہوگئے۔ تب اسکرین پرعبدالغنی کا نمبر جگمگا اٹھا تھا۔
الاریب چونک کر متوجہ ہوئی۔ اگلے لیے اس کا ول
اکھول کر صات میں آگیا۔ اس نے بہت جگات بھرے
انداز میں کال ریسیوکی تھی۔

''عبدالغنی .....!سب خیریت ہے ناں؟''اس کی آ وازخدشات کی بلغار ہے لڑکھڑا رہی تھی۔ دوسری جانب جواہے سننے کو ملا وہ ایسا کیا تھا جس نے پہلے اس کا چہرہ بالکل سفید کیا پھر سرخ کر ڈالا تھا۔

"آپ "" بچ کہدر ہے ہیں عبدالغی ۔" اس کی آ دازلرز رہی تھی۔ عبیر بے چین ہوکر اس کے قریب آگی اور اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا۔ لاریب نے فون برے پھینکا اور اس کے گلے لگ کر بے اختیار سسک آتھی۔ عمیر کو لگا تھا اس کی روح کسی نے بیش کر ڈالی ہو۔

" بہتھوڑا ساتو ہو ہیں ایک دو گھونے ....." عبدالغنی کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ وہ ہا قاعدہ اصرار کرر ہاتھا اور علیز ہے تھی کہ مسلسل سرکونفی میں ہلاتی جار ہی تھی۔ سب ارد گرد جمع تھے اور وہ تکیوں کے سہار ہے نیم دراز ، چہرہ زرد ہوایا تھا بالکل۔

''دسم ہے ہم نے جان نکال کی جیے ہماری ہو ورنہ میں بچ بچ ایک لگادوں گاتہ ہیں لیزے! تہماری یک کوتا ہیاں سامنے آئی ہیں۔خوثی کو بھی خوف میں لیٹ کے رکھ دیا تم نے ہماری۔' عبدالہادی جو دونوں بازوسنے پر لینے کھڑا تھا۔ تھی ہوئی آ داز میں بولا۔ علیزے نے بے حد جیرانی میں جتلا ہوکر اے دیکھا۔ جیسے یقین نہ آرہا ہو سیسب وہی کہدرہا ہے۔ کیراس جیرانی کی جگہاس کی آٹکھوں میں شکایت، دکھ ادر نمی اگ ساتھ اُٹری تھی۔ اس نے شاک نظروں سے عبدالغی کو دیکھا۔ گویا اس سے شکایت کر رہی ہو۔

'' میں منفق ہوں اس کا۔ ہرگز ڈھیل نہیں دینا چاہتا تہہیں۔ حد ہوگئی۔ بعنی اتنی لاپروائی! لیزے گڑیا! خدانخواستہہیں کچھ ہوجا تا۔ جیسےتم گری تھیں چوٹ سر پر بھی لگ عتی تھی۔''عبدالغنی بھی اس اذیت انگیز احساس سے نکل نہیں پار ہا تھا۔ علیز سے کا منہ لنگ گیا۔

" تم اگر ڈھنگ ہے کھے کھاتی ہیتیں .....خود سے اتن لا پروائی نہ برتی ہوتی تو بیسب نہ ہوتا۔ " عبدالغنی متفکرتھا۔ لاریب مسکرادی۔

"ارے بھی بس کریں پلیز! اتنائیں ڈائیں اے۔ اللہ نے خوشی کی خبر دی ہے۔ بجائے مبارک بادد ہے کہ آپ سب ڈائٹ رہے ہیں۔ علیز بے کورونے کو تیار پاکر لاریب نے اس کا سر بے حد شفقت بھرے انداز میں اپنے ساتھ لگا کرتھ پاتو بیر نے مسکراہ دبائی تھی۔

"بالكل تمايت كري كي بيرة ليز \_ كي - ان كا كارنامه بهى ملاحظه بونا جا ہے - اتى براى خوش خبرى سُن كريد بجائے ہنے مشكرانے كے رونے لكيں \_ بارث فيل بوجاتا ميراتو اگرا كلے ليے يہ ہنتے ہوئے بيند بتا تيں اس كى وجہ كيا ہے ۔ "

" مجسی این بہو کے دنیا میں آنے کی خبر ملی ہی ایسے حالات میں تھی کہ کیفیات گڈٹہ ہوگئیں۔ سمجھ نہیں آتی تھی روؤں یا ہنسوں۔ ' وہ کھیانی می ہوکر وضاحت پیش کررہی تھی۔ سبھی مسکرادیے۔

" جي بان الجمي آپ نے دونوں کام كرنے شروع کردیے۔ کسی ایک پر کیا موقوف ہے۔ یہاں سب ہی محتر ما عیں جذباتیت میں ایک دوسرے سے دو جار ہاتھ آ کے ہیں۔"عبدالعی محرابث دبائے كهدر باتفا \_ پھرائعتے ہوئے علیزے كا گال تفیتھیایا۔ "ميري كريا الجهاميد ٢ مري كريا الجهانت نہیں کروگی۔ دکھ سکھ اونچ چے سب زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ مرزندہ رہے کے کھاطوار، کھطریقے ہوتے ہیں۔ان بر مل نہ کیا جائے تو ہم خودے وابسة رشتول كوكر عدم عدمكناركرر بروت ہیں۔ مجھے بچے یو چھوتو تم سے زیادہ عبدالہادی کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ جس طرح یہ ہاتھ ہیر چھوڑے دے رہا تھا۔" عبدالغنی نے عبدالہادی کو دیکھ کر چے عفل میں اس کا راز فاش کیا۔ انداز میں محبت بحری ہوئی می جبکہ وہ جھینے کرسرخ پڑنے لگا۔ اُم جان کھے بول بيس ري ميس خوش ميس اور مختلف آيات يره یر ہ کر سلسل علیزے پر پھونلتی جارہی تھیں۔ تب ہی ہارون اسرار کے ہمراہ بریرہ بھی چلی آئی تھی۔سب ے پہلے لیک رعلیزے کے پاس آئی اور گلے لگا کر ماتفاچومنے مبارک باوے نواز اتفا۔

" الحمد الله! احمان ہے مالک کا کہ یہ گھڑی دیکھنی نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ یاک تمہاری

خوشیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آبین۔ ہرخواہش پوری کرے۔ اپنی حفظ وامان میں رکھے تہہیں۔' اس کی آ وازخوشی وانبساط ہے لرزر ہی تھی۔ علیزے کی آسمیں اتن محبت وخلوص پنم ہوتی چلی گئیں۔ کی آسمیں ان محبت وخلوص پنم ہوتی چلی گئیں۔ اس نے بریرہ کا ہاتھ پکڑ کر بے حد عقیدت مندانہ پوسہ ثبت کیا۔

" مجھے معاف کردیں بجو!" اس کی آواز مجراہٹ کا شکارتھی۔ جے صرف بریرہ ہی س کی۔ جمبی اس کا گال تھیکا اورسر پر بوسددیا۔

'' ہمیشہ یاد رکھنا۔ میرگی محبت جمھے تمہاری کسی بھی بڑی ہے بروی غلطی پر بھی خفگی کی اجازت ہیں دے سے سینسن فری رہو۔'' وہ اس کا ہر ملال دھو رہی تھی۔ علیز ہے کچھ ہیں کہہ پائی۔ اس کی نظروں میں محبت کے ساتھ ساتھ عقیدت کا رنگ بھی اُتر رہا تھا۔

"اتباع كدهرب ممانی جان!"عبدالله عمر كم مر ير كمر اخاصا جمنجلا كرسوال كرد ما تفار صاف لكنا تفا وه است برجكه دُهونِدْ آيا ہے۔

"میری جان گریاسور بی ہے۔ کچھ در میں اٹھے گ۔" جیرنے جھک کراسے پیار کیا۔ مرعبداللہ کا موڈ آف بی رہاتھا۔ سب مسکرانے لگے۔

"وہ ہروقت سولی کیوں رہتی ہے؟"اس نے دیریٹنے۔

" اے معلوم تو ہوتا چاہے اس کا فرینڈ آیا ہوا ے۔" اس کا غصہ مزید بردھا۔ لاریب نے مظراب دبائی۔

" بھائی بڑا جلالی ہے آپ کا سپوت۔ دیکھیں ذرا ، ابھی ہے ہماری لڑکی پر اپنا رعب جمانا شروع کردیا ہے اس نے۔''

"رعب سنبيل حق " الرون في جواباً شوخي

ے تھیج کی علیز کے ملکھلا کرہنس پڑی۔
" ہاں آپ تو وفاع کریں تے ہی بھائی' ورنہ حقیقت ہے، ہی جمارے ہیں۔" معیزے کہ میکٹر م رعب جمارے ہیں۔" ملیزے لاریب کی حامی ہوئی تھی۔ ہارون نے کاند ھے جھنگ دیے۔

"كيا فرق پرتا ہے۔ وہ دونوں حق محفوظ ركھتا ہے۔"

اس برجنگی پہنے لگے تھے۔ جب لاریب نے اس پرگرفت کی تھی۔

" تم این اور این بینی کی خیر مناؤ۔ میرا بیٹا عبداللہ ہے کہیں بڑھ کر جلالی طبیعت رکھتا ہے۔ "
لاریب کا ایسانداق وہ بھی سب مردوں اور بڑوں کی موجود کی میں علیز ہے کو بے تحاشا سرخ کر گیا تھا۔ وہ لاریب کو گھورتا چاہتی تھی مگر عبدالہاوی کی لو ویتی نظروں کا احساس اے بیکیس اٹھانے کی اجازت نہیں، دے۔کا۔

☆.....☆

"کہاں جاتا ہے مجھے بتاؤ۔" ٹانگوں سے کمبل ہٹا کر جیسے ہی اس نے بستر سے اتر نا چاہا عبدالہادی جو بچھ فاصلے پر موجود تھا اور کسی کتاب کے مطالع میں محو تھا۔ فوری متوجہ ہوکر ہمنگلام ہوا۔ علیز سے جھلا کررہ گئی۔

''کوں ۔۔۔۔؟ اب میں اپنی مرضی ہے کہیں آ جا بھی نہیں سکتی۔ یا پھرآ پ جھے گود میں اٹھا کر لیے پھر نے کا ارادہ رکھتے ہیں؟''اس کی پریکنسی کی وجہ کور آلی الحال ان کا جانا موقوف ہوگیا تھا جبکہ علیز ہے کوتو لگنے لگا تھا ان سب نے مل کرا ہے بس بستر تک محدود کردیا ہے۔ اتی تحق اور خیال تو اس کا تب بھی محدود کردیا ہے۔ اتی تحق اور خیال تو اس کا تب بھی مہیں رکھا گیا تھا جب وہ وحشتوں کے صحراؤں کی ماری خاک چھان کر برس ہا برس کی جدائی کا ث کر برس ہا برس کی جدائی کا ث کر برس ہا برس کی جدائی کا ث کر برس ہا برس کی جدائی کا ث

''نہیں آ جا کئی ہوتم اپنی مرضی ہے۔۔۔۔۔اور کود میں اٹھانے پر بھی ہرگز پابندی نہیں۔ تھم کروتو ابھی بھی اٹھا کر لے جاسکتا ہوں۔' اپنایر کشش ہے حد خوبروچہرہ اس کے نزدیک لاکروہ بے حدشوخی ہے بولا۔ جوعلیز ہے کو بالکل اچھی نہیں لگ سکی تھی۔ کچھ درخفگ ہے اسے تکتی رہی۔ پھر چہرے کو پھیرلیا تھا۔ عبدالہادی جیران رہ گیا۔

"لیزے!" وہ بقرار ہونے لگا۔
"بات مت کریں مجھ سے آپ۔" وہ مجرائی
ہوئی آ واز میں بولی تو عبدالہادی نے گھبرا کرتیزی
سے اس کا زخ اپنی جانب پھیرا۔

'' کیا ہوا لیز ہے ۔۔۔۔۔کہیں انجانے میں میں تہہیں ہرٹ کرچکا ہوں کیا؟'' وہ کتنا پریشان نظر آنے لگا تھاایکا ایکی ہی علیز سے نے آنسوؤں سے جل تھل نظریں اٹھا ئیں۔

''اتی عقالت معقومیت کی نہیں بے نیازی اور التعلق کی جانب اشارہ کرتی ہے عبدالہادی! جبکہ میں تو کسی شدید غلط نہی کا شکار ہو پچکی تھی۔'' وہ یکدم بی بے تعاشا رو پڑی۔ عبدالہادی کے اوسان خطا ہونے گئے تھے۔

"بخدالیزے!الیامت کرو۔اللہ شایدے میں فے مہیں دانستہ دکھ نہیں دیا۔لیکن ایسا ہو چکا ہے مجھے بناؤ کیوں خفا ہو مجھے۔ "اس کا انداز اتنا ملجی تھا۔ اس قدر اضطراب چھلکا رہا تھا کہ علیزے کو اپنی شکایت دم توڑتی محسوس ہونے گئی۔

"اس روز كتنا دُاخا آپ نے جھے سب كے سائے اتنا بى بے قرار ہورہ تے جھے مارنے كوتو سائے اتنا بى بورى كر ليتے۔ اعلان كرنا ضرورى نہيں تھا۔ و ديھيك كر بولى اور جيسے اپنا سارا غصہ لكالا۔ عبدالہادى جو جران پريشان اسے و كھے رہا تھا۔ گہرا سانس بھرتا ہوا اس كا چرہ ہاتھوں كے پيالے ميں سانس بھرتا ہوا اس كا چرہ ہاتھوں كے پيالے ميں

-1521852

"میری جان! یہ خصہ تھا تہہیں کس نے کہا؟ یہ اور کچھ نہیں۔ اب بتاؤ کیا یہی ہیں ہیں ہیرے ۔۔۔۔۔۔

"میری۔اب بتاؤ کیا یہی ہیں ہیں ہیرے ۔۔۔۔۔۔

"میری۔اب کے سامنے؟ وہ سب تو یہی سوچیں کے ناکہ آپ جھے ہمیشہ ہی ڈانٹے ہیں۔ "علیزے جو اس کی بات کی حد تک بجھ کئی تھی مگر بظاہر زو مجھے پن اس کی بات کی حد تک بجھ کئی تھی مگر بظاہر زو مجھے پن سے کہ دہ سب میری زوجہ سے کہ دہ سب میری زوجہ محتر مسکی طرح عقل کے کے نہیں کہ سمجھا نا پڑے۔ محتر مسکی طرح عقل کے کے نہیں کہ سمجھا نا پڑے۔ دوسری خاص بات .۔۔ "علیزے کے گھورنے کو فاطر میں لائے بغیر وہ مسکراہ بٹ ہونؤں پر جائے خاطر میں لائے بغیر وہ مسکراہ بٹ ہونؤں پر جائے مزید کو یا ہوا تھا۔

" اس وقت مجھے اس اہم خوشی کے موقع پر جتنا تم پر پیار آ رہا تھا تال .....شکر کرواس کا اظہار تہیں کردیا۔ ورنہ تم نے تو مجھے بھی معاف نہیں کرنا تھا۔ ہے یا کی کے اس مظاہرے پر ....۔ "اس کا گلال ہوتا تباچہرہ دلچی ہے دیکھتا ہوا وہ بے صد شریر ہورہا تھا۔ علیزے نے کتر ایج ہوئے جھلا ہٹ زدہ انداز ہیں اس کے بازوا ہے شانوں ہے ہٹائے جو وہ اس کے اس کے بازوا ہے شانوں ہے ہٹائے جو وہ اس کے گلے ہیں جمائل کرنے کی تیاری ہیں تھا۔

"آپ واقعی بہت برتمیز ہیں۔ بی بہت سیج پیچانی ہوں آپ کو۔" وہ اسے کھور نے میں کامیاب نہیں ہوئی تو غصے میں آنے لگی۔عبدالہادی سر پر ہاتھ پھیر کررہ گیا۔ پھر شنڈی سرد آہ ہر کی ہی۔ "" تم میری تعریف بھی کر سی تھیں کیعنی میں بہت کیئر نگ بہت لونگ ہوں وغیرہ۔"

" بید کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ لیعنی اور سر پر بٹھالوں آپ کو۔" وہ مسکراہٹ صبط کررہی تھی۔ پھر اے محور نے کی۔

"آج كل اوركوئى كامنيس بآپكو ....؟

نماز بھی پتانہیں کیے پڑھتے ہیں۔ورنہ تو میری تگرانی اور پہرے داری۔''

اس کام پرآپ کے محتر م سرصاحب نے لگایا ہے بجھے۔ان کے خیال میں ابھی ان کی بہوصاحبہ اتی میچورہیں ہوئیں کہاں تتم کا خیال رکھ عیں اپنا۔'' اس نے بہت فخر ہے جاچو کا ذکر کیا تھا۔ لاریب گہرا متاسفانہ سانس بھر کے رہ گئی۔

'' میری جان! بدگمان نه ہوا کرو۔ میں ہمیشہ تہاری تعریف کرتا ہوں جاچو کے سامنے ..... وہ تو بس۔''

علیزے کی طبیعت جیے ہی سبھلی اور ڈاکٹر نے سنرکی اجازت دی۔ عبدالہادی جا چو کے اصرار کے سامنے سرجھکا تا ہواعلیز ہے کو لے کر دادی اپنے گھر میں آگیا تھا۔ عالی شان مجدادرجد ید مہولیات سے آراستہ مدر سے کی ممارتیں تیار ہوچکی تھیں۔ رنگ و رفن سے لر کر خطاطی سے مزین سینریاں تک رفن سے لر کر خطاطی سے مزین سینریاں تک آویزال ہوچکی تھیں۔ عبدالہادی کو یہیں مجد کا چارج سنجالنے کا چاچ و نے تھم دیا تھا۔ ان کا خیال تھا انہیں آباد کرنا اللہ کے ذکر سے آراستہ کرنا اور اس مام کو ان کے خیال میں علاقے میں اللہ کے احکامات کی تبلیغ کا کام تھا، اہم مہت اہم سست اہم سامنہ اور اس کام کو ان کے خیال میں عبدالہادی ہی بہتر طور انجام دے سکتا تھا۔ جاچو نے عبدالہادی ہی بہتر طور انجام دے سکتا تھا۔ جاچو نے عبدالہادی ہی بہتر طور انجام دے سکتا تھا۔ جاچو نے عبدالہادی ہی بہتر طور انجام دے سکتا تھا۔ جاچو نے

ا پنے بچھ مزید قابل شاگر بھی ہمراہ کردیے تھے۔ جو مدرسد نیں درس و تدریسی کا نظام منجالنے میں عبدالہادی کی مدد کر سکتے تھے۔

"لیڈیز کا حصدالگ ہے نال عبدالہادی! میں بھی بڑھانا چاہوں گی۔ یہ میری خواہش ہے۔" علیزے کی بات سُن کر عبدالہادی نے تائید میں مرہلایا۔

سربلایا۔
" بالکل .....گر کھ دن زک جاؤ۔ ایک وجہ تو
تہاری طبیعت ہے۔ وومیٹنگ کی وجہ سے بہت
تہاری طبیعت ہو۔ دوسرااہم معاملہ اسٹوڈنٹس کا ہے۔
تلاھال رہتی ہو۔ دوسرااہم معاملہ اسٹوڈنٹس کا ہے۔
جب تک کوئی پڑھنے والی نہ ہوگی تم وہاں کروگی کیا؟"
عبدالہادی کی بات پرعلیز ےکا چہرہ بجھسا گیا۔

" بہال پھر میں کروں کیا ۔۔۔۔؟ آپ کی شفل بھی و کیفنے کو ترسنا ہے۔ بجھے معلوم ہے ایسی مصروفیات ہیں آپ کی۔"

"ارے میری جان! بیکیا بات کی۔ کہوتو سب کچھ چھوڑ کر تمہارے گھٹے سے لگ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ "وہ میدم انداز بدل کرشوخ ہوا تو علیز ہے گڑ بردا گئی۔

'' خیر میرا به مطلب بھی نہیں تھا۔'' اس نے نخوت سے ناک چڑھائی تو عبدالہادی ہنے لگا۔ '' یہ گھرتمہارا ہے۔اے توجہدو۔وقت کٹنے کا پتا می نہیں گئے گا۔'' وہ نیا مشورہ وے رہا تھا۔علیز ہے سر ہلانے گئی۔

"ایمائی کرنا پڑے گا۔ وہ مطمئن نظر آئی تو عبدالہادی بھی ریلیکس ہوا۔

☆.....☆

پھر بہت سارے دن بہت گئے۔ وہ جو یہ جھتی تھی۔ یہاں نبیں رہ پائے گی مگن ہونے لگی تھی۔ کھر اتنا بڑا تھا کہ ملاز ماؤں کی موجودگی کے باوجود اس کے لیے کاموں کی مخائش نکل آتی تھی۔ پھر کھانا تو

خاص کر وہ خود پکاتی نہیں تو اپنی گرانی میں بنواتی۔
آئے دن بیڈردم اورڈرائنگ روم کی سینگ بدلنا بھی دلیے ہے اس ایک مینے کے دوران وہ صرف ایک بارسب سے ملنے گئی تھی۔ وہ بھی دوسرے دن واپس آگئی۔ اس وقت بھی وہ بچن میں کھڑی ملازمہ کے ہمراہ دو بہر کے کھانے کی میں معروف تھی، جب انٹر کام نے اٹھا تھا۔
تیاری میں معروف تھی، جب انٹر کام نے اٹھا تھا۔
ملازمہ نے اس کے اشارے پرریسیوراٹھایا۔

"جی میم! بہترابھی بتاتی ہوں میم کو۔" ملاز مدکا لہجہ دانداز مود بانہ تھا۔ علیز بے نے مصروف رہتے ہوئے جرانی سے پلٹ کر دیکھا۔ یہ انداز تخاطب مالکوں کے لیے مخصوص تھا۔ اسے سمجھ نہیں آسکی ملازمہ کی بات کس سے ہوئی ہے۔

المنے کی خواہش مند ہیں اور ڈرائنگ ہیں۔ آپ ہے ملنے کی خواہش مند ہیں اور ڈرائنگ روم ہیں منتظر ہیں۔ ملاز مہ کی اطلاع نے علیز سے کی سبیج پیشانی پر ناگواری کی شکنیں بھیر دی تھیں۔اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا جیج کڑا ہی میں بننج دیا۔موڈ کیدم غارت ہوا تھا۔

می"بیلو ....! کیسی ہوعلیز ہے!"علیز ہے کے 

درائک روم میں قدم رکھتے ہی وہ خیر مقد مانداز

ووشين 70

انداز میں اُٹھ کرچہی تھی۔علیزے نے جیز شرک میں ماہوس چیکتی دکمتی لیز اکود یکھاا ورتکلفا مسکرائی۔ '' الحمد اللہ! آپ کیسی ہیں۔'' اس کا لہجہ محض رواداری سمیٹے ہوئے تھا۔ یہ سیج تھا! سے لیز اکود کھے کر ہرگز خوشی نہیں ہوئی تھی۔

'' بجھے معلوم ہوا تھا۔تم پریکٹ ہو۔تو مبارک وینے چلی آئی۔' لیزا اسے بغور جھا تک رہی تھی۔ گلابی بیش قبیت لباس میں بظاہر سادگی کا مظہر وہ لاکی بلاشبہ سی انوکھی کشش اور سحر کی حامل تھی۔جس نے عبدالہاوی کوالیا اسیر کیا تھا۔حالا نکہ ہرطریقہ ہی تو دیکھنے کے قابل نہیں رہ سکا تھا۔حالا نکہ ہرطریقہ ہی تو آزما کرد کھے لیا تھا لیزانے اسے قابو کرنے ، بہکانے کا محر بے سود۔اس کے اندر ملال کا احساس ہی گہرا منہ سے سود۔اس کے اندر ملال کا احساس ہی گہرا منہ سے سے کوئی ناگن بھی پھٹکارنے گئی تھی۔ میں ہوا۔جیسے کوئی ناگن بھی پھٹکارنے گئی تھی۔ ملیز کے کھل کر مسکرانے تھی۔ ملیز کے کھل کر مسکرانے تھی۔

" بیمرابیائے۔" اس نے سرخ وسفید ہے حد پیارے بچے کو باز و کے صلقے میں لے کرساتھ لگایا جو اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔علیزے قدرے چوکی ' پیرسنجل کرمسکرادی۔

"بہت کیوٹ ہے۔ نام کیا ہے اِس کا۔"اس
نے بیچے کے گال زی سے سہلا کررسما پوچھا۔
"میں نے ابھی تک اس کا نام نہیں رکھا۔ بی کوز
اس کے باپ کو اس سے غرض نہیں۔ مجھے بھی ضد
ہوگئی ہے۔ جب تک وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔
تب تک میں اسے ہرگز کوئی نام نہیں دوں گی۔"لیزا
کالہجہ،اس کا انداز شور یدہ سرلہر جیسا تھا۔ تند خیز .....
غصیلا علیز ہے نے چونک کر تھٹھک کر اسے دیکھا
اور پچھٹانیوں کو پچھ کہ نہیں تکی تھے۔
اور پچھٹانیوں کو پچھ کہ نہیں تکی تھے۔

" كيا مطلب .....؟ مين مجھى نہيں؟" وہ واقعی أجھى ہوئی لگنے گئی۔اک لمح کے ليےا سے ليزاير

ترس آیا۔ ہمدردی بھی محسوس ہوئی۔
''اس بچکا باپ مسلم ہے اب بفول اس کے کا باپ مسلم ہے اب بفول اس کے کا باپ مسلم ہے اب بفول اس کے کا باپ مسلم ہوں۔ ہماری اولا و دو مختاف مذاہب کو ماننے والوں کی اولا دے۔ میں اسے کس مذہب میں شامل کروں ہم خیبیں آتا۔'' وہ بے نیازی سے کہہ رہی تھی۔ علیزے کا دل پوری قوت سے لیکنت جیسے ڈوب سا گیا۔ کسی خوف ناک خیال کا کا خیال کا حراساں کردیے والا احساس اس کی دھڑ کنوں میں ہلیل مجانے لگا۔ حشر بر پاکرنے لگا۔

''کس کیا مطلب؟ کون ہے اس کا باپ '''اس نے سمے ہوئے انداز میں سوال کیا تھا۔ ناگواری کا شدید احساس جیسے اس کے رگ و بے میں تیز برتی روبن کردوڑنے لگا تھا۔

" تمہارا نام نہاد شوہر..... عبدالہادی صاحب!"لیزا کالہجہ وانداز طنزیہ تھا، خار کھایا ہوا۔ علیز کے کولگا اے بکدم کی نے او نچے پہاڑ ہے، دھکا د رواجہ

دے دیا ہو۔ ''شٹ آپ۔''مثمیّاں بھیج کروہ پوری قوت سے چلائی۔لیزانے ناگواریت میں مبتلا ہوکرانے دیکھا۔ ''کیوں چلارہی ہوتم ؟''وہ چیخی۔ '' حلا نے ۔حقیقہ بنہیں بدل ماتی ہناتم

" چلانے کے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ ساتم نے؟ میں بہت رہے ہے قائل کررہی تھی اسے کہوہ اپنی اولادکوا کیسیٹ کرلے نہیں مانتا تو مجھے تم سے بات کرنی پڑی۔ ' ناخوش گوار تاثرات سے مزین چرہ خشک وسیاٹ ہے رحم انداز میں بولتی ہوئی لیزا علیزے کے لیے صور اسرافیل تھی۔ اسے لگا اک علیزے کے لیے صور اسرافیل تھی۔ اسے لگا اک قیامت بریا ہوئی ہے اس کے اندراورسب بچھ تیابی قیامت بریا ہوئی ہے اس کے اندراورسب بچھ تیابی کے دہانے پرجا پہنچاہے۔

''تم ف اولا ذل رہی ہے تو پھو لے بیس سار ہا۔ بیہ بچہ بھی ای کا ہے۔ جے وہ سالوں سے ایکسیٹ کرنے میں متامل ہے۔ میں بیہ برداشت نہیں

کرسکی۔ جبھی تہہیں بتایا ہے۔'' لیزا اشتعال اور وحشت سے بھری ہوئی تھی۔علیزے کی آنکھوں میں اندھیرے ہے اُترنے لگے۔

" تم كول بيجهتي ہوكة م ان پرالزام لگاؤكى اور ميں مان بھى جاؤل كى ہرگزنہيں۔ "خوف سے مفلوج ہوتے احساس پراس نے ڈھارس كا پردہ ركھنا جاہا۔ ليزا طنز بيا نداز ميں بھر پور حقارت سموكر مسكرائی۔

" مجھے معلوم تھاتم یہی سمجھوگی۔ ذرا پوچھنا اس سے سے جن دنوں وہ حوال مخل کیے ہوئے تھااور ہروقت شراب کے نشخ میں دھت رہتا تھا۔ تب اس نے کتنی بار میر سے ساتھ بیعلق استوار کیا تھا۔ مجتر مہ علیز ہے صاحبہ وہ تمہارے فراق میں بھی اپنا ٹائم برباد نہیں کرتارہا ہے۔ کسی مجول میں ہوتو نکل آؤ۔ یہ بچہاں تعلق کی پیدا وار ہے۔ وہ استعمال کے بیدا وار ہے۔ وہ استعمال کے بیدا وار ہے۔ وہ استعمال کے بیدا وار ہے۔ وہ استعمال کی بیدا وار ہے۔ وہ استعمال کی بیدا وار ہے۔ وہ استعمال کے بیدا وار ہے۔ وہ استعمال کے بیدا کر ہے۔ "

وہ ہے مروت انداز میں کہہ کر ہے کا ہاتھ پیڑے ایر یاں بجاتی وہاں سے چلی گئی۔ ملازمہ چائے کے ایر یاں بجاتی وہاں سے چلی گئی۔ ملازمہ حیاتھ ہے کہ کر آئی تو علیز ہے زرد پڑتی رنگت کے ساتھ ہے دم می وہاں بیٹھی تھی۔ ملازمہ کوسب کچھ بھول گیا اس کے سوا۔ اسے کسی نہ کی طرح کمرے میں لاکر بیڈ برلٹانے کے بعدوہ عبدالہاوی سے رابطے میں مشغول ہوگئی تھی۔ جس کے نتیج میں وہ اسلا کے بندرہ میں مشغول ہوگئی تھی۔ جس کے نتیج میں وہ اسلا کے بندرہ میں اور نے اعتمالی کے ساتھ منہ پھیرا تھا۔ وہ انداز عبدالہادی کا کلیجش کرنے کوکانی ہوسکتا تھا۔ وہ انداز عبدالہادی کا کلیجش کرنے کوکانی ہوسکتا تھا۔

"اس کا مطلب تمہیں جھ پراعتبار نہیں اوراس کی ہر بات کا یقین ہے؟"عبدالہادی دکھ کے شدید احماس سے ٹوٹے لگا۔علیز سے نے اسے ایک نظر دیکھا تھا۔ کیا تھااس ایک نگاہ میں کہ عبدالہادی کے اندر تیر پوست ہو گئے تھے۔ اس نے خودکو برہنا پا دیکتے انگاروں پرمسوس کیا۔

دوت ہوا کرتے ہے۔ جب آپ شراب کے نشے میں دوست ہوا کرتے ہے۔ جب آپ شرتبداس کے ساتھ تعلق قائم کیا آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے۔ ' وہ ایک جھٹکے ہے اُٹھ کراس کے مقابل آئی اور تفخیک آمیز انداز میں جنلایا۔ عبدالہادی نے بے ساختہ ہونٹ بھٹی چھٹے لیے۔ اس کا سائس دھونکی کی مانند چلنے لگا تھا۔ جبکہ چبرے پر جسے کسی نے آگے دہ کا دی تھی۔ وہ بھٹی پھٹی آ تھوں ہے اسے دیکھارہا۔

" چپ ہو گئے نا آپ بھی ....،؟" وہ جیے دکھ سے شل ہوتی روپڑی۔

'' مگر جائیں گے کیا اس بات سے بھی عبدالہادی کہ اس بات کا اعتراف آپ میرے سامنے بھی کر چکے ہیں کہ آپ ایک غلط انسان تھے۔ سوٹلی را نگ ۔۔۔۔۔ بس کے جانے کتنی لڑکیوں سے تعلق رہ چکے تھے۔ ایک لیز ابھی سی۔'' یونمی روتی ہوئی وہ وہیں گھنٹوں کے بل گر گئی۔عبدالہادی پھر بھی خاموش رہاالبندا ہے باز دوں میں بھر کے اٹھانا چاہا تو وہ مجل کر مراب کی گرفت ہے آزاد ہوگئی تھی۔

" مت ہاتھ لگائیں مجھے عبدالہادی! مت چھوکیں۔ بس اپن غلطی کو تسلیم کریں۔ اپنے گناہ کا اعتراف کریں۔ اپنے گناہ کا اعتراف کریں۔ اپنے گو۔اس کانام رکھیں۔ اپنی ولدیت دیں۔ چیا چیا کر ایک ایک لفظ کہتی وہ اے تیکھی نظروں سے گھورے جارہی تھی۔ میں ۔۔۔۔ "

"انکارمت کیجے گا عبدالہادی! جھوٹ نہیں ہولیےگا۔" وہ پھر چلائی۔عبدالہادی چپ کا چپرہ گیا۔ اسے دکھ تھا تو بس یہ کہ لیزا اپنی چال میں کامیاب رہی تھی۔ وہ اسے ہرفتم کا لائی ویتی رہی تھی۔ یہاں تک کہاس کی خاطراسلام قبول کرنے کا بھی۔ یہاں تک کہاس کی خاطراسلام قبول کرنے کا بھی۔ یہاں تک کہاس کی خاطراسلام قبول کرنے کا بھی۔ یہاں تک کہاس کی خاطراسلام قبول کرنے کا بھی۔ یہاں تک کہاس کے خواہش تھی اس کی۔ وہ شادی کرلے اس سے۔عبدالہادی یہی بات نہیں شادی کرلے اس سے۔عبدالہادی یہی بات نہیں

ووشيزه 12

''الیانہ پہلے ممکن تھالیزانہ اب ممکن ہے۔اگر الیاکرنا ہوتا تو میں تہہیں بھی اتنا انظار نہ کراتا۔ مجھے افسوس ہے میں تمہارا دل تو ژر ہا ہوں۔ گر میں بے بس ہوں' کچھ نہیں کرسکنا تمہارے لیے۔علیزے بہت پوزیسو ہے۔ وہ تمہیں پند نہیں کرتی۔اور میں اسے دکھ دینا نہیں جا ہتا۔' یہ اس کی آخری ہات چیت تھی لیزاہے ۔۔۔۔۔ جواب میں وہ کتنا بھرائی تھی۔ ذلت سے تو ہیں ہے ، بکی ہے۔۔

''منم غلط کررہے ہو بہت یوسف! اگرتم نے اب بھی مجھے ایکسیٹ ہیں کیا تو یاد رکھنا۔۔۔۔ میں وہ کروں گی جوتم سوچ بھی نہیں کتے۔ بہت خوش ہونا اپنی ہوی کے ساتھ۔۔۔۔ ہیں بہی خوشی تم سے چھین اپنی ہوی کے ساتھ۔۔۔۔ ہیں بہی خوشی تم سے چھین لول گی۔' اس کی جمعی عبدالہادی کو خاکف نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے جود پر اعتماد تھا۔ اس نے بہر حال کو کی غلطی نہیں کی تھی۔ مگر اب اے لگ رہا تھا۔ لیزا اپنا کہا بورا کر چکی ہے۔ اس نے جلتی آئیسوں کے ساتھ علیز ہے کو دیکھا۔ جس کے چہرے پر آئی ساتھ علیز ہے کو دیکھا۔ جس کے چہرے پر آئی ساتھ علیز ہے کو دیکھا۔ جس کے چہرے پر آئی ساتھ علیز ہے کو دیکھا۔ جس کے چہرے پر آئی ساتھ ساتھ کے دو اٹھا اور ساتھ سے بر سے

اس کے زویک آگیا۔

''جب سے اسلام قبول کیا ہے۔ الحمد للہ اللہ

کے سواکسی سے نہیں ڈرا۔ جب کوئی نیکی نہیں کرنی

آئی تھی، کوئی بھی نہیں ..... میں نے چاچو سے ایک

سوال کیا تھا کہ کوئی البی نیکی بتادیں بچھے جو بہت

آسان ہو۔ جے اپنانے میں میں مشقت میں نہ بڑوں۔ جے فوری اختیار کرسکوں۔ یعنی قرآن اور

نماز بڑھنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اے کرنے

نماز بڑھنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اے کرنے

سے قبل سکھنے کا مرحلہ درکارتھا۔ تب انہوں نے ایک

نصیحت کی تھی کہ میں جھوٹ بولنا ترک کرکے تج کو

اپنالوں۔ حالات جیے بھی ہوں۔ میں تج ترک نہ

کروں اور ایسا میں صرف اللہ کے خوف سے کروں گا

کروں اور ایسا میں صرف اللہ کے خوف سے کروں گا

تو جھے ہمت اور تو بیق بھی وہی دے گا۔ علیزے یہ دونوں نیکیاں مجھے آج تک سب سے بیاری اور آسان گئی ہیں۔ مجھے ان کی تو بیق بھی اللہ نے دی آسان گئی ہیں۔ مجھے ان کی تو بیق بھی اللہ نے دی ہے۔ میں تم سے بینیں کہوں گا مجھ پر یقین کرو۔ میں تم سے بیکہوں گا اگر اللہ پر یقین ہے تو اس بات کو مان لوکہ اور جس سے بھی سہی، میرا بھی بھی لیزا ہے کسی فتم کا اور جس سے بھی سہی، میرا بھی بھی لیزا ہے کسی فتم کا تعلق نہیں رہا۔' اپنی بات ممل کر کے وہ اٹھا تھا اور بیٹ کر باہر چلا گیا۔ علیز ہے ساکن وسامت بیٹھی تھی۔ کسی ہے۔

اس نے ہاتھ بڑھایا اور تیبل لیب آن کردیا۔ زردروشی میں اے عبدالہاوی این پہلومیں لیٹا نظر آیا۔ دوسری جانب کروٹ کیے ..... وہ اے ہوئی ويفتى رى \_ويھتى رى يہاں تك كە تىجىس لبالب یانیوں سے جرکتیں۔اے یاد آیا۔ایک بار جب ایے ہی وہ لیزا کے حوالے ہے بہت بڑی غلطہمی کا شکار ہوگئ تھی۔ بیان کی شاوی کے فوری بعد کا واقعہ تھا۔ تب بھی وہ کتنا چلائی تھی ، اس پر کس درجہ برہم ہوئی تھی۔الزامات کی بوچھاڑ ..... بد کمانی کی انتہا۔ تب بھی وہ ای حل ، ای سکون واطمینان سے اسے سنتا ر ہاتھا۔ پھراس کے بالکل روبرو کھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا تقااورز بردى اين آعيساس كي آغيول مين ذال كركبر عبسم ليجين كويا بواتفا-"اجھی تو ہم نہیں بولے ابھی تو آپ ہیں اور آپ کا زور خطابت ہے بهت الفاظ بي نادر بهت بساخة جمل الجھی تولب کشائی آپ کی اپنی گواہی ہے ابھی توعلم وحکمت لفظ وگو ہرآ پ کے ہی ہیں ابھی سب فیلے سب محود کور آ ب ہی کے ہیں كتنا خوب صورت تقااس كالحمبيرتر لهجه اور انداز میں بھی می شکایت، اسے لگا وہ اب بھی ای

علیزے کواس کی اعلیٰ ظرفی پررشک آنے لگا۔ "آپ الازمدے کہدویں تا پلیز!" وہ شرمندہ ہوئی۔ " ٹائم ویکھوزرا ....ایک نے رہا ہے رات کا۔ سب سو گئے ہوں گے ڈسٹرب کرنا مناسب ہیں۔" بسر چھوڑ کروہ ایے سلیر پہن رہا تھا۔علیزے أے

"جب تك مين واليس آتا مول - ثم بس ايك كام كرنا پليز!" وہ اس كى نظروں كومحسوس كركے سجیدگ سے بولا تھا۔علیزے کی نگاہوں کا انداز سوالیہ ہوا تو وہ مسکراہٹ دبا کر آئکھ مارتے ہوئے يولا تقا\_

"مارے بچ کانام سوچے کا شکل کام یہ کام مہیں ای کرنا ہے۔ علیز بے بری طرح بھینی تھی۔ عبدالهادي ہنتا ہوا كرے ہے نكل كيا۔ ☆.....☆

وقت تیزی ہے گزرر ہاتھا۔ یہ نہیں تھا کہ لیزا نے پھران کے آشیانے کو آگ لگانے کی کوشش مہیں کی۔ البت علیزے نے اس کی باتوں میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ڈلیوری میں چند دن تھے۔ عبدالہادی اے أم جان کے پاس بھیجنا جا ہتا تھا۔ جبدوهاس كے بغيرجانے پرآ ماده بيس مى-"میں اتنے دنوں کے لیے اب میں جاسکتا ہوں علیزے! یہال مجد کی امامت میری ذمہ داری ہے۔ پر مدرسه كا اصل جارج بهي مين سنجال ربا مول- "وه اے مجھار ہاتھا۔علیزے نے مجراسانس بحرا۔ "میں آپ کے بغیرائے دن وہاں کیے رہوں گی۔ بتائيں۔"اس كي آ تھوں ميں آ نسوار رہے تھے۔ " بدایک بات سنے کومیں نے برسوں انظار کی صليب يركاث ديدالله كاشكر بك كمخوابش يورى ہوگئے۔"عبدالہادی بہک اٹھا تھا۔اس کا ہاتھ پکڑ کر جو ما اورشوتی سے بولا۔

طرح اس سے شاک ہے۔ اس کا دل تھبرانے لگا۔ كھانا دونوں نے جیس کھایا تھا۔حالانکہ دہ منتیں کرتار ہا تھا اس کے اس نے اپنا دل شولا۔عبدالہادی کے حوالے سے اطمینان کی فراوانی تھی۔ یا شاید جوحوالہ اس نے دیا تھاوہ اتنامضبوط متحکم اور دِل نشین تھا کہ شک و شے کی گنجائش باتی نہیں بی تھی۔ اس نے عبدالهادي كي جانب كروث بدلي تؤمنه ي كراونكل می هی عبدالهادی جوجاگ ر با تقا۔ بے اختیاراس کی جانب پلٹ آیا۔

" كيا ہواليز \_ ....! طبيعت تھيك ہے؟" اس کے وجیہے چرے پر تفکر تھا۔ علیزے اسے دھندلی نظروں ہے دیکھتی رہی۔ پھر پچھ کے بغیر سرک کراس كنزديك مونى اورسراس كے سينے يرركاديا۔ " ميں بہت برى مول ناعبدالبادى! معشه آپ كو تك كرتى بول- بميشة بكوبراجسى مول-"عبدالهادى اسے یوں روتے یا کربے طرح پریشان ہواتھا۔ " نہیں بالکل نہیں بلکہ مجھے اندازہ ہوتا ہے۔تم جھے کتی محبت کرتی ہو۔'اس کے بال چرے سے ہٹا کر وہ لننی رسانیت سے کہدر ہاتھا۔علیزے کے چرے پرخفت کارنگ چھانے لگا۔

"وه اتے جھوٹ کیوں بولتی ہے؟" "اس بات كوچمور دو\_ بركى كى اين فطرت ہوتی ہے۔"عبدالہادی نے زی سے استھیا۔ " مجھے آپ یر شک تہیں کرنا جاہے تھا عبدالهادي!"

"اب اگر تمہیں جھے پر بھروسہ ہے تو پچھلی باتوں كوفراموش كردينا بهتر ہے۔ يہ بتاؤ مجھ كھاؤگى؟" وہ اُٹھ کر بیٹھ کیا۔علیزے نے کہراسانس جرا۔ " ميل لائي مول كجه-" وه المحن كوتفي جب عبدالهادى نے اس كا ہاتھ پكرا۔ ووتم تبين مين لاتا مول-" وه محرا ديا تقا-

عقیدت تھی۔علیزے نے سراثبات میں ہلایا اور اُٹھ کھڑی ہوئی۔عبدالہادی کمرے سے باہرنکل گیا تھا۔ کھڑی ہوئی۔عبدالہادی کمرے سے باہرنکل گیا تھا۔ کہ۔۔۔۔۔۔کہ

" لیزے بوا کہاں جلی گئی تھیں آپ؟"
عبدالعلی بار بارایک ہی سوال کررہا تھا اور علیزے کا
خون ای حساب سے بڑھتا جارہا تھا۔ آئھوں میں
فخر اور محبت لیے وہ عبدالعلی کوخود سے چیکائے بیٹھی

" ہادی انگل مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ وہی چھین کرلے گئے تھے نا آپ کوہم ہے۔ حالانکہ آپ تو اتنا روبھی رہی تھیں۔ " وہ منہ بسور کر کہتا اس کی شادی کا حوالہ دے رہا تھا۔ اے ڈھائی پونے تین سال پرانی بات بھی از برتھی۔

''ماشاءالله! بهت ذہین ہمیرابیٹا!' علیز کے کا آنکھوں میں تفاخر پھیل گیا۔ باتی سب مسکرائے جارے جاتھے۔

''اب اگروہ آپ کو لینے آئے تو میں ہر گرنہیں جانے دوں گا آپ کو ہو جانی۔''عبدالعلی نے حتمی فیصلہ دے دیا۔ علیزے نے جیک کر والہانہ پیار کیا تھااہے۔

" ایباظلم تو نه کرنا میرے چاند ..... اب تو تمہاری ببوکو جا کے ان ہے محبت ہوئی ہے۔ "لاریب ہنس ہنس کرلوٹ ہونہ ہورہی تھی۔

" واقعی بوجانی آپ ان سے محبت کرتی ہیں؟ جیسی میں اتباع گڑیا ہے کرتا ہوں؟" وہ خاصی تا گواری سے پوچھر ہاتھا۔

با وارن سے چو بھر ہوں۔

''نہیں خیر یہ وہ والی محبت نہیں ہے۔ تھوڑی
مختلف ہے۔ جیسی آپ کی اماں آپ کے باباجانی
سے کرتی ہیں۔' اب کے عیر نے کھڑا لگایا تھا۔ ایک
بار پھرسب نہ ریڑے۔ علیز ب بلش کر گئی تھی۔

'' تجھے تو خیال کریں آپ خوا تین ..... ہے کا
وہ نمان الجھانے والی با تیں کر رہی ہیں۔' وہ خفا خفا ی

"اس کے باوجود آپ پراٹر نہیں ہوا۔ بہتر تھا ہیں نہ ہی کہتی۔ 'وہ بخت چڑی تھی۔ عبدالہادی بو کھلا اٹھا۔ ''میری جان! میں آ جاؤں گاناں وہاں۔ ہمارے بیٹے کو تو آنے دیں۔''اس نے مسکراہٹ دبائی۔ نظروں کا انداز شوخ تھا۔ مسکراہٹ دبائی۔ نظروں کا انداز شوخ تھا۔ ''بیٹا نہیں بٹی ایمیں نے ہر ہر لہاداللہ ہے بیٹی کی مسکراش کی ہے۔' وہ بے اختیار بولی۔ عبدالہادی کی گڑارش کی ہے۔' وہ بے اختیار بولی۔ عبدالہادی کی گڑارش کی ہے۔' وہ بے اختیار بولی۔ عبدالہادی کی

مسکراہٹ گہری ہوگئ۔ '' اوہ ..... اوہ ہاں بالکل بیٹی! اللہ آپ کی خواہش بوری فرمائے آمین۔'' معا کچھ یاد آنے پر چونکا۔ چونکا۔

بہتر ''ارے ....تم نے نام کیا سوچا۔ بھی بتایا ہی نہیں مجھے۔''

"فدر رہتائے کیسانام ہے؟"اس نے نخرے گرون اکڑالی۔عبدالہادی مبہوت ساہوکراہے تکنے لگا۔اس روپ میں وہ مزید کھل اٹھی تھی۔ یوں جسے بہارا پنے جوبن پر آگئی ہو۔اس کا شباب ایسے ہی عروج پر تھا۔

عروج پرتھا۔ ''ماشاء اللہ! بہت پیارانام ہے۔ اللہ نصیب بھی احچھا کرے آمین۔'' وہ مسکرایا تھا۔علیزے مسحوری ہوتی آئیمیسِ بندکر گئی۔

"میں اے دیکھ سکتی ہوں عبدالہادی! وہ حورول کی طرح مقدس پر یوں جیسی حسین ہے۔ وہ یہی نام ڈیزروکرتی ہے ناں؟"

"الله كرايابى مو-آمين-"عبدالهادى كى مكان اس كة تاثرات كى طرح نرم هى-د تم تيار موجادً-عبدالغنى بهائى بس يبنيخ مول سخته بيس لينے كؤ كھانے كا انظام ميں و كيولوں گا-بہت اصرار كيا تھا كه اك رات رُك جا كيں - مانے

بہت اسرار کیا ھا کہ اس رات وقع ہے اس اس نہیں کہتے ہیں ضروری میٹنگ ہے کل اُن کی۔ 'اس سے لہے میں عبدالخی کے لیے ہمیشہ کی طرح احر ام اور

یولی۔لاریب نے گردن اکڑ الی تقی۔ '' ال بھی امل تہ کرتی ہوں اس

" ہاں بھئ! میں تو کرتی ہوں اس کے بابا جاتی سے محبت .....تم اپنی سناؤ۔ تم نے بھی اظہار نہیں کیا ..... تم ہمارے ساہ سے نہ ہو چھ لیس کسی دن؟" لاریب کی شہارت پر کو یا حجبت اڑنے والی ہوگئی تھی تہ تہ ہوں کی برسات ہے۔ اندرا تا عبدالغی تھنگ گیا۔

"انوه....کیا ہو گیا بھئ ..... 'وہ زی ہے ٹوک

"آپکائی ذکر خیر چل رہا ہے جناب!ہم غیر سے پوچھ رہے ہیں آپ نے اپنے شاہ صاحب سے کننی محبت کی ۔۔۔۔۔ کھلتی ہی نہیں۔ چلیں آپ بتادیں ۔ محتر مہ آپ کے سامنے بھی اظہار کرتی ہیں یا نہیں؟" لاریب مجال ہے جو دلی ہو۔ ای طرح شرارت کوطول دیے گئی تھی۔عبدالغنی کی مسکر اہت مرارت کوطول دیے گئی تھی۔عبدالغنی کی مسکر اہت کے ساختہ تھی۔اس نے اک نظر غیر کود یکھا۔ جس کی رنگت بے تحاشا سرخ پڑرہی تھی۔

" بچوں کا مجھ خیال کریں بیگم صاحبہ! بوے مورے ہیں۔"عبدالغنی نے لاریب کوٹو کا تھا۔

''بیر آلحاظ ہر وقت آپ جو کرتے رہتے ہیں۔'' وہ چڑی۔عبدالغیٰ گہراسانس بھر کے اس کے مقابل ہیڑھ گیا۔ ''کیسی طبیعت ہے لیزے گڑیا!''

"بیابھی بھی گریابی ہے؟ حالانکہ خود گریا والی ہورہی ہے اب تو۔" لاریب کا موڈ کچھ زیادہ ہی خوشگوار تھا۔ پھر نیا شگوفہ چھوڑا۔عبدالغنی کومسکراہٹ منبط کرنا دشوار ہونے لگا۔

" ماشاء الله! بهت خوش میں آپ۔" وہ اب براہ راست لاریب کوتک رہاتھا۔

" بھی میری بہودنیا میں آنے والی ہے۔خوش کیوں نہ ہوں گی۔ آپ بس ہیرے کی انگوشی تیار رکھیں۔" وہ ہنس رہی تھی۔ جبکہ عبدالغنی اور علیزے دونوں ضرور شرمندہ ہوگئے تھے۔علیزے نے تو

با قاعدہ اے آ تھیں بھی دکھائی تھیں۔ تمر اس پر مجال ہے اثر ہوا ہو۔

"عبدالعلی میرے چاند ادھرتو آؤڈرا۔"اس نے عبدالعلی کو پکارا جوہنوزعلیزے کے ساتھ لگ کر بیٹا ہوا تھا۔ مال کی پکار پراُٹھ کراس کے نزدیک آگیا۔ تھا۔ مال کی پکار پراُٹھ کراس کے نزدیک آگیا۔ "میٹے ذرا بتاؤ۔ قدر کیسا نام ہے؟"اس کی آگھوں میں شرارت تھی۔

"نام تو یونیک ہے اماں! آپ کیوں یو چھر ہی ہیں؟" "تمہاری ....."

"لاریب!" عبدالغی نے اے مزید کھے کہنے ہے ٹوکا اور آئکھیں دکھائیں۔ لاریب نے مشنڈا سانس بھرلیا۔

"آپ بھی ناعبدالغیٰ! خوش ہی ڈھنگ ہے نہیں ہونے دیتے۔'' وہ منہ بسورنے کلی بھر سر جھنگ کر عبدالعلی کودیکھا۔ جو منتظر تھااور کچھ جیران بھی۔ ''اچھا جیٹے آپ بتاؤ۔اک اور گڑیا ہمارے کھر آئے تواس کا بینام رکھ دیں؟''

"اک اور گریا؟" عبدالعلی نے ناک چڑھالی۔
" ہمیں نہیں چاہے اماں کوئی مزید گڑیا! ایک
اتباع اور ایک امن ہے نا۔ بس کافی ہیں۔" اس کا
انداز بےزار کن تھا۔ علیز ہے کے چہرے پر یکدم تغیر
مجیل گیا۔ اس نے گھبرا کرلاریب کودیکھا جوعبدالعلی
کوگھورر ہی تھی۔

"بدوالی گڑیا جو ہے تا وہ لیزے ہو کی ہوگ۔ امن بریرہ بوکی ہے۔ اتباع اپنی تو آئی جاہے ناں؟"اس نے سمجھانا جاہاتھا۔عبدالعلی نے بے دلی سے سراثبات میں ہلادیا۔

''کیلیں ٹھیک ہے۔ پھرآ جائے۔'' '' نام تو اچھا لگا نا آپ کو؟'' لاریب نے مسکراہٹ دبائی۔وہ پانہیں کیاسنتا جاہتی تھی۔ ''نام تو یونیک ہے مما! گر مجھے کڑیا اچھی نہیں "بدو کیھو ..... بیگڑیا پیاری ہے ناں؟"اس کی آ تکھوں میں خوشی روشنی کی صورت جگمگار ہی تھی۔ "جی بوجانی! امال کہدرہی تھیں بیآ پ کی بیٹی ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے اچھی لگ رہی ہے۔ وہ خاصے تد برسے بولا تھا۔

"اتناؤیلو مینک جواب "" عبدالهادی ہنے لگا۔
"ہمارا بیٹا بہت مجھدار جو ہے۔ اور اپنی بوجانی
ہے محبت بھی بہت کرتا ہے۔ "عبدالغنی نے محبت ہے
کہتے عبدالہادی کا سرچو ما۔
"اے گود میں لو۔ دیکھوتو کتنی پیاری ہے۔"
لاریب نے بچی کواٹھالیا تھا۔

اریب سے پی رہ میں ہے۔

''نہیں اماں! گرجائے گی مجھ سے تو چوٹ لگ
جائے گی۔' وہ آ گے نہیں ہڑھا۔ انداز میں گریز تھا۔
''نہیں گرتی بھی! آپ اتنے چھوٹے بھی نہیں ہو۔''لاریب کا اصرار جاری تھا۔ ہمت نہیں ہاری۔
'' لیکن یہ بہت چھوٹی ہے ناں اماں!'' وہ جھنحالیا۔

سجلایا۔

الوجھی میرایٹا اتنا کیٹرنگ ہے کہ اس خوف ہے۔

ینیں پڑر ہاتمہاری بٹی! "لاریب ہنے گی تھی۔

"افوہ! بوجانی جھے دیں۔ میں پڑلوں گا۔ بالکل نہیں ڈرتا عبدالعلی کی طرح ،نہ ہی گراؤں گا اس والی ڈول کو بھی۔ "عبداللہ جوش میں آ کرتیزی ہے آ گے ہوا تھا۔ لاریب نے مسکراکراس کا گال سہلایا۔

"انہیں ہے! یہ والی گڑیا تو ہم صرف عبدالعلی کو دیں گئے یہ اس کی ہے۔ آپ کی نہیں۔" لاریب کو مسلسل شرارت سوجھرہی تھی۔ عبدالغنی کی کام ہے باہر مسلسل شرارت سوجھرہی تھی۔ عبدالغنی کی کام ہے باہر مسلسل شرارت سوجھرہی تھی۔ عبدالغنی کی کام ہے باہر مسلسل شرارت سوجھرہی تھی۔ عبدالغنی کی کام ہے باہر مسلسل شرارت سوجھرہی تھی۔ عبدالغنی کی کام ہے باہر مسلسل شرارت سوجھرہی تھی۔ عبدالغنی کی کام ہے باہر مسلسل شرارت سوجھرہی تھی۔ عبدالغلا کے کان اس بات پر کھڑے منہ بسورلیا۔ جبکہ عبدالغلا کے کان اس بات پر کھڑے منہ بسورلیا۔ جبکہ عبدالغلی کے کان اس بات پر کھڑے ہو گئے تھے۔ عبدالغلی کے کان اس بات پر کھڑے ہو گئے تھے۔

"میں جیس لےرہا ہوں بدوالی کڑیا امال اور کل

کے گی۔ کہا نامیں تو اتن .....' وہ بسورا۔ اب کے علیزے کے ساتھ لاریب کا بھی رنگ پھیکا پڑھیا۔ اس نے کھسیا کرعبدالعلی کوالک لگادی تھی۔ اس نے کھسیا کرعبدالعلی کوالک لگادی تھی۔ '' بدتمیز جاؤیہاں ہے۔'' وہ تزخی عبدالغنی گہرا سائس بھر کے رہ گیا۔ '' میں میں بھر ہے رہ گیا۔ '' میں میں بھر سے رہ کھی میں میں بھر سے بھر اس میں بھر سے بھر سے بھر اس میں بھر سے ب

" ابھی تک بچی ہوتم بھی لاریب!" لاریب نے تاراضی سے اسے دیکھاتھا۔ " یہ بالکل برعکس ہے عبداللہ کے۔ اسے

ریمس کیے دیوانہ ہے۔اتباع کااوریہ....' دیمس کیے دیوانہ ہے۔اتباع کااوریہ...۔' دیمسومیت سے نہ کھیلو پلیز!'' وہ اب خفا ہوا تھا تھا۔ لاریب کو ظاموش ہونا پڑا۔عبدالغنی کی بات غلط تہیں تھی۔وہ قائل ہوئی تھی بھلے اظہار نہیں کیا۔

- ☆.....☆ وہ واقعی قدر کہلانے کی حقدار تھی۔جس کا اتنا انظار ہوا تھا۔ وہ اتن معصوم تھی۔اس قدر پیاری کہ مرويكف والى نكاه نے باخت اے سرام تھا۔ علیزے کی وعاؤں کی بازیابی ہوئی تھی اور وہ کسی حور یری سے مشاہر بھی دنیا میں آگئی تھی۔جس کے نصيب كے متعلق كسى كو بھى آ كابى نہيں تھى۔خوش تو سب ہی تھے۔ مرعلیزے کا تشکر تو انو کھا ہی تھا۔ وہ باربارروني محى اورروت موع مكرات لتى-" مجمع الله ع اوركيا جا ع عبدالهادى! أس نے مجھے کل کا نئات عطافر مادی ہے جیسے۔ 'وہ بھیکی آ تھوں سے بچی کا گلانی چرہ دیکھتی ہوئی جیلتی آ واز میں بولی تو عبدالہا دی بھی مسکرادیا تھا۔ "عبدالعلى بيني! إدهرآ وُجان!"عليز ع نے عبدالغنى كے بيجم چھے دور دور سے جھا تكتے عبدالعلى كو يكارا \_جوآج ال كفريب نبيل آر باتفا\_ "جي بو جاني-"وه قدرے مجھکتا موا فاصلے بر

وونين الم

ذك كيا-

توآپ كهدرى سى سايز بيوى كريا ب- مارى

تهين، اب ...... " عبدالعلي ..... چپ هوجاؤ-" لاريب زور " عبدالعلي ..... چپ سے چلائی عبدالعلی مان کی دھاڑ پر دہل گیا تھا۔ سہم راے تخالا۔

" بھائی پلیز! کیا ہوگیا ہے؟" عبدالہادی نے تھبرا کر کہا اور عبدالعلی کو انظی سے پکڑ کرتیزی ہے باہر لے کیا۔علیزے کی آ تھوں میں آ نسولرزرے تھے۔ بریرہ ساکن بیٹھی تھی۔ لاریب نے بی آ کے بردھ كراے اپنے ساتھ لگایا تو وہ بے ساختہ سننے فی تھی۔ 'میں نے کہاتھا تال لاریب! بچوں کے ذہن .....'' " كيول معصوم بيح كى بات كودل ير لے ربى ہو۔ چنداکیا ہوگیا ہے؟ ابھی وہ بڑے ہیں ہوئے۔ اريزه نے عاجز موكرتو كا تھا۔

'' بجو مجھے عبدالعلی کے رویے سے ڈرلگ رہا ے۔ 'وہ با قاعدہ آنسو بہانے لگی۔

" خوانخواه پریشان مورتی مو۔ ہم بچول کی يرورش اس انداز ميس كريس كے كدأن كے ذہوں میں اینے یہ خیال اور خواہش پختہ کردیں گے۔ دعا كري مے كماللدالبين ايك دوسرے كى محبت نفيب كرے\_"كاريب جس بل يورے جذب اور صدق ے کہدری تھی۔عبدالعیٰ نے ای وقت اندر قدم رکھا تھا۔اور کہرامتاسفانہ سالس بھر کے رہ کیا۔

"بيوتو في كي كوئي حد مجهي موتي ہے خواتين! ميں ہرگز اجازت نہیں وے سکتا آپ کو اس حماقت كى .... براو كرم بچول كے ذبن آلودہ كرنے كى کوشش مت کریں۔ اور آج کے بعد میں بہتذ کرہ بچوں کے سامنے نہ سنوں۔ آپ لوگوں کی بیخواہش ہے تو دعا کریں اللہ ہے وہ بہتر ہے دلوں میں منجائش تكالنے والا \_ ورندآ ب كا يبلامل بركز بھى كوئى خاطر خواه نتيجيس نكالے كا"

عبدالغنی کا انداز اتنا دونوک، اس قدر قطعیت کیے تھا کہلاریب اورعلیزے تمام تر اختلاف رکھنے کے باوجوداک لفظ بولنے کی جرأت نہ کرعلیں۔ بریرہ البتة مطمئن نظر آیری تھی کہ وہ اس معاملے میں عبدالغنى كى بى حامى سى \_

☆.....☆

قدر دو ماہ کی تھی جب علیزے کو لینے آیا تھا عبدالہادی واپس کھریا جانے کو۔علیزے اس روز بحدية ارنظراتي مي عبدالغي كاس دوزكى تعبيه کے بعد واقعی کی جرائت نہ ہو تکی تھی کہ اس موضوع پر کوئی بات کرتا۔ وہ بھی بچوں کی موجودگی میں علیز ہے کی بے چین اور اضطراب کی اصل وجہ بھی بمی تھی۔ "ا ایے کیوں بیتھی ہو لیزے! بغیر کسی تیاری ك؟ جانے كودل بيس كررہا؟"عيدالهادى نےسوئى موئی قدر کو بارکرتے ہوئے لیك كرقدرے حرالی

" يار ما نتا ہوں تمہارا دل يهال لگ كيا ہے۔ مكر میرا بھی تو کھے خیال کرو۔"عبدالہادی نے اس کا ہاتھ با قاعدہ بکڑ کر توجہ حاصل کی۔علیزیے نے گردن موڑ کراے دیکھا بھریاسیت ہے بولی حی-" آب بھائی ہے بات کریں عبدالہادی! میں ایے بہال ہے بیں جاؤں گی۔ ' وہ آ تھول میں آنسو بحرلائی تھی۔عبدالہادی پریشان ہونے لگا مکر مطالبه مجحفے عاصرتها۔

ےاہے دیکھا۔وہ صلحل لکتی تھی۔

" كيابات؟ مِن تمجمانهيں؟" وه كتنا حيران تھا۔ "اگر عبدالله كي نسبت ايك دن كي اتباع سے طے ہوسکتی ہے تو پھر ہماری بنی کی کیوں نہیں؟"اس کے آنوپکوں سے گالوں پراڑ آئے۔ ' لیزے!'' عبدالہادی کو یہ بات بہرحال نا گوارمحسوس ہوئی تھی۔جبھی بے اختیار جھڑک ڈالا۔ علیزے کے آنوتواڑے بہنے گئے۔

" بجھے ہر قیت پر عبدالعلی جاہے عبدالہادی! ورنہ یہ فکرید دکھ میری جان لے لے گا۔خدارا بھائی کو قائل کر لیجے۔" اس کی ہمچکیاں بند صنے لگیں۔عبدالہادی جتنا بے بس ہوااس قدر غصے میں بھی آ رہاتھا۔

"تم نے خوائخواہ ایک بات کواعصاب پرسوار کرلیا ہے لیزے! پاگل مت بنواور بیھی نہ بھولوکہ تم ایک بنی کی ماں ہو۔ مجھیں؟"اے جوغصہ آیا تھا۔ اس نے اے دبانے کی کوشش نہیں کی تھی۔

"عبدالہادی پلیز!" وہ اور شدتوں سے رونے لگی۔
"دفعول ضدنہیں لیزے! اور اب اٹھو گھر چلنے
کی تیاری کرو۔ میں تہہیں مزید جمافت کی اجازت
نہیں دے سکتا۔" عبدالہادی کو اس پر واقعی غصہ
آنے لگا تھا۔ حد تھی بچکانہ سوچ کی بھی۔ عبدالغنی جو
سکتے کا تھا۔ حد تھی بچکانہ سوچ کی بھی۔ عبدالغنی جو
سکتے کا تھا۔ حد تھی بچکانہ سوچ کی بھی۔ عبدالغنی جو
سکتی کام سے جارہا تھا اور جانے سے بل ان سے
سلتے ہوئی آنکھیں ایم ایم سے سن چکا تھا۔ اس نے اپنی
جلتی ہوئی آنکھیں ایک لیے کو بندگی تھیں اے لاریب
ملتی ہوئی آنکھیں ایک لیے کو بندگی تھیں اے لاریب
کی وہ ساری بات یاد آئی جو اس نے علیزے کے اس
کی وہ ساری بات یاد آئی جو اس نے علیزے کے اس
کی وہ ساری بات یاد آئی جو اس نے علیزے کے اس
کی وہ ساری بات یاد آئی جو اس نے علیزے کے اس
کی وہ ساری بات یاد آئی جو اس نے علیزے کے اس
کی اور غداتی میں عبدالعلی کی نسبت
اس کوئی اولا دنہیں تھی اور غداتی میں عبدالعلی کی نسبت
امن سے طے کرنے کی بات ہوئی تھی۔

" مت ڈانٹو عبدالہادی میری کانچ کی گڑیا کو..... بہت نازک ہے۔ مجھے ڈر ہے نوف نہ جائے۔" وہ بوجھل آ واز میں بولا تھا۔ دونوں نے بے ساختہ چو تکتے بلٹ کر دیکھا۔ عبدالغنی متغیر چہرے کے ساتھ دروازے میں کھڑاتھا۔

پہرے سے ما ھ دروار سے یہ سراسا۔
'' بھائی معذرت مگر میں .....' عبدالہادی بو کھلا اضا۔ علیز ہے اُٹھ کر بھائتی ہوئی عبدالغنی ہے لیٹ گئی مخص ۔اس کے رونے میں شدت آنے لگی۔
'' عبدالعلی کو مجھے دے دیں بھائی! وہ بس میرا ہے۔ اس کو یانے کی خاطر میں نے اللہ ہے قدر کو ہے۔ اس کو یانے کی خاطر میں نے اللہ ہے قدر کو

مانگاہے۔''وہ زار وقطار رورہی تھی۔عبدالہادی لب کھیے کھڑا تھا۔عبدالغنی نے نرمی سے اس کا سرسہلایا خود ہے الگ کر کے بھیلے گال پوتخھے۔

'' مجھے معاف کردو لیز نے! انجانے میں دل وکھا گیا تمہارا۔عبدالعلی صرف تمہارا ہے۔کہوتو اسے ساتھ جھیج دوں تمہارے۔'' وہ سکرار ہاتھا۔اس کا دل بہت بڑا تھا وہ سب جانتے تھے۔ وہ ہر قربانی دے سکتا تھاعلیز ہےکومعلوم تھا۔

''نہیں بھائی! وہ آپ کا بازو ہے۔ ہیں آپ
ہے الگ نہیں کرنا جا ہتی۔ بس میری تعلی کے لیے
اس کی نسبت قدر سے کافی ہے۔ یہاحسان میں بھی
نہیں بھولوں گی آپ کا۔''علیز نے نے اس کا ہاتھ
تھام کر عاجزی ہے کہا تھا۔عبدالغی نے گہراسانس
بھرا پھر شکرانے لگا۔

" بجھے آج بہت ضروری کام سے جانا ہے عبدالہادی! والیسی پر توی امید ہے رات ہوجائے گی۔ آج تفہر جا کیں آپ لوگ کل انشاء اللہ العزیز ہم اپنے بچوں کا عقد کرنے کے بعد آپ کورخصت کریں گے۔" اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے علیز ہے پر شادی مرگ طاری کردی تھی۔ جبکہ عبدالہادی بھونچکا کھڑارہ گیا تھا۔

''عقد ……؟ یعنی نکاح ……؟'' وه مششدر تھا۔ عبدالغنی نے سرکوا ثبات میں جنبش دی ۔ انداز میں اطمینان بھرا ہوا تھا۔

" ہاں نکاح سے میں علیز ہے کو بھر پور اور تممل خوشی ہے ہمکنار کرنا چاہتا ہوں۔ تاکہ اس کا ہر دھڑکا، ہرخوف ختم ہوجائے۔اللہ کرے خیریت اور خوشیوں کا دسیلہ ہو۔ آ مین۔ ' وہ علیز ہے پر بیار بھری فکاہ ڈال کرمسکرایا۔ بھرعبدالہادی کا کا ندھا تھیکا۔ نگاہ ڈال کرمسکرایا۔ بھرعبدالہادی کا کا ندھا تھیکا۔ مامندی حاصل کراوں۔ میرا خیال ہے آ ہے کو بھی اعتراض حاصل کراوں۔ میرا خیال ہے آ ہے کو بھی اعتراض

نہیں ہوگا؟"عبدالغنی کی بات برعبدالہادی نے شیٹا كرسر كونفي مين جنبش دى تو عبدالغني مسكراتا موايل حميا عبدالها دى منوز كمصم اورغيريقين كفراتها-'' و یکھا آپ نے ....؟ بھائی جان کتنی محبت كرتے ہيں جھے ہے؟"عليزے نے كردن اكراكر تفاخرے کہا تھا۔ عبد الہادی چونک کراہے تکنے لگا۔ اندازمیں بے خیالی آ محصوں میں تشویش تھی۔ "ليزے! ميں اتنے چھوٹے بچوں كے ايے رشتے کا قائل نہیں ہوں مرتمہاری خوشی کی خاطریہ قدم الخانا يرا ب- تم اتى بى عزيز بو مجھے..... دعا كرنا اب بيرشية، بيعلق ماري مهاري بجول كي ہمہ وفت خوتی اور سلی کا باعث ہے آمین۔'' '' ثم آمین۔'علیزے نے پورے جذب سے كہااور جاكر كاٹ ميں بے خبرسونی ہوئی قدر پہ جھک كراب والهانه بباركياتها\_ " مجھے ہرگز کوئی شک جیس رہا ہے اب سے میری بنی بہت خوش نصیب ہے۔ "وہ ہس رہی تھی۔ عبدالہادی نے گہراسانس تھینیا۔ " بیلیقین الله پر رکھولیزے!" وہ مجیج کرر ہاتھا۔ "باللايران اللديراى م-"عليز عفى القورتا ئىدىرى كى-"ایک تو مارے صاحب بھی ہمیشہ ملیل برسوں جاتے ہیں۔ بتا کیں اتی عجلت میں فیصلہ صاور کیا کہ حد ارمان ہوتے ہی ول میں۔ جواری میں رمگ اور

نہیں ارے کم از کم بھی ایک ہفتہ تو تھرتے۔ میں بچی كے ليا شراره غراره اين اتھے تاركرتى بو پازیب تو بنوای لیتی مراب کیا ہو؟" لاریب رات سے بی بولائی بولائی پھرربی تھی یورے گھر میں خوشی اتن تھی کہ پیرز مین پر نہ سکتے نتھے۔ جس کا اظہار کچھ یوں بھی ہور ہاتھا کہ جانے

کتنی بارعلیزے قدر اور عبدالعلی کو لپٹا لپٹا کر پیار كرچكى ھى \_ جہال تك بات عليز ماور قدر كى تھى تو تھیک تھا کہ ایک سرے سے انجان، بے جر دوسری ای جیسی البیلی خوشی سے ہمکنار تھی عبدالعلی البتداس خصوصی محبت کے مظاہروں پرضرور عاجز نظر آرہا تھا۔ کھ برا بچہ ہونے کی بدولت مزاج میں زاکت بھی تھی۔ بورے پانچ سال اس نے تن تنہا ماں باپ اور دادا دادی کا بیار وصول کیا تھا۔علیزے سے ناز الفوائ تقية حكراني اورمن ماني بهي مزاج كاحصه تھی۔ کچھ تھا بھی ذرابے لحاظ، ہربات منیہ پر بو لنے کا عادی تھا۔ چونکہ بے تحاشالا ڈلا تھا، جھی کسی نے برا بى نەمانا\_النااس كى باتوں پرحظ الھايا جاتا\_خوش مواجاتا\_ایکعبرالغی تفاجےاس کر بیت کا خیال بردم رہا کرتا تھا۔ باقبوں کوتو پیارے فرصت نہیں تھی۔ بابا جان جواولا دے معاملے میں اچھے خاصے اصولوں اور قواعد وضوابط کے یابند تھے۔ لاؤلے ہوتے رہ کر جیے سب قوانین بھلا چکے تھے۔ اُم جان تو خیراس کی کوئی بات ٹالنا گناہ جھتی تھیں۔ "افوه امال جان! آپ کوآخرآج مجھ پر کیول اتا پارآرہا ہے۔ اور یہ تاریاں لیسی ہیں؟" کیا عبدالاحدى بم الله موكى اب؟"اے يا في سال پہلے ہونے والی اپنی جم اللہ کی تقریب یادھی۔ جب

وه خورتین سال کا تھا۔

" نہیں میرے پرا بہم آپ کی چھوٹی ی شادی کریں گے۔جس میں دولہا بنیں گے آ پ۔ لاريب نے اے ليٹالياتھا۔

"میں دولہا بنول گا۔" جیسے اسفر جاچو بے تے؟ "اس نے عبدالعنی کے کزن کا حوالہ دیا،جس کی شادى دوسال يبليه مونى تقى \_

" بان بالكل ...." لاريب اس كى ذمانت بر نہال ہوکر حرائی۔

" چلوفیک ہے میری جان! آپ بڑی دلہن لے لینا مگر بڑے ہوکر۔ ابھی آپ بس یہ جوتے پہنو۔" وہ اسے بہلانے گئی۔ جو کہ وہ مشکل ہے بہل سکا۔
" کتے بڑے ہوکر۔ ابھی آپ بس یہ جوتے پہنو۔" وہ " کتے بڑے اسر چاچو تھے؟"
" باں بالکل ....." لاریب نے اس کا گال سہلایا۔
" کیوں؟ آپ نے تو ابھی مجھے دلہن دینے کا کہا تھا۔ میں کیوں اتناویٹ کروں۔" وہ پھر پاؤل بینے نے لگا۔ اس کا موڈ خوشگوار نہ ہوسکا۔ ایسے بی نکاح ہوا تھا۔ ایسے بی عبداللہ نے تصویریں بنا کیں۔ وہ اتنا چھوٹا بچہ تھا۔ مگر بلاکا ایکٹو تھا۔ اسے لیپ ٹاپ اتنا چھوٹا بچہ تھا۔ مگر بلاکا ایکٹو تھا۔ اسے لیپ ٹاپ چلانا آتا تھا۔ وہ تصویریں بناتا تھا۔ یہاں بھی سب کے منع کرنے کے باوجوداس نے کتے پوڑ لے لیے کے منع کرنے کے باوجوداس نے کتے پوڑ لے لیے کے منع کرنے کے باوجوداس نے کتے پوڑ لے لیے کے منع کرنے کے باوجوداس نے کتے پوڑ لے لیے کے منع کرنے کے باوجوداس نے کتے پوڑ لے لیے کے منع کرنے کے باوجوداس نے کتے پوڑ لے لیے کا بیاں بھی سب کے۔ پھر خودا پیٹھ کر بیٹھ گیا۔

" اما! عبدالعلی اتنا پیارا لگ رہا ہے شیروانی
میں۔آپ نے مجھے کیوں دولہا نہیں بنایا؟ جھوٹی
سہی گر مجھے بھی دلہن جا ہے۔ " وہ گلا پھاڑ رہا تھا۔
ایک نیا شغل شروع ہوگیا۔ بچے خفا 'بڑے عاجز
تھے۔ایک دلہن لے کر بسور رہا تھا۔ دوسرانہ ملنے پر
خفا ' مگر اس کے باوجود اس شب شاہ ہاؤس میں
خوشیاں برتی رہیں۔ بالآ خرعبداللہ بھی بہل گیا اور
عبدالعلی بھی ،عبدالعلی اس لیے کہ سلامی کے نام پر
عبدالعلی بھی ،عبدالعلی اس لیے کہ سلامی کے نام پر
تھےاورعبداللہ اس لیے کہ اتباع کواس کی دلہن بنانے
کا وعدہ اس کے پہلے نے اسے دے دیا تھا۔
کا وعدہ اس کے پہلے نے اسے دے دیا تھا۔
کا وعدہ اس کے پہلے نے اسے دے دیا تھا۔

بہت صبر کے باوجود آنسو قطرہ قطرہ آنکھوں سے میکتے تھے اور گریبان بھگورہ تھے۔ گود میں دھرے ہاتھوں کوئی بخش رہے تھے۔ ساتھا تناطویل تھا۔ محبت اس قدر گہری تھی کہ ضط کے بند ٹوٹ کر مجس بھررہ ہے تھے۔ ہرسوان کی یادیں بھری تھیں۔ جس طرف بھی ذگاہ اٹھتی۔ کوئی ناکوئی یاددامن پکر کر انہیں طرف بھی ذگاہ اٹھتی۔ کوئی ناکوئی یاددامن پکر کر انہیں

· · پورتو رکهن بھی ہو کی میری؟ ' وہ یکدم اچھلا۔ "وہ مہندی بھی لگائے گی۔ پھول پہنے گی۔فراک بنے گی۔ جیسے اسفر جاچو کی دلبن نے سب پہنا تھا؟" اس كا اشتياق ويكھنے ہے تعلق ركھتا تھا۔معصومیت حد ے سوالاریب نے بنتے ہوئے اے لیٹالیا۔ " سب لوازمات بورے ہوں کے میری جان! كيون فكركرتي مو- "اس كى شوخى نقطة و دج پرجا چچى -" ممر دلہن ہے گی کون اماں! کیا اسفر جاچو کی ى دلېن ميري بھي دلېن ہوگي؟ "عبدالعلي کي أنجيس اس کی آ تھوں سے چھلکے لگی۔ ''ارے .....ہم کیوں ایے شنراد ہے کو برانی دلہن دیے کئے۔ بالکل فریش اورنی دلہن ملے گی آپ کو،فکر نائ جانی - "وہ اے شیروانی پہنارہی تھی عبدالعلی نے خوش موكرخودكوندا وم أكيني من ويكها-" نتى اور قريش ولهن كهال على إمال؟" اس كامعصومانه سوال سن كرلاريب فيقهدلكا ياتفار " کھریر ہی دستیاب ہے۔ لیزے ہو کی بنی ے ناقدر .....وہ ہے گی آپ کی دلہن۔'' '' وہ .....'' عبدالعلی کا سارا جوش وخروش اور

وہ ..... جوں اور اشتیاق ماند پڑ گیا۔ ''وہ تو اتن انچی بھی نہیں گئی جھے اور ہے بھی اتن جھوٹی .....امال وہ دلہن کیے ہے گی؟'' '' صوفے پر میرے ساتھ بیٹھے گی کیے؟'' وہ بسور نے لگاتھا۔

'' دلین اسے اس کی ماما بنادیں کی جانی! وہ صوفے پرنہ بیٹھ کی تو آپ گود میں لے لینااسے۔'' الریب کی جو یز عبدالعلی کوایک آئے تھے نہ بھا تکی۔ لاریب کی جو یز عبدالعلی کوایک آئے تھے نہ بھا تکی۔ '' ہرگز نہیں اوں گا۔ اسٹر چاچو کی دلین تو آئی بڑی تھی۔ انہوں نے اسے گود میں بھی نہیں لیا تھا۔ پھر میں کیوں لوں؟'' وہ چنی اور بیر شخینے لگا۔ موڈ بے تحاشا خراب ہوگیا تھا۔

روک ربی تھی۔

"جب تک انسان کو تھوکر نہ گئے۔ جب تک
انسان گھنٹوں کے بل نہ کر ہے۔ اپنی اوقات کا پتا بھی
نہیں لگتا ہے میر ہے بیٹے!" ان کی آ داز ان کی
ساعتوں میں اتری تھی اور جیکیاں بندھنے لگیں۔
عبدالہادی نے ہجرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل
ہوگئے۔ ایک لیجے کو یوں لگا جا چوسا سے ہی تو بیٹے
ہوں۔ وقت پجیس سال پیچھے چلا گیا تھا اس بل اوروہ
اک وجدکی کیفیت میں پڑھ رہے تھے۔
اک وجدکی کیفیت میں پڑھ رہے تھے۔

جوخمار ہے تیرے عشق کا اے موت کیے فنا کرے وہ تو پہلے موت ہے مرکبا تیرے عشق میں جو جیا کرے میں نے پی ہے ہے تیرے عشق کی نہیں غرض اب جو ہوا کرے مجھے وسل کی ہے تڑپ اعجاز کوئی زندگی ہے جدا کرے ان کے قدم جیسے لڑکھڑا گئے ان کی آ واز ہنوز اطراف میں گونج رہی تھی۔

''ظلم اور برائی کے خلاف جنٹی دیر سے اٹھو گے اتن ہی بڑی قربانی دینا پڑے گی۔ یہ بات انہوں نے جب کہی تھی۔ جب عبدالہادی کو وادی میں جانے اور اپنا کام سنجا لنے کا تھم دیا تھا۔ انہیں وہ لمحہ یاد آیا جب اس کے اپنے پاس آنے اور مسلمان بنانے کی استدعا پر انہوں نے کہا تھا۔

'' تُم الکل می مرکز پر پہنچے ہو میرے ہے! ول میں کوئی شبہ بھی نہ لانا! ہماری زندگی میں ہمارے منصلے کتنے بھر پور انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ منصلے کا اختیار ہیں ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ۔۔۔۔ ہم بہرحال نصلے اپنی تقدیر کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ فیصلہ بھلے ہمارا ہوتا ہے۔ مرمرضی اوپر والے میں ہوتی ہے۔''

انہوں نے ہونے بھیج کرسکیوں کا گلا گھونٹا اور ان کے جائے نماز پر ہاتھ پھیرکر گویاان کالمس محسوں کرنا جاہا۔ وہ ای جائے نماز پر بیٹھے ہوئے تھے جب

وہ وادی جانے سے بل ان سے ملنے آیا تھا۔ کتی خوثی سے انہوں نے رخصت کیا تھااسے اور خصوصی طور پر تاکید کرنانہیں بھولے تھے۔

"درویش اور شعبده بازیس ایک بی فرق نمایا سه ایت میرے بیچ که درولیش بھی مجزول کرامتوں کرامتوں کرکتوں اور مافوق الفطرت و عادات اور محیرالعقول واقعات کا پر چار اور اظہار نہیں کرتا۔ فدا کومنا کیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب رب اپ بندے کی مرضی کو انہیت ضرور دیتا ہے۔ تم پر وہ وقت آگئے تو بھی راہ ہے نہ بھٹک جانا۔ اللہ کی رسی کومضوطی اسے تو بھی راہ ہے نہ بھٹک جانا۔ اللہ کی رسی کومضوطی اسے تو بھی راہ ہے نہ بھٹک جانا۔ اللہ کی رسی کومضوطی اسے تھا ہے دیتا ہے۔ تم پر وہ وقت سے تھا ہے دی کہ مضوطی ا

ے تفاے رکھنا۔ اللہ ہی تہارا جامی و ناصر ہو۔ ظهر کی اذان کی بکاران کی ساعتوں میں اتری تو جے چونک کر ماضی ہے باہرآئے تھے۔خودکوسنجالا اور وضو خانے کی جانب چل دیے مگر یاویں ... كزرے ماہ وسال ميں تبديلياں ضرور آئى تھيں مر معمولی ..... بیروہی جگھی جہاں وہ پہلی باران کے روروہوئے تھے۔ لیسی بے قراری می ۔ ان کے ہر . انداز میں البیں لگاوہی کھے پھران کے روبروہیں۔ "كول بقرار موني إجب تك انسان سے خطا نہ ہو۔ خدا کی طرف سے عطامیس ہوتی۔ یاد ر کھو۔خطاجتنی بڑی ہو کی عطااتی ہی بڑی ہونے والی ہوگی۔بشرطیکہ انسان سے دل سے توبہ کرے۔بس مابوس ہونا چھوڑ دو۔ مابوی کی بری گھٹا تیں ہیں۔ بری بے چیاں بن بری ریشانیاں بیں۔آ دی روتا رہتا ہے مر کھ حاصل ہیں ہوتا ہے کتنا روئے. س قدر روپ لي .... على الله وصول کچھ ہیں۔ یہاں مایوسیوں کو جھٹک دو۔ اللہ ے گھرے لولگالو۔ سکون مل جائے گا۔ سب میسر آجائے گا۔ حالات کیے بھی ہوں۔ مبر کا دامن چھوڑ نامی تاکام نہیں ہو کے۔اللہ کی رحمت حاصل كرنے كوجدوجيد كرو-محنت كرو جو تلاش كرے كا۔

وہ پالے گا۔ بینی دروازہ کھنگھٹالو۔ ضرور ملے گا۔ بس مایوس نہ ہوتا۔ دل برواشتہ نہ ہونا۔ اللہ کریم نے اپ چاہنے والوں کو اپنے مانے والوں کو بردی آسانیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ صرف ایک شرط پر کہ متلاشی تلاش نہ چھوڑے۔ منزل حاصل ہوکررہے گی۔''

" استاد مرم! جماعت ہونے والی ہے۔آپ وضوكر ليجيے۔" انہول نے چونك كرائي دائي جانب ديكها-ايك نوعمرطالب علم سفيدلياس مين كمر اانبين و مکھر ہاتھا۔ یہ بھی جاچو کا کوئی شاگر دتھا۔ یقینا انہیں بیجات تھا۔ انہوں نے سرد آہ جری اور آ کے برھ کر وضوى مخصوص جكه يرجا كرسنك مرمري چوكى يربينه مے ۔ سنبری ٹونی تھماکرتل کھولا اور وضوکرنے لگے۔ . كيا ب مجال ميرى جويس كرسكون عبادت تو کرائے کوئی مجدہ تیری بندہ پروری ہے تيرانام لے كے رونا تيرے در يہ تجده كرنا الی ہے تماز میری ای میری بندی ہے انہوں نے منہ پریائی کی اوک بھر بھر کے ڈالی۔ ساتھ آنسوؤل کی می بھی ہنے لگی۔ساعتوں میں ہنوز جاچوکی پُرسوز آ واز کو بخی تھی۔وہ جب اے وضو کرنا سکھاتے تھے۔ بے اختیار پیاشعاران کے کبول پر على جاياكرتے تھے۔ائى پرائى ياديس آج ائن تازه میں کہ وہ خود جران ہورہے تھے۔ کویا المی محول

میں سائس لے رہے ہے۔
''رحمتِ حق اس محض کی تلاش میں رہتی ہے۔
جس کی آ کھے پُرنم ہوتی ہے۔' انہوں نے بے اختیار
دیوار کا سہارا لے لیا۔ انہیں لگا وہ یکدم بوڑھے
ہوگئے ہوں۔ اس سوز اور اضطراب کی کیفیت میں
انہوں نے نماز اوا کی تھی۔ اس کے بعد بھی بہت دیر
تک مجد کے حن میں بیٹھے رہے۔ انہیں لگ رہا تھا۔
تک مجد کے حن میں بیٹھے رہے۔ انہیں لگ رہا تھا۔
انھارہ سال نہیں ہیے ، اٹھارہ صدیاں بیت گئی ہیں۔
گزرے ہوئے ماہ وسال میں ان سے سب بزرگ

پھڑ گئے تھے۔ أم جان بابا جان ہارون اسرار كى والدہ بھى اور اب .... اب چاچو بھى يەصدمه تو ناقابلى برداشت تھا۔ جمبى تو وہ بحربحرى ريت كى ديواركى طرح دھتے جارے تھے۔

'' چلیے عبدالہادی! گھر میں سب منتظر ہیں آپ

انہوں نے سراٹھانے سے بل نم آ کھوں کورگر دیا تھا۔
انہوں نے سراٹھانے سے بل نم آ کھوں کورگر دیا تھا۔
عبدالغنی اپنی باوقار شاندار شخصیت کے ہمراہ ان کے
دوبروئی کو بی نہیں بردھایا تھا۔ان کی شخصیت میں ایک
خوبروئی کو بی نہیں بردھایا تھا۔ان کی شخصیت میں ایک
غیب کی دکشی اوردل شینی بھی پیدا کردی تھی۔ وہ باوقار
اور بے حد سحر انگیز تھے۔صدمات ان پر بھی اتر ہے
اور بے حد سحر انگیز تھے۔صدمات ان پر بھی اتر ہے
اور بے حد سحر انگیز تھے۔صدمات ان پر بھی اتر ہے
تھے۔گروہ صبر کی مضبوط دیوار تھے گویا۔

''ہمت کے کام کیجے! یہ نظام قدرت ہے۔ ہم سب
کوایک دن واپس اپنے رب کی پاس جانا ہے۔'' انہوں
نے گویا ان کو حوصلہ دینا جا ہا تھا۔ عبدالہادی کچھ کہے بغیر
اُٹھ کر کھڑے ہوگئے اور گہرامتا سفانہ سانس بجرا۔
دوج سند

" کھر چہنچنے سے بل خود کوسنجالیں پلیز درنہ علیزے کوسنجالتا ہمیں بہت مشکل ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے نا۔۔۔۔ اُم جان اور بابا جان کی جدائی کے معلوم ہے نا۔۔۔۔ اُم جان اور بابا جان کی جدائی کے صدے کو وہ ابھی تک دل سے تبول نہیں کرسکی۔ "عبدالغنی کی انہیں تکی فکاموں میں تشویش تھی۔ عبدالنہادی بوجھنل دل سے مسکرائے۔

"آپ قکر نہ کریں عبدالغنی بھائی! میں بفعلِ خدا ٹھیک ہوں۔"عبدالغنی نے جوابان کا شانہ تھیکا قدا ٹھیک ہوں۔"عبدالغنی نے جوابان کا شانہ تھیکا تھا۔ اور ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ ڈرائیوخود کررہے تھے۔گاڑی ہر لیحہ شاہ والیج کے قریب ہورہی تھی۔ جہاں اِن کے اہل خانہ اُن کے ہی منتظر تھے۔

(لفظ لفظ مهكتة اس خوبصورت ناول كى الكل قسط ما وجون ميس ملاحظ فرماية)







" بجھے فکر بیہ ہے کہ اس میں ایک دم سے بیتبدیلی کیے آئی۔" ثمینہ کے لیجے سے بھی فکر مندی جھلک رہی تھی۔" تبدیلی تو کسی وجہ سے بھی آ گئی ہے۔ ہوسکتا ہے اس کے دوست احباب میں کوئی ایسالڑ کا شامل ہو گیا ہوجوزیادہ ہی ذہبی ہو۔" ابرار حسن نے کھانا کھاتے.....

### حسّاس موضوع برلكها كياء ايك بهت خاص افسانه

جبین جھکا دی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اتنا ضرور ہوا کہ جب اُن کے اخبار کے مالکان نے چینل خرید کیے اور اخباروں میں کالم لکھنے والے ابرارحسن چینلز پر پروگرام کرنے لگے تو ایک طرف ساری دنیا اُن کو يبيان كلى تو دوسرى طرف أن كا معيار زندكى بهى بہت بہتر ہوگیا۔ اُنہوں نے بہت محقرے و سے میں شہر کے ایک اچھے علاقے میں کھر بھی بنالیا۔ نے ماڈل کی گاڑی بھی خرید لی۔ بچوں کوشہر کے بہترین اسكولوں میں داخل كرا ديا۔ إس حوالے سے بھى قسمت أن يرمهريان هي اور بهت بي مهريان هي ـ برابيثاعمار Lums میں پڑھ رہا تھا، مجھلا بیٹا اے لیول کررہا تھا، سب سے چھوٹا بٹاعمیرنوس کلاس میں تھا۔ أے فوج میں جانے کا شوق تھا اِس کیے اُس کے شوق کو دیکھتے ہوئے ابرار حسن نے أے مشنری اسکول میں داخل کرانے کے بچائے آرمی بیلک اسکول میں داخل کرادیا تھاتا کہ وہ شروع ہی ہے اس ماحول میں رہے۔ أن كا برا بيناعمار لا موريس ربها تقا اور ايي کلاس کا ذہین ترین اسٹوڈ نٹ تھا۔ اُنہیں اُس سے ابرارحن ایک بہت سینئر صحافی تھے۔ اُن کی زندكى كا ابتدائي حقه اخبارون مين كالم لكصة كزرا تھا۔ جب تک ٹی وی پر چینلز کی بھر مار نہیں ہوئی تھی لوک اخبار بہت شوق سے براھا کرتے تھے۔ بلکہ بعض لوگوں کی مجمع ی تہیں ہوئی تھی جب تک اخبار أن كے ہاتھ ميں نه آجاتا۔ اخبارات كى مقبوليت کے باوجود صحافیوں کا معاوضہ اتنا کم ہوتا کہ اُنہیں الچھی زندگی گزارنے کے لیے دن رات محنت کر لی یر تی ۔ لیکن بہ صحافت کا پیشہ ایسا ظالم ہے کہ جو ایک بار اس کے چھکل میں چیس جائے وہ کوشش کے باوجود بھی اس میں سے نکل نہیں سکتا۔ابرارحسن کو بھی بردی اچھی اچھی نوکریوں کی آفرزملیں۔اُنہوں نے کی دفعہ کوشش بھی کہ وہ اِس دھت پُرخارے نکلنے میں کامیاب ہوجا میں۔ایک آدھ دفعہ کامیاب بھی ہوئے کیلن ہر بار صحافت کی زلیخانے ایسے دامن کو تحینجا که ده مزاحمت بی نه کرسکے۔اب ده حضرت يوسف تو تصنيس كماية دامن كو يجالية ، أس كى اداؤں میں ایے أجھے کہ پھر ای کے آستانے پر



### WWW.PAKSOCIETY.COM

کئیں۔ ظاہر ہے وہ ماں تھیں اور ماں اپنے بچوں میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کوسب سے پہلے محسوں کرلیتی ہے اور یہ تبدیلیاں تو اتنی واضح تھیں کہ چند دن میں سب ہی نے محسوں کرلیں۔ ہروفت جیز اور فی شرف پہنے والا نوجوان شلوار قمیض پہنے گے، بے شار اُمیدیں وابست تھیں۔ وہ چاہتے ہے کہ Lums سے فارغ ہوکر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلاجائے، اُس کی بھی بہی خواہش تھی۔ چلاجائے، اُس کی بھی بہی خواہش تھی۔ وہ سیکنڈ سمسٹر کے امتحانات سے فارغ ہوکر گھر آیا تھ سب سے پہلے شمینہ اُسے و کھے کر جران رہ آیا تھ سب سے پہلے شمینہ اُسے و کھے کر جران رہ



و یک پر میوزک سننے والا قرآن یاک کی علاوت سننے لگے اور عید بقرعید کی نماز پر صنے والا یا تجول وقت مجد میں جا کرنماز پڑھنے لگے تو کیے ممکن ہے دنیاوالے اُسے دیکھ کرجران نہ ہوں۔اور جب تمینہ کو پتا چلا کہ وہ با قاعدگی ہے قرآن یا کیے حفظ کررہا ہوہ فوق ہونے کے بجائے فکر مند ہولئیں۔ 

"آپ کو پا ہے عمار بہت باقاعد کی سے نماز يرا صندگا إوروه بھي يانچوں وقت مجد ميں ..... وه اورابرار حن رات كا كمانا كمار ب تقية ثمينة في المبيل يخ تخرى سانى -

"بيرتو بهت الجيمي بات ب-"ابرار حن نے سالن كا ڈونگا أنھاتے ہوئے خوش دلی ہے كہا۔ "وه صرف نماز بی نہیں پڑھتا بلکہ قرآن یاک ك الدوت بحى بهت با قاعد كى سرك نكاب-" "وافعی!" ..... أحبيل جعي جھتكا سالگا۔

" مجھے قریہ ہے کہ اُس میں ایک وی سے یہ تدیلی کیے آئی۔' تمینے کے لیج سے بھی فرمندی

جھلک رہی تھی۔ دد تبدیلی تو سمی وجہ ہے بھی آسکتی ہے۔ ہوسکتا ہے اس کے دوست احباب میں کوئی ایسالڑ کا شامل ہوگیا ہو جوزیادہ ہی ذہی ہو۔ 'ابرارس نے کھاتا کھاتے ہوئے کہا۔ بظاہر وہ مطمئن نظر آرہے تھے۔ لیکن اندرے وہ بھی کچھ پریشان ہو گئے تھے۔ "من نے اس بارے من اس سے پوچھا ے۔وہ بتار ہاتھا اُس کا ایسا کوئی دوست جیس ہے۔ "بيرسب وفتي تبديليان موني بين-انسان بر الے Phases آتے ہیں۔ تم زیادہ پریثان نہ ہو۔"ابرارصن نے تمینے کماتھ ساتھائے آپ کو ہمی سلی دی۔

"وو كہتا ہے اب وہ قرآن ياك حفظ كرے

گا .... " تميذ نے بات كوا درآ مے برد هايا۔ "اس سے کہو پہلے اپی تعلیم مکمل کرے پھر قرآن یاک بھی حفظ کر لے۔" ابرار حسن نے قدرے لا يروانى سے كہا۔

"وه كبتا ب ..... وه ..... اب B.B.A مبیں کرے گا۔" تمینہ نے اٹک اٹک کر بڑی مشکل ے بہ جملہ اوا کیا۔

"واث!" ابرار حسن كوياني ييت يية الجهولك کیا۔ انہوں نے گلاس میز پر رکھا۔ اب انہیں معاملے کی علینی کا احساس ہوا۔

"تم نے مجھے پہلے کیوں تہیں بتایا...." چند سيند سي كرار نے كے بعد أن كى زبان يريمي والآيا\_

'' بجھے تو خور نبیں پتا تھا۔ میں تو اُس کا حلیہ دیکھ كرير يشان مور بي هي\_"

" كمال ب ..... أس نے اتنا يزا فيصله كرليا اور مجھ سے ذکر بھی نہیں کیا۔" ابرارحن نے شدید صدے کی کیفیت سے خود کو آزاد کرتے ہوئے بیہ

"اس نے تو جھے ہے او کرنیس کیا، میں تو یہی سوچ کرخوش ہورہی تھی کہ وہ دین کی طرف راغب ہورہاہے۔" تمینے اٹی صفائی پیش کی۔

"دين .... وين .... وين اللام .... ند به سه برطرف دین اور ند ب کا پهاژاردها جار ہا ہے۔ لیکن کسی کو جیس معلوم کے دین ہے کیا؟" ایرارسن نے جنجلا کر ہولے۔

"آپ أے مجمالیں۔ وہ آپ کی بات سنتا ے۔ "ثمیندو میرے سے اُنہیں سمجھایا۔ "اِس وقت وہ کہاں ہے؟" "جھے کہ کر کیا تھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے

"رات کے دی نج رہے ہیں، اتی دیر تک تو عشاء کی نماز نہیں ہوتی۔" ابرار حسن کے چہرے پر شدید تناؤ کی کیفیت پیدا ہوگئی۔ "کہی تو پریشانی ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے لیے جاتا ہے اور پھرآ دھی رات کو گھر آتا ہے۔" شمینہ نے

ڈرتے ڈرتے اصل بات بتائی۔ ''تم نے پوچھانبیں کہوہ اتی رات تک کیا کرتا ہے۔''

''بہت دفعہ پوچھا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ وہ عشاء کے بعد مجد میں بیٹھ کر قرآن پاک حفظ کرتا ہے۔''

"أف ميرے خدايا! أے كن نے إلى راه پر كاد يا؟" ابرار حسن نے باختيار سركودونوں ہاتھوں ہے تھام ليا۔" وہ آئے تو اُس ہے كہنا كہ جھے ہے ہاہ كرے۔" ابرار حسن کچھ دريسر تھا ہے بيٹھے رہ پراپنے بيڈروم ميں جاتے ہوئے اُسے تكم ديا۔
ابرار حسن كے جانے كے بعد تمينہ نے ميز ہے برتن اُٹھائے۔ اُنہيں کچن ميں رکھا اور وہيں في وی لاو نج ميں بيٹے كرچينل سرج كرنے ليس۔ اُنہيں خود سمجھ ميں نہيں آر ہاتھا كہ اُنہيں كيا كرنا جا ہے۔

ابرارحن اور شمیندگی کو میرج تھی۔ وہ دونوں جو نظرم میں ماسٹرز کررہ سے شے۔ شمیندگی تین بہنیں اور تھیں۔ اُس کا تیسرا نمبر تھا۔ صورت شکل میں وہ سب بہنوں میں سب ہے اچھی تھی اور اِی خولی کی حب بہنوں میں سب سے اچھی تھی اور اِی خولی کی حب بہنوں میں سب محد پسند کرتے تھے کہ آج کل وجہ ہے لوگ اُنہیں بے حد پسند کرتے تھے کہ آج کل Presentation کا زمانہ ہے، جو چیز جتنی زیادہ کی مانگ اُتی ہی بڑھ جاتی ہے۔ اِس کیے آج کل کی مانگ اُتی ہی بڑھ جاتی ہے۔ اِس کیے آج کل کی مانگ اُتی ہی بڑھ جاتی ہے۔ اِس کیے آج کل کی مانگ اُن بی بڑھ جاتی ہے۔ اِس کیے آج کل طرک بھی بہت آچھی تھی اور ایپ بیں۔ وہ صورت شکل کی بھی بہت آچھی تھی اور ایپ

آپ کو خوبصور کی ہے Present کرنے کا ڈھنگ بھی جانی تھی۔ اس کے جب بھی اُس کی بری بہوں کے رشتے کے لیے لوگ آتے، اِس کو يندكر ليت جبكه عام الركيون كاطرح أع شادى بياه سے کوئی خاص ولچین نہیں تھی۔ وہ بہت Ambitious می اور بہت آگے بوھنا جا ہتی تھی۔ ویسے تو اُن کے کھر کا ماحول بہت لبرل تھا، اُس کے باپ بہت زہی تھے لیکن ندہی ہونے کے ساتھ ساتھ روثن خیال بھی تھے۔ وہ لڑ کیوں کی تعلیم کے بہت حامی تھے۔اُن کی بڑی دونوں بیٹیوں نے ماسٹرز کیا تھا۔ وہ بھی جرنلزم میں ایم اے کررہی تھی، كريس سب يزه لكه ته، ديندار ته، ايك دوم ے محبت کرتے تھے کی جب بھی گریس بردی بہنوں کود محصے لوگ آتے اور اُسے پند کرکے طے جاتے تو سارے گھر میں کشید کی بیدا ہوجاتی۔وہ نیہ جاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مجرم تصور کرنے

اُس دن بھی ایسا ہی ہوا، جب بڑی خالہ اپنی جانے والی خاتون کو لے کر آئیں۔ خاتون بہت پڑھی کھی اور شائستہ تھیں۔ اُنہوں نے اسا کوسرسری نظرے دیکھا اور کسی خاص رقیمل کا اظہار نہیں کیا۔ وہ لوگ چائے پی رہے تھے تو شمینہ یو نیورٹی ہے گھر میں داخل ہو کی اور سیدھی ڈرائنگ روم میں آگئی۔ میں داخل ہو کی اور سیدھی ڈرائنگ روم میں آگئی۔ سے سوال کیا۔

''جی ..... جی .... ہی اسا سے چھوٹی ہے .....'' ای نہ جانے کیوں بو کھلا گئیں۔

''ماشاءِ الله بہت پیاری ہے۔'' خاتون کی تعریف پرامی خوش ہونے کے بجائے بجھ سی گئیں۔ ''اِس کا کہیں رشتہ تو طے بیں ہوا؟'' اُنہوں نے بردی خالہے ہو چھا۔

(1)

"ابھی تو ہے پڑھ رہی ہے۔ اِسے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔" ای نے اُسے آنکھ سے باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔

''پڑھنے لکھنے کے سارے شوق شادی سے پہلے ہوتے ہیں۔ اِدھرشادی ہوتی ہے اُدھرسارے شوق چولہا ہانڈی کی نذر ہوجاتے ہیں۔'' مسز انور نے ہنس کرکھا۔

'' پھر بچوں میں گھر کر کس کو اتنی فرصت ہوتی ہے کہ اپنے شوق پورے کرے۔''بڑی خالہ نے اپنی دوست کی ہاں میں ہاں ملائی۔

'' شمینه کا مزاخ تھوڑا مختلف ہے۔ وہ اسکول کے زمانے سے اخبار دیں رسالوں میں مضامین اور کہانیاں تصحی ہے۔'' ای کومسز انور کی ہاتیں کچھ زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔

" بیتو بہت اچھی بات ہے۔اصل میں میرے بنے کو بھی لٹریچر سے بڑی دیجی ہے۔ وہ الجینئر ہونے کے باوجود بہت زیادہ اد لی ذوق رکھتا ہے۔ ای سزانورکو پینترابد کتے دیکھ کر کچھ پیسے ی ہولئیں اور اب تو شک کی گنجائش ہی جیس رہ کئی تھی کہ اِس دفعه بھی تمیینه کی خوبصور نی اساء کی دینداری اور سلیقه مندی پر بازی لے کئی تھی۔ پھر تھوڑی در بعدری محفتگو ہوئی رہی۔سز انور بہت خوتی خوتی رخصت ہوئیں۔اساءاورآسیہ کو گلے لگا کر دعائیں دیں اور دوسرے دن ہی بڑی خالہ کا فون آگیا کہ اُن کواہے منے کے لیے ثمینہ بندآئی ہے جبکہ بڑی خالہ نے اساء کی بے صد تعریف کی۔ اُس کے سلیقے ، اُس کے رکھ رکھاؤ اور وینداری کے بارے میں بتایا مراس کے باوجود اُن کی سُو کی شمینہ یر بی ایکی رہی۔ بری خالہ نے انہیں بہت سمجھایا کہ آپ کے بیٹے کے ليے اساء زيادہ مناسب ہے كيونكدان كا بيٹا اٹھائيس سال كا تفاجكه اساء كي عمر يجيس سال هي-آب كابيثا

بہت ندہی اور دین دار ہے جبکہ ثمینہ بہت آ زاد خیال ہے۔ وہ نماز بھی بھی بھار ہی پڑھتی ہے اور پردے کی تو بالکل قائل ہی نہیں کیکن اُن کی کوئی کوشش بھی بار آ ور نہ ہوسکی ، کیونکہ صرف مسز انور کو ہی ثمینہ پہند نہیں آئی تھی۔ اُن کے صاحبز ادے کا ووٹ بھی اُسی کے حق میں تھا۔

"میراخیال ہے تم لوگوں کو ثمینہ کی بات طے کردین چاہیے، ورنہ یہ مسئلہ بھی بھی حل نہیں ہوگا۔" برسی خالہ جب ہے آئی تھیں مسلسل ای کوسمجھانے کی کوشش کررہی تھیں۔

"ایما کیے ممکن ہے۔ دونوں بردی بیٹھی رہیں اور میں اِس کا رشتہ طے کردوں۔" ای ادای ہے بولیں۔

"الزكابهت الجهاب اين اى دى كابر ها هوا ـ بحر آئى بى السياس المحمى المحر آئى بى السياس المحمى المحر آئى بى السياس المحمى المرح سوج لو ـ "برى خاله كى بهت البيم من الجهى طرح بيد شته باتھ سے نہ جائے ۔ خواہش تھی کسی طرح بید شته باتھ سے نہ جائے ۔ "آپ تھی کہ در ہی ہیں ۔۔۔۔ کی سیکن ۔۔۔ "آپ تھی کہ در ہی ہیں ۔۔۔۔ کی سیکن ۔۔۔ کھر کچھ سوچ کر دک گئیں ۔

''اورکون سائم نے ابھی شادی کرنی ہے۔ نی الحال بات طے کردو۔ پھرانشاء اللہ اِن دونوں کے لیے رشتہ تلاش کرلینا۔ ابھی تو جو بھی رشتہ آتا ہے وہ شمینہ کو دیکھ کر یہیں رک جاتا ہے۔ شمینہ کے ہوتے ہوئے اِن تینوں کی دال گلنی مشکل ہے۔''

"بہتو میں بھی جانتی ہوں کیکن اگر میں شمینہ کی بات طے کردوں تو میں مجبور ہوجاؤں گی، لڑ کے والوں نے شادی کے لیے اصرار کرنا شروع کردیا تو میں کیا کروں گی۔"ای بیٹیوں کی مال تھیں۔ انہیں بیٹیوں کی مال تھیں۔ انہیں بیٹیوں کی مال تھیں۔ انہیں بیٹیوں کے میں میں کیا کروں گی۔"ای بیٹیوں کی مال تھیں۔ انہیں بیٹیوں کے میں میں کیا کروں گی۔"ای بیٹیوں کی مال تھیں۔ انہیں بیٹیوں کے میں میں کیا کروں گی۔"

"اس کی تم فکرنه کرو بیس اُن لوگوں کو سمجھالوں گی۔ پھرانشاء الندسال کے اندراساء اور آسید کی کہیں

نہ کہیں بات طے ہوہی جائے گی۔'' بڑی خالہ انی کو نیم رضامند د کھے کراور پُر جوش ہوگئیں۔ نیم رضامند د کھے کراور پُر جوش ہوگئیں۔

''خدا کرے ایہا ہی ہولیکن آج کل لڑکے والوں کی جوڈیمانڈز ہیں اُس پرتو ہماری بیٹیاں مشکل ہی ہے پوری اترتی ہیں۔''ای کے لیجے میں بے حد مایوی درآئی تھی۔

"اب ایسے بھی نہ کہواورکون ی تمہاری بیٹیوں کی عمریں گزرگئی ہیں۔ خدا سے دُعا کرو۔ وہی جوڑے بنانے والا ہے۔" بردی خالہ کوائی کے لہج سے بردی تکلیف ہوئی۔

''وعا تو ہر وقت ہی کرتی ہوں۔جس کے گھر میں جار جوان بیٹیاں ہوں، اُن کی ماں کو سوائے دعا تمیں کرنے کے اور کیا کام ہوگا۔''

"ببرحال تم زاہد ہے بات کرنا، وہ راضی ہوجا کمیں تو جھے بتانا۔ میں اُن لوگوں کو بتادوں گی۔ لڑکا بہت اچھا ہے اور تمییہ بھی ماشاء اللہ بائیس سال کی ہوگئی ہے۔ آسیہ اور اساء کی وجہ ہے اِس کی عمر کیوں بردھا رہی ہو۔ آج کل بردا چھوٹا کوئی نہیں و کھتا۔ جس کارشتہ آجائے ماں باب اِس کی کردیے ہیں۔ "بردی خالہ نے گھر ہے نگلتے نگلتے ای کو شمیل کی ۔ اُن بھی کی حد تک شمیل کی اُن وہ چند کھوں کے ای بھی کسی حد تک راضی ہوگئیں لیکن جب اُنہوں نے این جس کی حد تک راضی ہوگئیں لیکن جب اُنہوں نے این جس کروں ہوج میں ڈوب بات کی تو وہ چند کھوں کے لیے گہری سوچ میں ڈوب بات کی تو وہ چند کھوں کے لیے گہری سوچ میں ڈوب

" میکن نہیں ہے .....اورابھی تو .... ثمینہ پڑھ رہی ہے۔ میں تعلیم کے دوران شادی کرنے کے قق میں نہیں ہوں۔' زاہد صاحب نے کچھ در سوچنے کے بعد تھم کھم کر یہ جملے ادا کیے۔

" تو بین کون ساشادی کرنے کے لیے کہدری ہوں۔آپاڑے ہے تو ال ملیں، اگرآپ کولڑ کا پند آجائے تو پھر سوچیں کے کہ کیا کرنا ہے۔اگر ہم اِی

طرح اتنے اچھے رشتوں سے انکار کرتے رہے تو لوگ ہمارے گھرر شتے لانا چھوڑ دیں گے۔'' بنگم سرسمجوں نے میں شاہد تھے نامیش

بیکم کے سمجھانے پر زاہد صاحب بھی خاموش ہوگئے۔ وہ بہت خاموش طبع اور نیک انسان تھے۔ اپنے دل کی بات دوسروں سے بہت کم کہتے تھے۔ لیکن بیٹیوں کی شادی کے لیے وہ بھی بہت فکر مند

زاہر صاحب دو دن بعد اُس لڑکے ہے ملنے اِس کے آفس گئے اور اُس لڑکے سے لل کر اُس کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ اُنہوں نے نورا بی ہاں کر دی۔

وولاکا بہت نیک ہے۔ اِس زمانے میں بھی اتنے دیندار، شرح کے پابندلاکے بہت کم ہوتے میں۔ماشاءاللہ ہے باریش بھی ہےاور بیخ وقتہ نمازی بھی۔ '' زاہد صاحب کو اِس کی قابلیت اور دینداری نے بہت متاثر کیا تھا۔

ائمی نے اُسی وقت بڑی خالہ کوفون کر کے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور بڑی خالہ بیرین کر اتنا خوش ہوئیں کہ اُسی وقت سنز انور کے گھر پہنچ گئیں۔ اور اُن کے ساتھ مٹھائی لے کرآ گئیں اور منطقی کی تاریخ بھی طے کر دی۔

شمینہ بو نیورٹی گئی ہوئی تھی اُسے پتاہی نہیں چلا
کہ اِس کی غیر موجودگی میں اِس کی زندگی کا فیصلہ
کردیا گیا۔ وہ شام کو گھر آئی تو گھر میں سب کے
مسکراتے چیرے اور گھر میں کچھ غیرمحسوس کی گہما کہی
نے اُسے خوفز دہ ساکردہا۔

"کیا بات ہے سب بہت خوش نظر آرہے بیں ...." اُس نے کمرے میں آتے ہی سب سے چھوٹی بہن فریحہ ہے پوچھا۔ دونی کی ایک ہے کہ جھا۔

"خوش كاتوبات ب-ابجلدى إس كمريس

AKSOCIETY.COM

ڈھولک ہے گی۔'' فریحہ نے خوشی سے بھر پور کہج میں اُسے اطلاع دی۔

"واقعی کیا آپی اپیا کی بات طے ہوگئ ہے؟" اُس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اساءاور آسیہ سے پہلے اِس کی شادی کے لیے سوچا جائے گا۔اُس کی جیرانی بجاتھی۔

'' تو آپ کوئبیں معلوم؟'' فریحہ نے جیرانی سے ا۔

"کیا بات ہے؟ جلدی بتاؤ۔ مجھے بے چینی مور ہی ہے۔"

"آپ کارشتہ طے ہوا ہے۔ اگلے جعدآپ کی مطلق ہے۔ اسکے جعدآپ کی مطلق ہے۔ اسٹ فریحہ نے جلدی سے اُسے بیروح فرسائی۔

"ابیانبیں ہوسکتا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو؟ ایسا کیے ہوسکتا ہے۔ میری معلقی طے کردی گئی اور مجھے معلوم ہی نہیں۔" اُے لگا جیسے کسی نے اِس کی زندگ کے رکھین خاکوں میں سیاہی پھیردی۔

" واقعی آپ کو پچھ نہیں معلوم؟" فریحہ اِس کا رومل دیکھ کرجیران روگئی۔

روس وی روس معلوم ہوتا۔ بھے ہے کی نے پوچھنے کی زحمت تک گوارانہیں کی۔اور بابا .....وہ تو بڑے روش خیال بنتے ہیں۔اُنہوں نے بچھے گائے بکری سمجھ لیا ..... حد ہوگئی، میں تو ایسانہیں ہونے دوں گی۔'وہ ایک دم بھر گئی۔

ان ہوتی ہوتی ہوں۔
ان جو ہیں ہوسکتا۔ انی بابابہت خوش ہیں۔
ان ہتارہی تھیں جن سے آپ کا رشتہ طے ہوا ہوہ
بہت بردھے لکھے اور بہت نیک اور غذبی بھی۔
"" تو پھر یقینا اُن کی دارھی بھی ہوگی۔ وہ شری
لباس بھی پہنتے ہوں کے۔اُن کی شلوار بھی تخنوں سے
او نجی ہوتی ہوگی۔" یہ کہتے کہتے اُس کی آ داز تھرانے

' پتائیں .... مجھے پھیس پتا۔ شاید داڑھی تو ہے۔ فریحہ نے ڈرتے ڈرتے بوی مشکل سے اپنی سے ماریحہ کے

بات ممل کی۔

"اوہنہ! داڑھی۔ ان کو بتادو۔ میں مربھی جاؤں گی تو بھی داڑھی والے مخص سے شادی نہیں جاؤں گی تو میں زہر کھالوں کروں گی۔ اگر کسی نے زبردسی کی تو میں زہر کھالوں گی۔ "وہ پھوٹ کررونے گی۔ "وہ پھوٹ کررونے گی۔

ی۔ وہ پوک پر سے رویوں کا اور دونوں بہنیں بھی اس کی چنے پیارس کرائی اور دونوں بہنیں بھی اس کے پاس آگئیں،اس کی با تیں سن کرتو ای کے ہاتھ پاؤں بھول گئے۔وہ بہتو جانتی تھیں کہ وہ آزاد خیال ہے لیکن یہبیں جانتی تھیں کہ وہ باریش لوگوں ہے اتنا چڑتی ہے۔

"بیٹا اللہ ہے ڈرو! توبہ کرو۔ تم کیسی باتیں کررہی ہو؟"ای کادل اِس کی باتیں س کرلرزاشا۔ مجھےداڑھی والے مولوی ٹائپ لوگوں سے شخت نفرت ہے۔ مجھے اِس طرح کے لوگ بہت بُرے لکتے ہیں۔"

تو ۔۔۔۔۔ توبہ۔۔۔۔ اتمی گھرا کر استغفار پڑھنے لگیں۔ 'دکیسی کافرانہ یا تیں کررہی ہو۔ تہہیں اُن لوگوں سے نفرت ہے جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں۔' اساء بہت ندہی تھی۔اُسے اُس کی با تیں بھی اُسے میں بیاں وقت تو وہ غضے میں تمام حدیں یارکررہی تھی۔۔

مراواس مولوی سے سادی۔ جھے بی کیوں قربانی کا کرلواس مولوی سے شادی۔ جھے بی کیوں قربانی کا بکرابنایا جارہا ہے۔'' اُس نے تروخ کر بغیر سوپے سمجھے جواب دیا جو تیر کی طرح اساء کے دل پرلگا۔ اُس کی آنکھیں بھرآ کیں۔لیکن اُنے بہت زیادہ صبرو ضبط سے کام لیا۔

"أن لوكوں نے بچھے پندنبيں كيا۔ اگر وہ لوگ بچھے پندكرتے تو ميں إے اپی خوش نصيبي خيال غلطی پرشرمنده نظرآ ربی تھیں۔

"خرج ہوا سو ہوا۔ تم لڑکے والوب سے کوئی بهانه بناكرا تكاركردينا ليكن أكنده اليي علطي ندكرنا میلطی تبیں ہے بیزیادتی ہے۔ بیہ ماری بیٹیاں ہیں۔ جیتی جائت، زندکی سے بھر پور بچیاں ہیں۔ بے جان كريال بيس بي \_ ضروري بيس جو چيز جميس پيند مو، وہ اُنہیں بھی پندہو۔اگراللہ نے ہم پر اِن کی ذہمہ واری ڈالی ہے تو ہارا فرض ہے کہ ہم اس ذمدداری کو احن طریقے ہے ادا کریں اور بیٹیوں کی شادی کا احس طریقہ بیہ ہے کہ شادی ہے پہلے اُن کی مرضی معلوم کی جائے۔ یبی میرےرسول کی بھی سنت ہے۔

زابدصاحب بدكيدكرنماز يرص محد علے كئ اورای میمی بیسوچی رہ سیس کدا کرسارے باب ان ای کی طرح سوجے لکیس تو بیٹیاں اسے باپ کے کھر میں گفتی مطمئن اور خوش رہیں۔

وہ ہمیشہ سے بات بہت محبت کرتی تھی لیکن جب زاہد صاحب نے اس کی مرضی کا خیال رکھتے موے اس شے ساتکارکیا تواے جے باب سے عشق ہوگیا۔ وہ مطبئن ہوگرا بی تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف ہوگئی۔

ابرار حسن إس كا كلاس فيلو تقار وه بهت ذبين استود نداور بہت اچھامقررتھا۔ ابرار بونورٹی کے زمانے ہے ہی اخباروں میں مضامین لکھا کرتا تھا۔ اُس کےمضامین کو پہند بھی کیا جاتا تھا۔اُس نے اور ثمینہ نے یونیورٹی سے فارغ ہونے کے بعدایک روزنامے میں توکری کرلی می-ابرار کو اسلام سے بهت لگاؤ تھالیکن وہ اُس اسلام کا سخت مخالف تھا جس كانام لے كرانسانوں كوايك دوسرے كاجمن بنايا جار ہاتھا۔ وہ اینے کالموں میں صاف اور واسمح الفاظ میں اِن لوگوں کی مخالفت کرتا تھا جواسلام کا لیاس مین کر اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں کررہے

ووجهيں كيوں پندكرتے؟ أنبين تو كوري لاكى عاہے۔ برے ذہی بنے ہیں۔ برے سے سلمان میں جو پیر تھی جیس جانے کہ اسلام میں ظاہری شکل و صورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔تم مجھ سے کہیں زیاده نیک اور دین دار مولیکن تههارا رنگ تھوڑا سانولا ہے اس لیے انہیں تم پندلہیں آئیں۔ یبی تو ان لوگوں كا دوغلاين ہے۔اويرے پچھ كہتے ہيں۔ اندرے کھ ہوتے ہیں۔" اُس نے انتہائی سفاکی

'' خاموش ہوجاؤ۔اب ایک لفظ نہیں کہنا۔شرم جبیں آتی خدا کے نیک بندوں کے بارے میں اس طرح باتیں کرتے ہوئے۔ "ای کے مبر کا بیانہ لرین ہوچکاتھا۔أنہوں نے يُرى طرح أے جھاڑا۔ " ملک ہے میں کھیلیں کہدرای لیلن میں ا ہے آ دی سے شادی مہیں کرعتی۔ آپ بابا کو بھی بتا ویجے گا۔"وہ یہ کہ کرایے بستر پر لیٹ کی اور تکھے میں منہ چھیا کرآنسو بہائے گی۔

"الجميمة غصة من بو قورى در بعد جب غصه كم ہوجائے تو آرام سے سوچنا۔ ایے رشتے بار بارمیں ملتے۔"ای نے اُے دھرے سے مجھایا۔ وہ کھیلیں بولی بس بے آواز آنسوؤں سےرولی رای۔

رات کو زاہد صاحب آئے۔ ای نے انہیں ساری بات بتائی-خلاف توقع ندانیوں نے عصبہ كيا-نيا على سائي -بس استى عكا-"اگر أس كي مرضي نبيس تو جم زيردي تو جيس كر كتے۔ جھے معلوم نبيس تھا كہ إس رشتے كا أے علم نبیں ہے۔ میں توسمجھ رہاتھا۔ تم نے اُسے بتادیا ہوگا۔ "
د علطی میری ہی ہے۔ ہمیں رشتہ پگا کرنے ے پہلے اُس سے پوچھنا جا ہے تھا۔"ای بھی اپن

تھے۔ چندہی سالوں میں اِس کے کالموں کی دھوم کچ کئی تھی۔اُس کی سوچ ،اُس کے نظریات ،اُس کے خیالات ہریا کتائی کے ول کی آواز بن گئے۔ تمینہ یو نیورئ کے زمانے ہے ہی اُس سے متاثر تھی اور اب جب وہ شہرت کی بلندیوں کی طرف تیزی ہے بر حد با تھا تو وہ اور زیادہ اِس کی کرویدہ ہوتی جارہی تھی۔وہ دونوں سالوں ہے ایک ساتھ تھے لیکن اُن کے درمیان بھی الی کوئی بات بہیں ہوئی جس سے أے بداندازہ ہوتا کدابرار کے دل میں اُس کے لے محت کا جذبہ کروئیں لے رہا ہو۔ جبکہ ہر کزرتے ون کے ساتھ اہرار کی محبت اُس کے ول میں درخت کی جزوں کی طرح ہوست ہوئی جارہی تھی۔ پھرایک ون ایک انہولی ہوئی جس نے أے زمین سے أنفاكرآ سان يرينجاديا-

محمر میں اِس کی شادی کا سئلہ زور وشور ہے أخمد کھڑا ہوا۔ زاہر صاحب کے دوست کا رشتہ آیا تھا۔ جو بقول سب کھر والوں کے اُس کی پہند کے عین مطابق تھا۔لوگ بہت آ زاد خیال تھے۔لڑ کا باہر ے یڑھ کرآیا تھا۔ شکل وصورت کا بھی بہت اچھا تھا۔ اُس کی عمر بھی ستائیس سال ہوچکی تھی۔ تینوں بہنوں کی شادیاں ہوچگی تھیں، اب اُس کے یاس إس رفت عا تكاركا كوئي معقول جوارتيس تهامين نہ جانے کیا تھا کہ دل معمل بغاوت پرآ مادہ تھا۔وہ پریشان ی آفس میں جیتھی تھی کہ خلاف معمول وہ اُس کے آفس میں داخل ہوا۔

"بيلو ..... كيا حال بي؟" وه إس كي سامن والى كرى يربينه كيا-أسكادل عجب انداز يوه كفاكا "میں نے مج اٹھ کر دیکھا تھالیکن سورج تو مغرب منيس تكلاتها- "وهمكراكر بولى-"ماشاء الله بدى دين مولى جاري مو" وه كرى نظرول ساأ سو يمعة بوئے مكرايا۔

" ذہین تو میں ہمیشہ سے ہوں۔ تم نے بھی غور ى بيس كيا- "بلا اراده أس كى زيان سے يہ جمله نكلا اورفورا بی اُس نے تھبرا کرابرارکودیکھا۔ "مہیں کیا ہا؟ میں تو شاید اِس دنیا میں آنے

ے سے بہلے بی تمہارے بارے میں غور کرتار ہا ہوں۔

وہ شوتی سے بولا۔

" مجھے یقین نہیں آتا۔''وہ اینااعتاد بحال کرچکی تھی۔ " كيے يقين آئے گا؟" وہ جرت انكيز طور ير بدلا مواا برارلك رباتقا

روابرارلگ رہاتھا۔ "کیے ..... یقین ..... آئے ..... گا۔" وہ ایسی بات سوچنے لکی جو ناممکن کیکن دل تھا کہ بار بار خوشیوں کے رنگ دکھلار ہاتھا۔

"ایک ہی صورت ہے۔ "وہ کہتے کہتے زک گیا اورجعے اس کی ساسیں رک سیں۔

"كون ك صورت؟ وه بالى سے بولى -آئ دل أس كى كوئى بات مانے كے ليے تيار تہيں تھا۔ '' وہی ایک صورت کہ سریر کا آ جا کرتمہارے گھر آ جاؤ۔ تب تو یقین کرو کی '' ابرار نے جیسے زندگی کو ہر رنگ سے جا کراس کے سامنے بیش کرویا۔

"يقين تو تب بھي ہيں آئے گا ليكن ...." جیے آسان اورزمین کے درمیان معلق ہوگئی۔ "يفين كرلو ..... فائدے ميں رہوكى - ويے ایے کمروالوں کو بتادینا کے کل میرےParents تہارے کھر میرارشتہ لے کر آرہے ہیں اور مجھے تو یقین ہے کہ تمہارا جواب Positive ہوگا ۔" وہ پی

كه كرأس كى طرف ديكھے بغيرة فس سے بابرنكل كيا اوروہ و ہیں بیٹے بیٹے جیسے خوشیوں اور خوشبوؤں کے ويس كىشترادى بن كئ\_

ایک مینے میں وہ دونوں زندگی کے ساتھی بن مے، زندگی نے اپنی ساری بہاریں اُن کے لیے "بالكل سوچا ہے۔ میں عالم دین بنتا جاہتا موں۔"أس نے تقوی کہے میں اپنا فیصلہ سنادیا۔ "کیوں .....؟" أنہوں نے برے تحل سے سوال کیا۔

"تاكه بطكي موئ مسلمانون كوسيدهارات دكھاسكوں-" "بيوتم ايم لى ا \_ كرنے كے بعد بھى كر سكتے ہو۔" "ياياآب بھی کمال کرتے ہیں۔ کیا آپ ہیں جانے کی پروفیش میں کامیاب ہونے کے کیے سالوں کی محنت اور ریاضت در کار ہوئی ہے۔جس طرح ایک محض بیک وقت ڈاکٹر اور انجینئر کہیں بن سكتا إس طرح ايك حص بيك وقت Finance فنانس کا ماہراور عالم دین نہیں بن سکتا۔ دو ڈگریاں بيك وقت حاصل كرناممكن ببين \_ جس طرح فنالس يا مار کیٹنگ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے سالوں کی محنت اور ریاضت در کار ہولی ہے ای طرح دین كاعلم حاصل كرنے كے ليے برسوں كى محنت درگار ہے۔قرآن یاک کاعلم حاصل کرنا آسان مبیں ہے اور قرآن کاعلم حاصل کرنے کے لیے علم حدیث، علم فقه علم تغيير علم كلام علم نمو كاعلم حاصل كرنا لازي ہے۔ کیا بیسارے علوم بغیر محنت اور ریاضت کے حاصل ہو محت ہیں ..... "عمار نے کھل کر این مؤقف كي وضاحت كي-

"تم مجھے سمجھا رہے ہو، جے دنیا کو یہ سب
سمجھاتے ہوئے عمر گزرگی کہ اسلام جاہلوں کے
ہاتھوں میں آکر اپنی اصل شکل کھو بیٹھا ہے۔ آج
اصل اسلام کہاں ہے۔ کوئی نہیں جانتا۔ ہر مخص
اسلام کواپنے مفاد کے لیے استعال کررہا ہے۔'
ابرارسن ایک دم طیش میں آگئے۔

"اور بیسب اس وجہ ہے ہے کہ پڑھے لکھے لوگ نہ خود دین کاعلم حاصل کرتے ہیں اور نہ اپنی اولا دکو اِس کی ترغیب دیے ہیں اور ترغیب دینا تو ہری وقف کردیں۔ وہ دونوں بے حد خوش تھے ہی مون
ہنتے مسکراتے گزرگیا۔ لیکن جب زندگی کے حقائق
سامنے آئے ہے بھی محبت کے رنگوں نے اُن حققوں
کو اور زیادہ رنگین کردیا۔ اُن دونوں نے اپنا گھر
بنانے کے لیے مل جل کر جدوجہد کی جو پچھانہوں
نے حاصل کیا اُس کے لیے اُنہیں دن رات محنت
کرنی پڑی۔ ابرارتو ملک کا نامور جرنلسٹ تھالیکن وہ
بھی اُس سے کم نہیں تھی۔ وہ بھی جانی پیچانی جرنلسٹ
تھی۔ دونوں کے بیچ بہت ذبین اور لائق تھے۔ زندگ
میں بے شار مرتبہ بہت سے مسئلے مسائل پیدا ہوئے۔
ابرار کو کئی دفعہ نوکری چھوڑنی پڑی۔ کئی دفعہ دھمکیاں
ملیس ۔ اُسے بھی اکثر اخبار اور چینل کے مالکان کے کہنے
ابراد کو کئی دفعہ نوکری چھوڑنی پڑی۔ کئی دفعہ دھمکیاں
ملیس ۔ اُسے بھی اکثر اخبار اور چینل کے مالکان کے کہنے
ابراد کو کئی دفعہ نوکری جھوڑنی پڑی۔ کئی دفعہ دھمکیاں
ملیس ۔ اُسے بھی اکثر اخبار اور چینل کے مالکان کے کہنے
ابراد کو کئی دفعہ نوکری جھوڑنی پڑی۔ کئی دفعہ دھمکیاں
انو کھا فیصلہ کیا تھا اُس نے دونوں کو ہلاکرد کھ دیا۔
انو کھا فیصلہ کیا تھا اُس نے دونوں کو ہلاکرد کھ دیا۔

₩.....

" مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا کہتم نے ایباسوچا بھی
کیے۔ "ابرار نے عمار کی پوری بات من کر سرتھام لیا۔
"اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ میرے
اس فیصلے پراستے پریشان کیوں ہیں؟"عمار کے اس
جملے نے ابرار کورُری طرح تیادیا۔

"پریشان نه ہوں تو کیا خوشیاں مناوُل که میرے بینے نے اپنی تعلیم کو خیر باد کہنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔"ابرار کے لیجے میں انتہا کی کا شصی۔ "میں تعلیم کوادھور انہیں چھوڑ رہا بلکہ تعلیم کارخ موڑ رہا ہوں۔"

رور ہائے ہے۔ '' پہلے تم گر بجویش تو کرلو۔'' '' میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں دین تعلیم حاصل کرنا جا ہتا ہوں۔'' حاصل کرنا جا ہتا ہوں۔'' ایرار حسن کو صبر کا دائمن ہاتھ سے چھوٹنا نظر آر ہاتھا۔ ایرار حسن کو صبر کا دائمن ہاتھ سے چھوٹنا نظر آر ہاتھا۔



بات-میری طرح اکر کوئی اس راستے کی طرف بردهنا جا ہے تو اس کی راہ میں رکاوئیں کھڑی کردیے ہیں۔" عمّارنے جرأت كے ساتھ باپ كوآ ئينہ دكھايا۔ ''میں تمہاری باتوں کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا

ہوں۔ کیکن اِس کے باوجود میں نہیں جا ہتا کہتم اِس رائے کوافتیار کرو۔ 'ابرارنے باب ہونے کاحق استعال كرنے كى كوشش كى۔

"ياياسورى! من بين سال كابوچكابون اوراي فيل خودكرنے كا اختيار ركھتا موں - 'وه ضدى ليج ميں بولا -ودمیں مہیں اس کی اجازت مہیں دے سکتا۔"

اُنہوں نے اپنا تھم سنادیا۔ ''لیکن ……یایا……''اُس نے احتجاج کیا۔ ''لیکن …… ویکن کچھ نہیں۔ میں نے ساری زندگی اس کیے محنت جیس کی کہ میرا بیٹا مولوی بن کر ونیا کی لعن طعن برداشت کرے۔"

، "يايا آپ غلط كهدر بيس مولوى ميس وین کاعالم بنتا جا ہتا ہوں۔''اُس نے وضاحت کی۔ "إس كي عالم وين بنا جائت موتاكه مسلمانون من تفرقه بيداكرو-"

"پاپا بے غلط ہے، عالم دین تفرقہ پیدائیس کرتے۔"

"أكر عالم وين تفرقه پيدائيس كرتے تو آج ملمانوں میں اتنے فرقے نہ ہوتے۔ "ياياآپ زيادتي كررے بيں - بھي بھي كي بزے عالم فے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اُنہوں نے مسلمانوں کو ہمیشہ متحدر کھنے کی کوشش کیا۔"

"م بھتے ہو۔ چار کتابیں پڑھ کرتم جھے سے زیادہ عالم ہو گئے ہو۔ میں نے ساری اسلای تاری كو كھول كر پيا ہے اور اس نتیج پر پہنچا ہوں كم مسلمانوں کوفرقوں میں تقلیم کرنے والے سب سے زياده في الماي

"اوراكرآپ فورے ديكھيں توبيحقيقت كل كر سامنے آ جائے کی کہوہ ندہبی رہنما جومسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں، کن کے آلہ کار ہیں۔"عمار آج کے دور کا ذہین جو جوان تھا۔وہ اتنے جلدی ہار مانے والول میں ہے جیس تھا۔

"میں تہارے خیالات اور نظریات پر یابندی تو تہیں لگا سکتا لیکن میں مہیں اس بات کی ہر کر ہر کر اجازت نہیں دوں گا کہتم لوگوں کے بہکانے پراپ شاندار مستقبل كوداؤير لكادو-بيميراهم إورمهين ميراهم ماننا موكا-"ابرارس نے شايدزندكي مي بہل مرتباس سے استے تحت کیج میں بات کی گی۔ عمّار نے کوئی جواب نہیں دیا اور باپ کو عجیب نظروں ے ویکتا ہوا اُٹھ کھڑ اہوا۔

.....☆...... "كيابات بآج كلتم يابغدى سيمسجد مين نہیں آرے۔ کیا کئی نے مہیں نع کیا ہے۔ "مولانا عبدالرحن نے أے كئ ون بعد مجد ميں ويكھا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب لوگ چلے محے تو أے سرجھکائے بیشاد کھے کراس سے پوچھا۔ " بجھے کے بھے میں ارباک میں تی رہوں یائیس؟" "مہیں کون راہ راست سے بہکا رہا ہے۔ مولاناعبدالرمن كى بيشانى يربيشاربل يزكية-'' مجھے کسی نے جبیں بہکایا۔ کیکن میں خود بہت كنفيور مول، مجهيح اور باطل مين تميز كرنا مشكل مور باہے۔ 'اس نے بالآخرول کی بات کہدوی۔ "كيا الله كا راسة حق كا راستهي ع؟ أنبول نے أس سے سوال كيا۔ "ملمانوں کے کوہر فرقے کا دعویٰ ہے کہ اس كاراب حق كارات باور برايك ك پاس إى ك واضح اور تفوى دلائل بي - پھريد كيے با چلے كم حقیقت میں اللہ کاراستہ کون ساہے۔

" مجھے کیا کرنا جا ہے؟ والدین کی اطاعت کرتا ہوں تو اللہ کے رائے ہے ہٹ جاتا ہوں۔ اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہوں تو والدین کی نافر مانی ہوتی ہے۔'' اُس نے مولا ناصاحیب ہے اپنی اُنجھنِ بیان کی۔

"والدین اگرالله کی راه ہے روکیس تو اُن کی اطاعت فرض نہیں ہے۔" مولانا صاحب نے فوراً فتویٰ دے دیا۔ وہ بظاہر مطمئن ہو گیا لیکن ول مطمئن نہیں ہوا۔ وہ بوجھل دل لیے ہوئے وہاں ہے اُٹھا اور گھر آ گیا۔

زندگی کے شب دروز اُسی طرح جاری تھے۔وہ اب شہر کی بڑی محبد کے مولا نا احسان الحق کے پاس جانے لگا۔ وہ مولا نا عبدالرحمٰن سے دافق تھے اور انہیں پہند نہیں کرتے تھے۔ اُن کے نزدیک وہ پر لے درجے کے جاہل تھے۔

" مولا ناعبدالرحل نے کی مدر سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ چند کتابیں پڑھ کرمولا نابن گیا ہے، ایسے بی نام نہاد مولوی ہارے بچوں کو گراہ کرتے ہیں۔" مولا نا احسن الحق کی اِس قسم کی با تیس س کر اُسے بردی جیرت ہوئی۔ دوسری طرف مولا نا احسان الحق عبدالرحمٰن کو جب یہ بتا چلا کہ دہ مولا نا احسان الحق عبدالرحمٰن کو جب یہ بتا چلا کہ دہ مولا نا احسان الحق

''ای کیا ویس آم سے کہدرہا ہوں کہ آم دین کا علم حاصل کروتا کہ جہیں تن کی پیچان ہوسکے۔'
''کیا دین کاعلم حاصل کیے بغیرت کی پیچان نہیں ہوسکے۔' اُس نے بجیب ساسوال کیا۔
''استغفراللہ؟ ایسا کیے ممکن ہے۔ جس کودین کا علم بیں وہ اللہ کے رائے سے کیے واقف ہوگا؟'' علم بیں اُرسکا۔'' علم بیں اُرسکا۔'' کیا بیں اُی اُل کے ساتھ بیام حاصل نہیں کرسکا۔'' کیا بیں اُی اُل کے ساتھ بیام حاصل نہیں کرسکا۔'' کے تک جاؤ گر و پھر اِس علم کو کیے حاصل کردگے۔'' کے بیس کروں گا۔ اورا بی زندگی کوعلم حاصل کرنے کے بیس کروں گا۔ اورا بی زندگی کوعلم حاصل کرنے کے لیے وقف کردوں گا۔'' ورا بی زندگی کوعلم حاصل کرنے کے لیے وقف کردوں گا۔''

''ماشاء الله ماشاء الله۔ إس سے الجمی اور کیا بات ہوگی۔ قرآن میں ہے اس دنیا کی کوئی حقیقت مہیں ہے۔ جولوگ اس دنیا کو حاصل کرنے کی تک و دو کرتے ہیں وہی خسارہ اُٹھاتے ہیں۔ اصل زندگی تو تخرت کی زندگی ہے جہاں کی نعمتوں کا انسان تصور مہیں کرسکتا۔'' مولا ناعبدالرحمٰن نے قرآن کی آئیوں ہے۔ اُسے مجھانے کی کوشش کی۔

اُے اُن کی باتیں سمجھ میں آرہی تھیں لیکن پھر بھی بچھالیں گر میں تھیں جو کھل نہیں پارہی تھیں۔ وہ مجیب شش و پنج میں گرفتارتھا۔ مجیب شش و پنج میں گرفتارتھا۔

"والدین کی نافر مانی سخت گناہ ہے۔ رسول پاک کی حدیث ہے کہ جو شخص اِس طرح دنیا ہے جائے کہ اُس کا باپ اُس سے ناراض ہوتو جنت میں جانا تو دور کی

بات ده جنت كي خوشبو بحي نبيل سو تكهي كا-"

وہ نمازعشاء کے بعد مولانا صاحب کا وعظان رہا تھا اور مولانا صاحب والدین کی اطاعت پرتقر برکررہ ہے وہ جسے جیسے تقریرین رہا تھاویسے ویسے اُس کا دل لرزرہا تھا۔ یا یا اُس سے تخت ناراض تھے۔اُس سے بات بھی



مہیں کروں گا، بھی اُن کی نافر مانی مہیں کروں گا۔وہ رور ہاتھا، گڑ گڑ ارہاتھا۔اے باپ کی زندگی کے لیے متي كرر باتفا-"بين اب ويى كرون كاجويا يا جاست ہیں۔" اُس کی نظروں کے سامنے بے شار منظر پھر رے تھے۔ پایا کا اُس کی انظی تھام کرائے یارک میں لے جانا، أس كے ساتھ كھيلنا، أس كواسكول لے جانا، أس كى یروکریس چیک کرنا، نیچرزے اُس کے بارے میں میٹنگز كرنا ـ ياياأس كتني مجت كرتے تھے وہ تھے ہارے گھر میں داخل ہوتے اور وہ کی چیز کی فرمائش کردیتا تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی فرمائش پوری کرتے۔ "میں بھی کتنا نافر مان ہوں۔ میں نے اسے باپ کو كتنا وكدويا ميس نے أن كى أميدوں كومٹى ميں ملاديا۔ أس كواس وقت باب كيسوااور كي يكي يا دندر باتقا-ابرارحس كا آيريش كامياب موكيا- وه زندكي کی طرف لوث آئے۔وہ اِن جاردنوں میں ایک دن بھی کھر نہیں گیا۔وہ ڈرتا تھا کہ آگروہ چلا گیا تو کہیں ياياأے چھوڑ كرند يلے جائيں۔ جاردن بعد جب ابرارحسن كووارد ميس شفث كيا کیا اور رات کے وقت جب اُن کے پاس کوئی تہیں تھا توبہت شرمندہ اُن کے بیٹر کے قریب کری پر بیٹھ گیا۔ "يايا آپ جھے ناراض بين ....." أس كى أتكلون بننآ نسوته وميس مني ابا إلى اولادے ناراص ميس موتا۔ بس ناراصكى كا ظهاركرتاب ..... وه شفقت محرائ ـ " پایامیں نے یو نیورٹی جوائن کرلی ہے۔جیسے بىآپ كرآئيس كے ميں چلاجاؤں كا۔ "بیٹامیرے کھرآنے کا انظار نہ کرو تہاراجتنا نقصان ہو چکا ہے، وہی بہت ہے۔ تم کل ہی لا ہور كے ليےروانہ بوجاؤ\_" "پایش نےApplication بجوادی ہے۔" « بہیں بیٹا .....تم فوراَ جاؤ ..... میں تو پیخ تخبری

کے پاس جانے لگا ہے تو وہ سخت ناراض ہوئے۔ "اے دین کاعلم ہیں ہے۔ وہ خود بھی کمراہ ہے اوردوسروں کو بھی مراہ کرتا ہے۔" و ليكن لوگ تو أنبيس بهت برداعالم كهتے بي<u>ن</u> ''لوگوں کا کیا ہے۔جس نے دو چارلفظ عربی کے بول لیے، ونیا أی کوعالم مجھنے لتی ہے۔ بیٹا صرف عربی زبان جانے ہے کوئی عالم ہیں بن جاتا۔ '' پھر بڑاعالم کون ہے؟''وہ حیرانی سے پوچھتا۔ "ابھی مہیں بیانے کی ضرورت مہیں۔ پہلے وین کا بنیادی علم تو حاصل کرلو۔ پھر میں مہیں خود بناؤں گا كەابىم كوكبال داخلەلىنا بـ" دەأس سمجمات تووه وكه جحتااور وكهنه تجمتا وہ مغرب کی نماز پڑھ کر مجدے نکل رہاتھا کہ أس كے يل كى بيل جى \_"عمارتم كمال مو؟" دوسرى طرف ثميينهي -"كيا موا .....؟ خيريت توب-" أع ثمينه كي آواز بہت تھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ " تمہارے پایا کی طبیعت بہت خراب ہوئی ہے۔ أنہيں استال لے جارے ہیں۔فورا پہنچو۔ "ممينے

یہ کہہ کرفون بند کردیا اور پھراُ ہے کھیلیں پتا کہ وہ کیے اسپتال پہنچا۔ ابرار حسن C.C.U میں تھے۔ اُن کی حالت سخت تشویشناک تھی۔ اُن کی انجو پلائی ہونی تھی۔ اُنہیں فورا آریش تھیٹر میں لے جایا گیا۔ وہ سب باہر بیٹے اُن کی زندگی کے لیے دعا نیں مانگ رے تھے۔ وہ اپنی جگہ سخت شرمندہ تھا، وہ کی سے تظرين مبين ملار ہاتھا۔وہ سوچ رہاتھا۔سب اُس کی وجہ ہے ہوا۔ اُس کے فیلے کی وجہ سے یایا کی بیاحالت ہوگئے۔وہ بلک بلک کردعا تیں ما تک رہاتھا۔ "اے اللہ تو یا یا کوزندگی دے دے۔ میں اُن ےمعافی ما تگ لوں گا۔اب میں اُنہیں بھی تاراض

س کر ہی صحت یاب ہو گیا ہوں۔'' ابرار حسن کا چہرہ خوشی سے چیک رہاتھا۔

مجے ہے۔ بچے اسکول اور کا کے گئے۔ ہوئے تھے۔ گھریہ ہوئے تھے۔ ٹھر بڑی تھے۔ گھریہ ایک سکون بخش خاموثی چھائی ہوئی تھی۔ بہت دنوں کی جہا گہی کے بعد یہ سکون اور خاموثی دونوں کو اچھی لگہری تھی۔ جمینہ مای سے صفائی کروارئی تھی اور ابرار حسین لا وُئج میں لیپ ٹاپ کھولے بیٹھے اور ابرار حسین لا وُئج میں لیپ ٹاپ کھولے بیٹھے اور ابرار حسین لا وُئج میں ایپ ٹاپ کھولے بیٹھے۔ ''دات کو عمار کا فون آیا تھا۔ آپ سوچھے تھے۔'' دات کو عمار کا فون آیا تھا۔ آپ سوچھے تھے۔'' لا وُئج میں آگئیں اور ابرار حسن کو مخاطب کیا۔ لا وُئج میں آگئیں اور ابرار حسن کو مخاطب کیا۔

"سب خریت ہے نا ....." اُنہوں نے لیپ السب خریت ہے نا ..... اُنہوں نے لیپ السب نظریں ہنائے بغیر یو چھا۔

"بال الله كاشكر ب- كبدر بأتفا- أب بهت مزد آرباب-"

"فاہر ہے مرواتو آئے گاہی۔ پاہیں دماغ ہیں کیا خاہر ہے مرواتو آئے گاہی۔ پاہیں دماغ ہیں کیا خاس سا گیا تھا۔ خود بھی پریشان ہوا اور ہم سب کو بھی پریشان کیا۔ ' ابرار حسن کام کے دوران گفتگو کرتے جارہ تھے۔ ثمینہ نے ربیوٹ اٹھا کرئی وی آن کردیا۔ '' وارسک روڈ پر آری پیک اسکول میں بم دھا کا۔ 10 سے زائد بچھے شہید ہوگئے۔'' فی وی پڑھ کرئی وی پڑھ کا کھا۔ تمینہ کے ہاتھ سے چائے کی کھا۔ ثمینہ کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ گئی۔ چائے قالین پرگر کر جذب ہوگئی۔ پیالی چھوٹ گئی۔ چائے قالین پرگر کر جذب ہوگئی۔ پیالی چھوٹ گئی۔ چائے قالین پرگر کر جذب ہوگئی۔ پیالی چھوٹ گئی۔ چائے قالین پرگر کر جذب ہوگئی۔ نقا۔ آئے آگر وہ اسکول نہ جاتا تو .....' شمینہ ماؤ ف تھا۔ آئے آگر وہ اسکول نہ جاتا تو .....' شمینہ ماؤ ف تھا۔ آئے آگر وہ اسکول نہ جاتا تو .....' شمینہ ماؤ ف ایرار حسن نے ایک لیے ضائع کے بغیراسکول نون کیا۔ ابرار حسن نے ایک لیے ضائع کے بغیراسکول نون کیا۔ کیا۔ لیکن اسکول کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ عمیر کونون کیا۔ کیا۔ لیکن اسکول کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ عمیر کونون کیا۔ کیا۔ لیکن اسکول کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ عمیر کونون کیا۔ کیا۔ لیکن اسکول کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ عمیر کونون کیا۔ کیا۔ لیکن اسکول کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ عمیر کونون کیا۔ کیا۔ لیکن اسکول کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ عمیر کونون کیا۔ کیا۔ لیکن اسکول کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ عمیر کونون کیا۔ کیکن اسکول کونون کیا۔

اُس کا فون بھی ڈیڈ تھا۔ اُنہوں نے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کے لیے کہا اور شاید چندلمحوں میں وہ دونوں اسکول پہنچ گئے۔

مرنے والے بچوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہور ہاتھا۔

اسکول کے جاروں طرف قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔لوگ ہے رورے تھے۔ چلا رے تھے۔رورے تھے۔ایے بچول کو پکاررے تھے۔ ہر فردکوا ہے بچ کی فکر تھی۔ وہ دونوں بھی اُسی بچوم کا حصّہ بن گئے اور پھرشام ہوتے ہوتے اُن کے گھر کی خاموتی قبرستان كى خاموتى ميں بدل كئي-أن كاسب سے چھوٹالا ڈلا اور چیتا بیٹا عمیر دہشت کردی کا شکار ہو گیا تھا۔ جے منتج اسکول جانے کی اتی جلدی تھی کہ اُس نے ناشتہ بھی ڈھنگ ہے ہیں کیا تھا۔ تمینہ اِس کی جلد بازی ير مرزئش كرتى ره كئى۔ أس كے جانے كے بعد أے یہ دکھ تھا کہ عمیر نے دودھ کا گلاس پورائیس یا۔ انڈے کی زردی بھی چھوڑ دی۔ کچ میں بھی فریج فرائز لے کرئیں گیا۔لین اُسے بیاطمینان تھا کہ اُس نے جاتے ہوئے أے مے دے دیے تھا كہوہ اسكول كى كينتين سے بچھ كھالے۔ وہ آج بيج كى خوشى میں خود ہی اُٹھ گیا تھا۔ آج تمیینہ کو اُسے بار بار جگانے کی ضرورت پیش کہیں آئی تھی۔وہ ناشتا میزیر ر کھتے ہوئے اس سے بی کہدرہی گی۔

"اگراس دفعہ نمیٹ میں تہارے نمبرا چھے نہیں آئے تو میں تہاری نیچر سے کہد کر تہارا نام نیم سے نکلوادوں گی۔"اور ماں کی اِس دھمکی کوئن کراس نے مسکراتے وئے کہا تھا۔

"آپ قیم (Team) سے میرا نام نکلوا ہی نہیں سکتیں کیونکہ میرے بغیر میری قیم بیج جیت ہی نہیں سکتی۔" ادراب جب سے اُس نے عمیر کی شہادت کی



الین قیامت، الین درندگی که شاید بلاکوادر چنگیز خان کی رومیس بھی شرمندہ ہوئی ہوں گی۔ بیچ تو جانور کے بھی ہوں تو ایسے جانور کے بھی ہوں تو اُن پر بیارا تا ہے اور بیتوالیے خسین، خوبصورت بیچ تھے کہ جن کی مسکراہوں پر پیولوں کورشک آئے۔ جن کے چہروں کی معصومیت پر فرشتے تیارہوجا کیں۔ جن کی آنگھوں کی چک کے سامنے ستاروں کی چک ماند پڑجائے۔

شام ہوتے ہوتے ابرار حسن اور اُن کے جیسے سیروں گر انوں میں شام غریبال کی تاریکی پھیل سیروں گر انوں میں شام غریبال کی تاریکی پھیل گئی۔ ہر آنکھ سے اُسکوں کا سیل رواں جاری ہوگیا۔ پوری قوم نوجہ کناں تھی۔ ہردل غم سے پھٹا جارہا تھا۔

وہ سب منے کے ناشتے کے لیے ڈاکٹنگ روم میں جمع تھے۔ عمیر کو گئے ہوئے ایک ہفتہ ہوگیا تھا۔ اِس ہفتے میں ایک دن بھی ایسانہیں گزراجب اُنہوں نے ایک دوسرے سے بات کی ہو۔

وہ سب سر جھکائے ناشتہ کرد ہے تھے یا ناشتہ کرنے کی کوشش کرد ہے تھے۔ ''تم لا ہور کب جاؤ گے۔'' ابرار حسن نے چائے کا گھونٹ پیتے ہوئے بھرائے ہوئے لیج میں

عمّارے یو چھا۔ "پتانہیں ……میرا اب کچھ کرنے کو جی نہیں

'' پتالہیں ..... میرا اب مچھ کرنے کو جی تہیں چاہتا۔''عتاری آ واز کرب میں ڈونی ہوئی تھی۔

"میرا تواب زنده رہے کوبھی جی نہیں جاہتا۔ لکن کیا کیا جائے۔ زندہ رہنا تو ہے۔ "ابرارحسن کی آنکھوں سے کئی آنسوئیک پڑے۔ "ایبا کیوں ہوا....؟ ایبانہیں ہوتا چاہیے تفا۔" مجھلے بیٹے یاسر نے جذباتی ہوکرسوال کیا۔

"تم تھیک کہتے ہو۔ایانہیں ہوناچاہےتھا۔لیکن ایبا کیوں ہوا....؟ آخرہم نے کیا کیا تھا....؟ ہمارا قصور کیا تھا۔عمیر کاقصور کیا تھا؟" ثمیندا ہے آپ سے سوال کررہی تھی۔وہ مسلسل یہی جملہ دھرارہی تھی۔

"جاراقصوركيا تقا....؟"

"ہاں ہمارا قصور کیا تھا؟ ہم نے کیا کیا تھا....؟" ابرارحن نے گہری سانس لی....کین شایدساراتصورہماراہی تھا،شایدہیں....یقینا

اجم سب قصور وار ہیں۔ ہوم نے اسلام کو مكروں میں بٹتے ديكھاليكن أے جوڑنے كى كوشش نہيں گا۔ وہم نے دين كو جاہلوں كے ہاتھوں میں تھا کرستے ہوتے دیکھا اور بھی کچھ جیس کیا۔ہم دین کومولویوں کے بیردکر کے آرام سے گھروں میں بیٹھ گئے۔ میں نے کیوں دین کی تعلیم حاصل کر کے لوگوں کو اصل دین ہے آگاہ مہیں کیا۔ میں نے کیوں اسے معے کو اس راست پر جانے ہے روکا۔ہم اپنے بچوں کوڈ اکٹر ، انجینئر بناكر فخرے اينے سراونچ كركيتے ہيں۔ وين كا عالم بنانے کی کوشش کیوں تبیں کرتے۔ تو جب تك يره سے لكھے ذہين لوگ يعلم حاصل نہيں كريں ے۔اسلام کے نام پر ای طرح عل وغارت کری ہونی رہے کی۔اسلام کالباس کمن کردرتدے ای طرح انسانوں کا خون بہاتے رہیں گے۔ اب رونے ہے کوئی فائدہ ہیں۔"ابرارحسن نے ہے کہہ کر ا پناسرمیز پر ٹکا دیا او پھوٹ پھوٹ کرررونے لگے۔ 公公.....公公

498 of 100

افسانه عصت پُرین فیم

### مصنري جياؤا

### مال کی محبت لیے، ایک مخضرافسانہ

"ارے میری بی ٹوکیوں میرے لیے پریٹان ہوتی ہے اتنا۔ تواہے کھر، شوہراور بیول کا خیال رکھا کر بس۔" وہ آئی نحیف آ داز میں

"أكسيس مال جى كھانا كھاليس، پھرآپ كى دوا كائجى ٹائم ہوجائے گا۔" بیس نے كھانے كى ٹرے بیل پرركھ كرمال جى كوسبارادے كر بٹھاتے ہوئے كہا۔



PAKSOCHETY.COM

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



بولیں۔" ماں جی جھے آپ کی خدمت کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔کیا آپ جھے اس خوتی سے محروم ر کھنا جا ہتی ہیں۔'' میں نے شکوہ بھرے انداز میں ان سےسوال کیا۔

"الله مهين زمانے بحركي خوشيال دے بيني-" مرى بات كے جواب ميں انہوں نے مجھے جى محر کے دعا میں دینا شروع کردی۔

" چلیے اب جلدی سے کھانا کھالیں اور اس کے بعد دوا بھی۔'' میں نے سوپ کا چمچیان کے مندمين والتي موئ كها-اور بان! " آج شام كو ہم پارک جائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ

" بجھ بوڑھی میں اب اتن سکت کہاں بیٹا، تم کرتے تھے۔ لوگ خوائخ اور بیثان ہو گے۔"

"ارے! پریشانی کیسی؟ اور یارک کون سا دور ہے۔ واکنگ وسنیس پرتو ہے۔ بس آپ کو وہیل چیئر پر بھاہیں گے اور لے چلیں گے، آپ کو بھی تو كتنے دن ہو كئے كھرے باہر نكلے ہوئے۔آب بھى بور ہو گئی ہوں کی نا۔" میں نے انہیں بسر پر آرام -18292世

"ناحق بلكان موتى بمري لي، چلوجي تىرى مرضى-"

☆.....☆.....☆

شام کی جائے کی کر اعجاز نے کہا کہ وہ تو آرام کریں گے۔ میں نے اذان ، ملائکہ اور مال بی کو ساتھ لیا اور ہم یارک پہنچ گئے۔ برے يرسے بعد ماں جی کے چرے پر رونق نظر آئی تقى \_ ا ذ ان اور ملائكه كوا حيملتا كھيلتا ديكھ كروہ بھى نوش مور ای تقین -خوش مور ای تقین -

آج مجے ای آ مان پر کالے بادلوں نے

ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ بادلوں کی کرج میرے دل کو ہولائے وے رہی تھی ، مجھے بچین بی سے ایسے موسم ے خوف محسوس ہوتا تھا۔

سارے بہن بھائی ہارش کا مزہ کینے جھت پر بھی جاتے تھے اور میں ای سے لیٹی رہتی تھی۔

شادی کے بعد جب اعجاز نے میری اس کیفیت کومحسوس کیا تو ابتدا میں تو وہ بہت بنے اور خوب خوب مذاق اڑایا ،لیکن مجھےعلم تھا کہ وہ پیرسب مرا خوف ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں، بھی تو ایے موسم میں وہ ہمیشہ آئس سے چھٹی لے لیا كرتے تھے اور ميرا وهيان بنانے كے ليے جھے مختلف کاموں میں مصروف رکھنے کی کوشش کیا

آج بھی اعجاز گھریر ہی تھے اور پکن میں مجھے پکوڑے تلنے کے دوران بادلوں کی کھن گرج پر کھبرا تا و کی کرلطف اندوز ہورے تھے۔

"مما يايا جلدي آئيس-" اذان اور ملائكه كي آ وازوں نے میری کھبراہٹ کی ربی مہی کسر بھی یوری کردی۔ اعجاز کچن سے باہر کی طرف دوڑ ہے اور يجھے يجھے ميں بھی۔

" كيا موا؟ "مهم دونول نے بيك وقت سوال

" پیانہیں مما، نانو کو دیکھیں کیا ہوا ہے؟" میں جلدی سے مال جی کی طرف برحی ۔ ایکیا ہوا؟ مال جی!" میں نے ان کا ہاتھ تھا مے ہوئے سوال کیا۔ مال جی نظریں یک تک جھت

"اعاز دیکھیں کیا ہوا انہیں۔" میں نے مورکر لرزتی ہوئی آ واز میں اعجاز کومخاطب کیا جوخود بھی ماں جى كى اس حالت يريريشان نظرة رب تھے۔ ''میں ڈاکٹر کوفون کرتا ہوں۔''

(دوشده 100)

ایسے موسم میں کون ڈاکٹر آئے گا، جبکہ ہرطرف پانی جمع ہے۔' میں روتے ہوئے کہا۔ ''تم تعلی رکھو میں باہر جاکر دیکھتا ہوں۔'' کچھ دیر بعداعجاز ڈاکٹر کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈاکٹر نے ماں جی کی نبض اور دھڑکن چنک کرنے کے بعد بیروح فرسا خبر سنائی کہ ماں جی اب اس دنیا میں نہیں رہی تھیں اور بین کر میں بلک بلک کر رو دی تھی۔ میری ماں ایک بارکیوں پھر مجھ سے بہت دور جلی گئی تھی۔

☆.....☆

ہم دوہبیں اور دو بھائی تھے۔میری والدہ جمیلہ بیگم ایک ہدرداور سب سے محبت کرنے والی خاتون معیں۔رات ہویا دن، وہ سب کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔میرے والدایک بھی کمپنی میں اچھی بیشہ تیار رہیں۔میرے والدایک بھی کمپنی میں اچھی بوسٹ پر فائز تھے۔ میں شادی کے بعد رخصت ہوگے کرا جی آگئی تھی۔چھوٹی بہن فرحت کا سرال ہوگے کرا جی آگئی تھی۔چھوٹی بہن فرحت کا سرال اسلام آباد میں تھا، جبکہ دونوں بھائی سکھر ہی میں رہائش پذرین ہیں۔

اعجاز کے چول کہ والدین حیات نہیں تھاس لیے وہ ان رشتوں کی محبت اور جدائی کے تم ہے آگاہ

جب تک ابوزندہ رہے گھر میں ای کی حکمرانی رہی ،لیکن ابو کے انتقال کے بعد جب بھائیوں نے گھر سنجالاتو یہ چھوٹی می ریاست بھابیوں کے جھے میں آگئی۔

میرے دونوں بچوں کی پیدائش امی کے گھر ہوئی تھی۔ اس موقع پر مال ہی الی ہستی ہے جو دوست بھی ہوتی ہے اور دفیق بھی۔ میری الی نے اس مرسطے پر میرا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہ اتفا رکھی تھی۔ میرے آنے پر خوش تو بھائی بھی تھے، ایکن بھا بیوں کو میرا آنا کہھ خاص اچھا نہیں لگا تھا۔ تب ہی تو بوئی بھائی اپنی مال کی طبیعت کا بھانہ کرکے میکے رخصت ہوگئیں تھیں۔ اور جھے بہانہ کرکے میکے رخصت ہوگئیں تھیں۔ اور جھے زیادہ تھیک اس وقت پنجی جب بجھے بتا چلا کہ بھائی کی والدہ ٹھیک ہیں اور بھائی کے ساتھ تقریبات وغیرہ اثبینڈ کر رہی ہیں۔

میں نے بھالی ہے شکوہ کیا تو وہ اس کا براہان گئیں کہ ہمیں تو سوائے شکا پیوں کے اور کوئی کا م نہیں ہے۔ میرادل ٹوٹ گیاای پرا کیلے ہی بہت کاموں کا بوجھ پڑا ہوا تھا اس لیے میں نے ان کے روکنے کے باوجود واپس آگئی اور خفگی کے طور پر بہت عرصے میکنہیں گئی۔

ای مجھے بہت یادکرتی تھیں لیکن بس میں فون پر بھی اس کے بہت یادکرتی تھیں لیکن بس میں فون پر بھی است کر کے اپنے دل کوتسلی پہنچا لیتی تھی۔ البتہ اُن کے گلے لگنے کی تشکی ہمیشہ مجھے ایک عجیب سی بے قراری ہمکنار رکھتی۔ میں بھی جانتی تھی کہای کہ دل میں بھی مجھے سے ملنے کی گتنی جانتی تھی کہاں کہ دل میں بھی مجھے وہاں جانے گئتی ترزب ہے لیکن پھر بھی میری انا مجھے وہاں جانے سے روک دیتی۔

ووشيزه (101 ع

☆....☆....☆

ایک دن اچا تک ای کی طبیعت کی خرابی کا فون آیا تو میں سب گلے شکو سے بھلا کر ماں سے ملنے کے لیے دوڑ پڑی ، لیکن میر سے پہنچنے تک ای ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ جب میرا دُ کھ درد با نٹنے والی وہ عظیم ہستی منوں مٹی تلے جاسوئی۔

بحصائی کے انقال کے دُکھ کے علاوہ اس بات کاقلق بھی تھا کہ آخری وقت میں اپنی ای کی خدمت نہ کرسکی اور نہ ہی ان سے معافی ما تگ سکی۔ اس احساس ندامت نے میرے تم میں مزیداضا فہ کر دیا تھا۔

ای کے انتقال کے چند دن بعد میں واپن کراچی آگئی۔ایک دن میں بچوں کواسکول سے
گھرلارہی تھی تو دیکھا کہ بڑوں والے گھری دہلیز
پرایک بوڑھی خاتون بیٹھی رورہی تھیں۔ میں نے
آگے بڑھ کران سے سبب دریافت کیا تو معلوم
ہوا کہان کا بیٹا، بیوی بچوں کے ہمراہ بیرون ملک
جلا گیا ہے، جبکہ ان خاتون کا ویزانہیں لگ سکا
خا۔ ای لیے انہیں چھوڑ کر جانا پڑا۔ انہیں روتا
د کیھ کر میرا دل بھی مجرآیا تھا، کیوں کہ ان کے
د کیھ کر میرا دل بھی مجرآیا تھا، کیوں کہ ان کے
جبرے میں مجھے اپنی مال نظرآ رہی تھی۔

کھ عرصے تک تو بیں نے دیکھا کہ ان خاتون کے دشتے دار آکران کے کھانے بینا کا انظام کردیتے تھے، لیکن آہتہ آہتہ بیسب بچھ معدوم ہوتا گیا۔ بیسو پے بغیر کہ وہ تنہا بوڑھی عورت اپنا خیال کس طرح رکھے گی، جبکہ بیٹا بھی دیار غیر جاکے غیر ہوگیا تھا۔

میں نے بھی دوجار دفعہ اس سے بات کی تو محسوس ہوا کہ وہ خود اپنی ماں کو اپنے پاس بلانا نہیں جا ہتا تھا۔ بیرسب مجھدد کھے کرمیں نے اعجاز

ے اجازت لی اور ان خاتون کو اپنے گھرلے آگی تھی۔

☆.....☆.....☆

مال جی کی خدمت کر کے میر ہے شمیر کا پچھ

او جھ ہلکا ہوجا تا تھا۔ میں ان کے لیے وہ سب پچھ

کرنا چاہتی تھی جو میں اپنی ای کے لیے کر سکتی تھی

اور آج وہ شفیق سایا بھی مجھ سے دُور ہوگیا تھا۔

اعجاز نے ان کے بیٹے کونون کر کے مال جی

کے انقال کی خبر سائی تو اس نے گویا احسان

کرتے ہوئے کہا کہ وہ تدفین کا خرچہ بھیج دیتا

ہے۔ اس کی کمپنی اسے یوں اچا تک جانے گی

اجازت نہیں دے گی۔ بیٹن کرا عجاز نے شکر ہے کہ

اجازت نہیں دے گی۔ بیٹن کرا عجاز نے شکر ہے کہ

کرفون بند کردیا۔

محبت، شفقت، رحمت کانام مال ہے۔ مال لفظ ادام و تے ہی منہ میں چاشی کا گھل جاتی ہے۔ تف ہے۔ ہوت ہے۔ اس اوالا دیر جواس رحمت کو ہو جہ بھتی ہے۔ مال جی کے انقال کے بعد میں ہر وقت افسر دہ اور ممکنین رہنے گئی تھی۔ میری اس کیفیت سے اعجاز اور بچے پریشان سے اس سانچے کے تقریباً دن دن بعد میں خواب دیکھتی ہوں کہ میری والدہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ جب وہ سلام پھیرتی ہیں والدہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ جب وہ سلام پھیرتی ہیں ہوں۔ ہو میں ان کے نزد میک جاتی ہوں اور رونے گئی ہوں۔ ہو میں اس می جوڑ کر معانی مائٹی ہوں اور رونے گئی ہوں۔ اس میں میں ہوں۔ اس میں ہوت ہیں اس سے کی طرح ناراض ہو گئی ہوں۔ اس طرح روتے ہوئے میری آئی کھل گئی۔ میں اس سے کی طرح ناراض ہو گئی۔ میں اس سے کی طرح در ہے تھی ہوں۔ اس میں اس سے کی طرح در کی جو کئی۔ میں میں میں ہوگئی۔ میں اس سے کی طرح در کے میری آئی کھل گئی۔

مجھے کرے میں ائی کی مخصوص مہک محسوں ہورہی تھی ،شاید میری مال نے مجھے واقعی معاف کردیا تھا۔

### W/W/PAKSOCIETY.COM





"میں جا ہوں تو زیردی کرسکتا ہوں۔ تیرا نکاح ہوا ہے جھے ہے۔ تیری ماں پھونیس کرسکے کی لیکن میں اس کوؤ کھنیس دینا جا ہتا۔ اس کو کہد کہ خود ہی مان جائے اور سجھے رخصت کردے میرے ساتھ ، میں سجھے کراچی ملے جاؤں گا، بلکہ وہ بھی .....

محبت اور فرض کے درمیان بل صراط، ایک افسانہ

وہ اپنے وجود کو بہمشکل مینچی ہوئی آہتہ کچے مکانوں کے نبتا ایک جانب برگد کا ایک برداسا آہتہ برگد کے بیڑ کی جانب بردھی تھی، گاؤں کے قدیم پیڑتھا جس کی شاخیں شامیانے کی طرح دور



کے پہلی ہوئی تھیں اور اس پیڑ کے پنچے گہری سیاہ آئکھوں اور کھوٹریائے بالوں والا مرتضی بیٹھا اس کا انتظار کررہا تھا۔ یہ وہی پیڑ تھا جہاں ان دونوں کا بجین بھا گئے دوڑتے گزرا تھا اور جس کے سائے میں یہلوگ جون جولائی کی سخت گرمیوں میں سکون کا سانس لیتے تھے۔

دو بح کا وقت تھا۔ گاؤں کے لوگ ستا

رہ تنے، اسکول ہے آتے ہوئے کچھ دیراس

کے سائے میں بیٹھناان کا مشغلہ تھااور پچھ کھیتوں
میں مگن تنے، تو کچھا ہے روز مرہ کے کام سرانجام
دے رہ تنے۔ اس نے غور ہے برگد کے بیڑکو
دے رہ تنے۔ اس نے غور ہے برگد کے بیڑکو
دیکھا جس کی جزیں پاتال کی جمرائیوں میں پھیلی
مونی تھیں، اس کے موثے ہے تنے پر مرتضی نے
مونی تھیں، اس کے موثے ہے تنے پر مرتضی نے
مونی تھیں، اس کے موثے ہے تنے پر مرتضی نے
میارے اپنا اور اس کا نام کھودا تھا اور پھر بروے
ہیارے بولا تھا۔

"كياتو جھے اتنا پياركرتا ہے۔"سوئی نے چہك كريو جھا۔

" بال سب سے زیادہ۔ اتنا یعتنا کراچی کے ساطوں پر پانی ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وہ جذب کے عالم میں بولا تھا، جبکہ وہ اس کی مثال پر جمنجلا گئی تھی اور اسے تہر آلود نظروں سے دیکھ رہی تھی۔

"و بروت ال شركاذكر كيول كرتا ب مجھے يہ بالكل پندنيس ب، آئنده أو مير سامناس كاذكرنه كريو-"

کریو۔"

"کیوں ذکرنہ کروں۔ مجھے تو وہ شہر بہت پند

"کیوں خران کے دو۔ میں نے دو چیزوں سے

ٹوٹ کر محبت کی ہے ایک تجھ سے اور ایک اس شمر سے۔''

"بہ جان کر بھی کہ اس شہر نے ہمیں اجاز دیا ہے۔ اس نے میری ماں سے اس کا شوہر چھینا ہے اور مجھ سے میراباب چھینا ہے۔ اس شہر نے میرے باپ کی لاش تک نگل کی ہے۔ میری ماں جہاں میرے باپ کی انتظار کرتی رہ گئی تھی، لیکن میراباپ نہیں آیا، میری ماں کا انتظار کرتی رہ گئی تک ختم نہیں ہوا۔" وہ رو ہائی ہوکر بولی تھی۔

''پاگل نہ ہوتو۔۔۔۔ او بگی! بھلا شہر بھی کی انسان کو کھاتے ہیں۔خالو کی باری آئی ہوئی تھی ،چل بسا، جیسے میراباپ چل بسا تھا۔ان کا ایمیڈنٹ سکھر میں ہوا تھا۔اب کیا ہیں سکھر نے نفرت کرنے لگوں گا۔ تُو الی با تیں نہ سوچا کر، ویسے بھی بڑے بزرگ بولتے ہیں مجوب کے وطن سے آئی ہی محبت کرو، جتنی کرتے موب سے کرتے ہو۔اب تو مجھے دیکھی! مجھے یہ گاؤں صرف تیری وجہ سے پہند ہے۔ میں جو ہر تین ماہ بعد دوڑا ہوا آتا ہوں صرف تیری وجہ سے ، کیوں ماہ بعد دوڑا ہوا آتا ہوں صرف تیری وجہ سے ، کیوں

**公......** 公...... 公

اس کا پیر کیلی مٹی میں ریٹا تھا، وہ پیسلی تھی، لیکن اس نے اپنا توازن برقرار کرلیا تھا۔اس نے یادوں کے بعنور سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں اپنے قدم رکھ لیے تھے۔

وہ عین اس کے سامنے بیشا تھا۔ ماتھے پر اُن گئت بلوں کے جال تھے۔ آکھوں میں بے رُخی و کے اعتماریوں کی پر چھائیاں جگمگانے گئی تھیں۔ اس کی نگاموں سے التفات ومحبت کے تمام جذبات کی نگاموں سے التفات ومحبت کے تمام جذبات کی نگاموں سے التفات ومحبت کے تمام جذبات کی گئا تھا۔ محبوب سامنے تھالیکن محبوبیت کہیں کھوگئی تھی ، محبت کے سب رنگ برگمانی کی دھوپ نے سکھا دیے محبت کے سب رنگ برگمانی کی دھوپ نے سکھا دیے

ż

" مجركيا فيعله كيا ہے أو نے سوئى؟" اس كى آ داز من سے جاشنى وشير بنى كسى نے تعلیج لى تعى اور رمونت نے اس كالبجہ بد ديئت كرديا تعا۔

''تُوامال کی بات کیوں نہیں مان لیتا۔ وہ اس شہرے ڈرتی ہے۔ وہ مجھے کھونے سے ڈرتی ہے۔'' ''تیری امال میری بات کیوں نہیں مان لیتی۔ مجھے رخصت کیوں نہیں کردیتی میرے ساتھ۔''اس کے تیم بار لیجے نے سؤئی کا دل کیکیادیا تھا۔

" میں اس کی اکلوتی بٹی ہوں۔ اس کو کیے یہاں اکبلا چیوز کر پردلیس آئی دور چلی جاؤں۔ "اس کی آواز بیت تھی، بے بسی ولا جاری اس کی آواز سے عمال تھی۔

"تو پھر مجھے جھوڑ دے۔ وہ مجھے مجھ ہے جھے لینا جاہتی ہے سوئی،لیکن میں ایسانہ ہونے دوں گا۔ تُو میری ہے صرف میری! اپنی مال کو بتادینا۔" وہ رعونت سے بولا تھا۔

"وہ اکیلی ہے، بوڑھی ہے مرتضلی۔ میں اس کو کیسے چھوڑ دوں۔ ٹو اپنی ضد چھوڑ کے یہیں آجا۔ پہلے بھی تو ٹو یہاں رہتا تھا۔ وہاں کمرینا کرٹو یہاں کے کمر، لوگوں کو بھلا بیٹھا ہے۔"

سؤی نے رندھے ہوئے کیجے میں کہا تھا۔
آنسوؤں کے کو لے طلق میں پیش کے تھے۔
وہ اس کو کیسے سمجھاتی کہ ماں کا ذرد متغیر اور مایوں چہرہ ہمدوقت اس کو شوائی نظروں ہے دیکھار ہتا تھا۔ وہ تنہائی کے آنے والے لیحوں کے بارے میں سوچتی تو دانتوں ہے لب کچل ڈالتی تھی۔ پسینے کی محاریں اس کی پیشائی ترکردیا کرتی تھیں۔ سوخی اس کے برا ھاپ کا واحد سہارا تھی۔ اس نے اس سے ہزاروں امیدیں وابستہ کرلی تھیں۔ اس کی امتاں کی ہمام روش راستے سوئی پر آ کر ختم امیدوں کے تمام روش راستے سوئی پر آ کر ختم امیدوں کے تمام روش راستے سوئی پر آ کر ختم

ہوجاتے تنے اور سؤنی ..... وہ تو مرتضیٰ کی محبت کے سمندر میں ڈوب گئی تھی ،اب اُ بھر نااس کے بس سے باہر تھا۔ بھی بھی سونی کو ایسا لگنا جیسے وہ ایسی منجد هار میں ڈوب گئی ہے جس سے کسی صورت باہر نہیں آسکتی۔

" بیل جاہوں تو زبردی کرسکتا ہوں. تیرا نکاح ہوا ہے جھے ہے تیری ماں پجھ نہیں کر سکے گی الکاح ہوا ہے جھے ہے تیری ماں پجھ نہیں کر سکے گی الکن میں اس کو کہ کہ خود کی مان جائے اور تجھے رخصت کردے میرے ساتھ، میں تجھے کرا جی لے جاؤں گا، بلکہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلے۔" مرتفیٰ نے ہزار بار کیے گئے الفاظ دوبارہ دہرائے تھے، جبکہ سوئی کا اب دہاں کھڑے رہنا محال ہوگیا تھا۔ وہ جائی تھی کہ وہ بھی نہیں مانے ماس کو دلیوں ہے، مثالوں ہے، بحث ہے نہیں مورت بھی سرانجام نہیں دے گئی گیاں سوئی سے کام کی صورت بھی سرانجام نہیں دے گئی گئی کے وہ آگے ہوئے میں مقابل کھڑا کردیا، پھر اس کا بازو تھی کہ روہ آگے ہوئے مقابل کھڑا کردیا، پھر اس کو قریب کرتے ہوئے مقابل کھڑا کردیا، پھر اس کو قریب کرتے ہوئے مقابل کھڑا کردیا، پھر اس کو قریب کرتے ہوئے مقابل کھڑا کردیا، پھر اس کو قریب کرتے ہوئے کو ال

"سؤی و نے وعدہ کیا تھا کہ و برا ساتھ دے گی۔ میں بہاں نہیں رہ سکتا۔ بیراسب کچھ وہاں ہے، بہاں نہیں رہ سکتا۔ بیراسب کچھ وہاں ہے، بہاں و صرف و ہے جس کی وجہ ہے میں ہرے ساتھ جاتا ہوں۔ ای ماں کو بتادے کہ تجھے میرے ساتھ جاتا ہے۔ اگر و انکار کرے گی تو میں مجھی واپس نہ آؤں گا۔ میں تم کھار ہا ہوں اپنے مرک ہوئے میں تجھے خود پر حرام کرلوں گا اگر و نے میری بات نہ مانی تو۔ "محموں سے مرتفنی کو سوئی نے دھندلائی ہوئی آئھوں سے مرتفنی کو دیکھا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جسے اس کا دل بند موجائے گا۔ وہ اس کو ورسے دیکھے گئی تھی۔ کیا واقعی دو اتنا ای جھا، اتنا خوب صورت تھا یا اس کا واہمہ تھا۔ وہ اتنا جھا، اتنا خوب صورت تھا یا اس کا واہمہ تھا۔

اس کی نظروں کا دھوکا تھا۔ اصلیت کی پرتیں کتنی تیزی ہے اُتر کر سامنے کا منظر واضح کررہی تھیں، لیکن پھر بھی دل تھا کہ ہمہ وقت اس کے نام کی مالا جیتا تھا۔ آئیمیں ہمہ وقت اس کو د کیھنے کے لیے بیتا بہتی تھیں۔

''سونی اپنی مال کوسمجھا۔'' وہ مصر ہوا۔ اس نے اپنے صنحل قدموں کو بہ مشکل کھسیٹا تھا۔ ملک سیدید

" پھرٹونے کیا فیصلہ کیا ہے؟" امال اس کے قریب آ کر بیٹے گئی تھی۔

"میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے امال، جوقسمت ميں ہوا ہوجائے گا۔ وہ اکيلا جلا جائے گا كرا جي-اس کوجا نا ہوگا۔ اسلےمسافر بھی رکتے ہیں بھلا۔'' اس نے مایوی سے کہااور لکڑیاں جلانے لکی تھی اور پہلی بارایا ہواتھا کہ لکڑیاں جلنے کے ساتھ ہی اس کی آسمیس بھی چلنے لگی تھیں۔اس نے دھوئیں سے سرخ روتی ہوئی آ عصوں سے اپنی ماں کود یکھااور پھر تظریں چرائی اس کی ماں جانتی تھی کہ اس کی بیٹی جوائی کی اس وہلیز پر کھڑی ہے جو خواب آلود مرشار یوں کا میٹھا میٹھا درد کیے ہر شے میں چولوں ی خوشبواور برآ واز میں گیتوں کی لے ڈھونڈلیا کرنی مھی۔ وحوتیں سے سرخ اور آسوؤں سے ڈیڈیائی آ تھوں ہے کیا دیکھ یالی۔ آنسوؤں نے اس کو پھھ نه و مکھنے ویا تھا نہ اپنی مال کا چھٹاوا، نہ اس کی آ تھوں میں تیرتے ہارش کی پہلی بوند جیے موتے موٹے آنسو۔ وہ کھے بھی ندد کھے یار بی تھی۔اس کی نظری آگ کے شعلوں میں حلتے اسے عہدو بیاں، مرتضى كالمصحل چره اورائي مال كى آرز وول كود يمض

اس کی ماں نے مرتضیٰ اور سونی کی خواہشات

کے آھے ہتھیارڈال دیے تھے۔

آج اس کی رحمتی کا دن تھا۔ سہیلیاں گیت
گارہی تھیں۔ وہ خوش تھی ، بہت خوش۔ اتی خوش کہ لگتا
ھارہی تھیں۔ وہ خوش تھی ، بہت خوش۔ اتی خوش کہ لگتا
ھا کہ ساری کا نتات کی خوشیاں سمٹ کر اس کے
دامن میں آگئی ہوا در مرتضٰی تو باہر تاج رہا تھا۔ سب
یار دوست اس کا غراق اُڑار ہے تھے۔ اتبال اس کے
داری صدقے جارہی تھی اور آخر کاروہ تھی اور جان
لیواوقت آگیا جب اس کورخصت ہوکر رہے گاؤں ، اپنی
سہیلیاں اور اپنی ماں کوچھوڑ کر مطے جانا تھا۔

اس کی آنگھوں میں وحشت، بے سکون، اضطراب کے سائے ناج رہے تھے جو کہاس کا چرہ متغیر کررہے تھے۔اس نے بدرنگ تو بھی اتنے واضح اپنی مال کی آنگھوں میں نہیں دیکھیے تھے۔

بن بن بان بن جارئی ہوں۔ "اس نے ہچکیاں
لیتے ہوئے کہا۔ امال نے جواب دینے کے بجائے
اس کے کندھے پر ہلکی ی بھیکی دی۔
"فالہ ہم کراچی پہنچ کر تجھے نون کریں ہے۔"
مرتضیٰ نے خالہ کوشلی دی تھی۔ وہ طمانیت ہے۔

مسكرادي محل-

"امال ميرى فكرنه كرنا\_امال أو مجهيري ب تا۔" اماں کی خاموثی اس کا ول چررہی تھی۔ وہ سوچے کی تھی شاید کہیں نہ کہیں اس کی مال ناراض -2014

اسے اپنی ذات سے، خود غرضی، مطلب ری کی ہوآنے لی می -اس کے ممیرنے ملامت كے كئ كوڑے اس كے اعصاب يربرمائے تھے کہ بوڑھی مال کو تنہا چھوڑ کے جانا زیادتی ہے۔ باے کی موت کے بعداس کی مال نے ساری جوائی اس کے لیے وقف کردی تھی۔وہ اپنی مال کا واحد سیاراتھی۔اس کا ارادہ متزلزل ہوتے لگا تھا،لیس مرتضى كے مضبوط ہاتھ نے اے ابني كرونت ميں ليت بوئ كينيا-

تعورى وريهل والى سوى جومال كى محبت بيس ترب ربي هي ، چل ربي هي ، وحشت ز ده مور بي هي ، بدل کرمرنفنی کی ہوئی تھی۔

" سوئی میری باری سوئی میں تیرے ساتھ ہوں۔ و ول چھوٹا کیوں کرتی ہے۔" مرتفنی کی لبيمرآ وازيس كم موكروه حرزده ى كرے باہر فلآنى كا-

لہلہاتے کھیتوں نے اس کو اپنی جگہ متوجہ كرنے كى كوشش كى۔ برانے بركد كے درخت نے اس کے بیر میں زنجیری ڈالنے کی کوششیں کی جیں، کیکن وہ مرتضی کا ہاتھ پکڑے پکڈنڈی پر چلتی رہی۔اس نے مڑ کے بار بارائے کھر کی طرف و یکھا، مال وروازے پر کھڑی تھی اور آخرى بارمر كرد يكف يروه اس كوزار وقطاررولى ہوئی نظر آئی تھی۔ محیتوں کی دلکشی مگاؤں کی خوب صورتی ، برگد

ك ورخت كى كشش جي كى مال كے بيار نے بھى جو کام نہ کیا تھا، وہ اس مال کی آ تھوں سے بہتے. ہوئے آنووں نے کردکھایا تھا، اس نے اینا ہاتھ مرتقتی کے ہاتھ سے سیج لیا۔ مرتقتی چوتک کراس کی جانب بزهاتفا\_

"كيا بوا، كيا چلائيس جار اب؟ رائے كي ہیں اور تیری جیل او کی ہے۔''وہ متفکرسااس کی جیل كى جانب ديكيض لكاتمار

" بہیں مرتفظی میری بیل ٹھیک ہے، بس مجھے آ مے کے رائے نظر نہیں آ رے، مجھے صرف یکھے چھوٹ جانے والے رائے یاد ہیں۔ برگد کا درخت، کھیتوں کی ہریالی اوراین ماں۔ میں دوقدم بھی آ کے

مرتضى بعونچكاره كيا تعا\_اضطراباس كي آتكھوں سے عیاں تھا۔ چبرے پر ہوائیوں نے اس کا چبرہ متغیر

"میں سمجھالبیں تو کیا کہدرہی ہے۔" وہ تھوک نكل كرشيثا كريولا-

"میں این مال کوئیس چھوڑ عمی مرتقنی، یہ جانے ہوئے کہ اب کی باریس تیرے ساتھ نہ کی تو، تُو مجھے خود یہ حرام کرلے گا ، تو سارے رہے توڑ دے گا۔ میری سالوں کی محبت کو ملیا میث کردے گا۔ بدسب جانے ہوئے بھی مرتضی میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں کی۔میری مال کے آنسوؤں نے مجھے اندھا کردیا ہے۔ آگے کے رہے دھندلادیے ہیں، میں کیا کروں۔ میں اس کوتن تنهانہیں چھوڑ عتی۔'' وہ زار و قطار روتے ہوئے اندهادهندای گھرکی جانب بھا سے تھی تھی۔اب نہ تو اس کے قدم ڈ گمگار ہے تھے اور نہ ہی راستے دهندلائے ہوئے تھے۔

**☆☆.....** ☆☆



## الخوال الفاقل ال

"بابا ..... مارى كوئى آنى يامامول تيس تفاء "صبائے جھيك كريو چھا۔" بس ايك مامول تھا تہارا۔' وہ دور خلاوں میں کہیں کھویا ہوا تھا۔''تھا.... ے کیا مطلب' صبانے ڈرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا کہیں فاخرہ نہ آ جا کیں۔اس خیال ہےوہ ....

### أس دوشيزه كى كتفاء جس كى ايك ليح كى خطائے أس كى سارى زندگى كوجسم خطابنا ڈالا تھا دوسرى كرى

"بہلو بارلی ڈول کیسی ہو' امن کالج گیٹ ہے اجھی اندرداعل ہوئی تھی عروہ کوکل سے بخارتھا۔اس کیے وه آج کا کچینیس آئی تھی۔اس کوفرقان اپنی بائیک پر چھوڑ کر گیا تھا۔

''ہیلوکیسی ہو'' امن کو کسی لڑکے گی آواز بالکل قریب سے سنائی دی تھی۔ بدآ واز پہلے بھی جب أبرى تواس کوشیہ ہوا مراب پھر .....امن نے اینے آ کے چیچے، دائیں بائیں سی انجانی لڑکی کو کھوجا مگرارد کر دکوئی تہیں تھی تو پھر کس کو تخاطب کیا۔وہ أنجھی۔

"میں تم ہے بی مخاطب ہوں گڑیا" اُس اجبی نے امن کی جرائی بھانے لی می جبھی چندفرلا تک کا فاصلہ مٹا کروہ امن کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔وہ بو کھلا کررہ گئی، ایک تو الیلی تھی، دوسرانجانے بیکون تھا آور کہاں سے واردہوا تھا۔مارے مجراہث کے امن کی ہتھیلیاں سینے ہے جھکنے لکیں، اُس کے قدموں میں تیزی درآئی دل

"أس دن تم نے بہت اچھا ڈانس كيا۔" شايدوه تعريف كرر ہاتھا مگرامن كولگا جيسے كسى نے لوے كى دہكتی يل أس كے بدن ميں چمودى موروه أس كى بے

تکلفی پر گنگ، بے ترتیب سانسوں کوسنجالتی تقریباً بھا گئے لگی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ وہ سکسل امن كوكنفيور كررما تھا۔ اس في اپني فائل يركرونت مضبوط کی اوراز کھڑاتے قدموں کو حق ہے جمایا۔

"میں تو بے صدمتار ہوا کیا ماہر رقاصہ کی طرح نا جی ہو، قدم اور بدن یوں قرک رے تھی کہ میں توعش عش كرأ تفاي وه جوكوني بهي تفابهت و هيٺ اور چيكو تفا أس كے الفاظ نے اس كتن بدن ميں آگ لگاكر رکھ دی تھی ۔مسنحرانہ لب واہجہ لگا تھا اُسے ۔اے کاش عروه ساتھ ہولی ، آج تو ضویا بھی نظر نہیں آرہی تھی امن اُس کی گہری نگاہوں ہے اُس کے تابر تو رسوالوں ہے حواس کھورہی تھی۔اس سے تنہا ہونے کا احساس أے برايمه كركيا-

"ميرا نام سجاد بلوچ ہے۔ ميس ناياب لودهي كا كزن بول-"وهاب اكن سے بھى دوقدم آ كے بردھ كر امن سے ہم کلام اپنا تعارف کروار ہاتھا۔ "ميرى بلاے-"وه زيرك بريرائي-"جھے بھے کہامیم-" یعنی کہ صدے بے شری اور ڈھٹائی کی مجان نہ پہیان، اس نے نا کواری اور



برہمی ہے اُسے دیکھا امن کا دل جاہ رہا تھا کہ اس کی طبیعت صاف کرڈا لے مراکیلی .....

سجاد نے اُس کی بےزاری کو صفحک کردیکھامن کا چېره غصے سے بھاپ چھوڑ رہاتھا۔ تخوت و بےرقی عیال تھی مکراس کے ہاتھوں کی لرزش ، تفر تھراتے ہونٹ کچھ بھی سجاد ے چھیا ہوائبیں تھا۔وہ ہمی مسخراُڑاتی ہمی کمی مجوری ے لطف اندوز ہونے والی سی ہنتار ہا.... تادیر۔

"او کے عروہ رحمان چلتا ہوں۔" وہ سرستی کے عالم میں جھومتا، شوخی ہے کہتا واپس بلیث گیا اور امن حوال باختدی أے جاتا دیکھتی رہی اُس کے چرے پر خوف کی پر چھائیاں لرزنے لکیس۔ وہ چھوٹے موٹے حجموٹ بول لیتی تھی چھوٹے جھوٹے دھوکے وہ اپنی مما کودی رہتی تھی مرکسی لڑ کے سے مکرانا پہلاموقع تھا۔ أس كے حقيقة باتھوں كے طوطے أر كے تھے۔اس ساری غیرمتوقع صورت حال کی دجہ سے اُس کی آ تھوں تلے اندھیرا جھار ہاتھا۔

" کون تھا ہے۔" تبھی نیہات ضمیر کہیں سے نکل کر سامنے آگیا۔امن پہلے ہی تی ہوتی تی۔

" كون \_" أس في الثاسوال داع ديا\_امن كفن دانت کیکیا کررہ گئی۔

"وہ"نیات نے ابروی سبت ہے ذراسا ابرواچکا كركيث كي طرف اشاره كميا توامن كادل أم يحل كرحلق میں دھک دھک کرنے لگا۔وہ جاتے ہوئے والی پلٹا، ہوا میں ہاتھ بلند کر کے پر جوش انداز میں ہاتھ بلاکر "بائے" كيااور كيث يارغائب ہو كيا۔

'' کون تھا بتاؤ''نیبات نے اپنے الفاظ دہرائے۔ "او ہو جھے ہیں پا۔" اس نے آسکوس بند كرك سالس اغد هيجي بجرسالس خارج كركي تن من كرتى ياؤں پختى جارجاندانداز ميں كھورتى كالج عمارت ميس كم موكل-

رات كادوسرا يبرشروع بوجكا تفابرطرف بوكاعالم

تھا۔سائے اور تاریل کاراج تھا،امن کی آ تھوں ہے نیندہاتھ چھڑا کر (وہیمی کا سلتی ی آجے دیے کر) بھاگ تکی تھی۔وہ بے چینی ہے کروئیں بدل رہی تھی۔دو کمری ساہ آ تھیں اس کے سرایے سے کویا چیک کررہ کئی معیں۔ول عجیب ی لے برکر دھڑک دھڑک کرشور بیا كي بيضا تھا۔امن ائي كيفيت سے دال كئ ۔ ''وہ کون تھا؟''امن کے ذہن میں سوال اٹھا۔ " مجھے کیے جانتا تھا" ایک اور سوال وماغ میں كروش كرنے لگا۔

"مروه توجهے وه رحمان كے نام سے يكارر باتھا" اس کا ذہن اُلجھتا جار ہاتھا۔ بہت سارے سوال اپنا جواب یانے کے لیے کی رہے تھے کلبلاتے گردش کردے تھے۔ "کیاوہ مجھے عروہ مجھ رہاہے" عجیب تی الجھی ت متھی تھی ، اُس کا دل سکڑر ہاتھا بھر پھیلتا سکڑ جا تا۔ بے قراری جب حدے سوا ہوئی، امن اُٹھ بیٹھی۔ایے اطراف بچھی جاریائیوں پر نگاہ گئی،سب لوگ پُرسکون نیندسورے تھے۔سباوگ جھیت برتھے۔

امن کواہے اندرجیس اور هنن محسوس مونی، امن نے اپنی جلتی آ تھوں کو بند کیا تو تیش اور جلن نے کویا آ تھوں کوا نگارہ بناڈ الاتھا۔ وہ دم سادھے بیھی رہی پھر ہے بھی سے دوبارہ لیٹ گئی۔ بدل کروٹوں کی وجیہ سے د كدر بانتا \_ مرتيندآ تلحول يرمبريان بي بيس موربي هي -"وه كون تقال اس في آسان يرتمثمات ستارول کو دیکھا۔ سوچیں امن کو اینے ساتھ بھگائے کیے جارای سیں۔ بتالی بحس خوف سبل کراے سیج رے تھے بھی ول یا کل ہوکر خمار بھری انگرائی لیتا ہاتھ يكر كرخوابول كے تكر ميں أڑانے لكتا تكرا كلے بى بل كا و محمد كرسهم جاتى -كوئى ناديده ورخوف أسے روكنے لگتا\_سبخوابول برغالب آنے لگتا..... مرركتاكون ے؟ ول كة كي تمير نااتنا آسان كهال موتا ب عشق کی راہیں دشوار سہی عشق جتنا بھی مہنگا پڑے دل أی راہ گامزن ہونے کے لیے محلت بھی بہت ہے۔

ووشيزة (110 ال

اسجاد بلوج امن کے لیوں نے اُس ہینڈ ہم کانام چھوا،اک شنڈک کی من میں اُتر تی چلی گئے۔ تاریکی کے سینے سے چاندنی نمودار ہوکرا پی سفیدی اُچالئے گئی، سیاہ بالوں سے چاند بھی نکل آیا، رات روش ہوگئے۔ تاحد نظر چانداور تارے آسان کے بدن پرجگمگانے لگے۔ اُس نے مبدوت ہوکر پوری تحویت سے اِس منظر کی فسوں خیزی دیکھی۔ دیکھتی رہی گمریہ بھی لمحاتی کیفیت ثابت ہوئی، اُس کی ویمی رہی گمریہ بھی لمحاتی کیفیت ثابت اُسے سرے سے سوچناہی ہیں چاہ رہی تھی گر جہاں ہے اُسے سرے سے سوچناہی ہیں چاہ رہی تھی گر جہاں ہے اُسے سرے موجناہی ہیں جاہ رہی تھی گر جہاں ہے

جانی ہے۔ ہار مان لینے پرا کساتی ہے۔

"اف میر سے خدایا" وہ اُ کتاکر پھرائھ بیٹھی دل
اور ذہن میں جنگ چھڑئی تھی۔ ذہن سوچوں کی آ ماجگاہ
بن گیا تھا۔ حالانکہ امن باتوں کو گہرائی اور کیرائی ہے
جانچنے کی عادی تو تھی بھی نہیں۔ ساری رات ایسی ہی
تھی، بے سکون، بے چین، مصطرب۔

جھنجھلاہٹ طاری ہوکر انسان کو بے دم کردیتی ہے۔

محبت اسے بنجوں میں دبوج لیتی ہے۔مات دیے پرتل

☆.....☆.....☆

" بجصوبی کھانا ہے 'ہنزہ نے کہانولینی نے جیت پیالے میں دہی نکالا چینی ملائی اور پیالا ہنزلہ کے سامنے رکھااورخودائے دہی کھلانے لگی۔وہ بہت تعاون کرنے والا، بات کو مجھ جانے والا بچہ تقاریجم میں تھا جبکہ حذیفہ ساتویں میں تھا۔ سونے کا بے حد شوقین بشرارتی بھی بہت تھا۔

" میں ذرا حذیفہ کود کھے لوں ، مجال ہے ذرا جلدی اُٹھ جائے۔ عین وقت پراُٹھا تا پڑتا ہے۔ " لبنی اُٹھی اور حذیفہ کو جگانے جلی گئی۔

"أمخوبيا اسكول سے در ہورہى ہے۔" لبنی نے أسے بیار سے جگایا حذیفہ نے سلمندی سے كروث بدل لى۔

"أكفوميرى جان-"وه لوگ جهت يرسوت تح

سمر بچشن کانمازادا کرنے کے بعد کمرے میں پیکھا چلاکر سوجاتے ہتے۔لبنی بچوں کی تربیت کے لیے بخق کرتی تھی مگرزیادہ نہیں۔بس آئی ہی جنتی ضرورت تھی، سمجھاتی بھی تھی او نچ بچے۔

حذیفہ اُٹھ کرواش روم میں چلا گیا تولینی نے دیکھا امن ابھی تک بے سدھ سور ہی تھی لینی کوتشویش ہوئی وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید امن اپنے کمرے میں کالج کے لیے تیار ہور ہی ہے۔

کے تیار ہور ہی ہے۔
"امن بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے نا۔" لبنی نے آگے
بڑھ کرامن کی پیٹانی پر ہاتھ رکھا، امن نے آئیس کھولیں
اُس کی آئیس کلائی ہور ہی تھیں رات جگے ہے۔
اُس کی آئیس کی ہی بہیں بیٹا کیا بات ہے 'ہر مال کادل

ایابی ہوتا ہے بل میں پریشان ہونا۔ "بس ممارات تھیک سے سوئیس پائی،اس لیے سرد میں درد ہے۔"

"وبادول بينا-"

"پھر چھوڑی کیوں۔"

" بس بیٹا تمہارے بابا کوخوا تین کا نوکری کرنا پہند نہیں تھااور مجھے بھی بہی مناسب لگا کہ مجھے نوکری تھوڑ دین چاہیے، تا کہ میں گھر میں رہ کرایئے بچوں کی اچھیٰ طرح دیکھ بھال کرسکوں۔اچھا اُٹھوکا کج کی تیاری کرو باتی باتیں ناشتے کی ٹیبل پر۔'' امن اُٹھی اور تیار ہونے جلی گئی اور جب وہ ناشتے

امن اُنظی اور تیار ہونے چلی گئی اور جب وہ ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو دیکھا اب لینی حذیفہ کی ناز برداریوں میں مگن تھی۔

دوشيزه اللا

تك بتى بيا "جی تھیک ہوں۔" لینی نے وہیں رک کر کہا۔وہ لمی تفتکو کے موڈ میں مہیں تھی، پہلے ہی لیٹ ہوگئی می وہ بات سے بات تکال لیتی تھی اور کبنی کو لا یعنی بے مقصد باليس يرى لتى فيس-

"ركوتو" وه لم لم المحرث أس كساته مولى-"آپ کہاں عائشہ بھانی" نے اپنی نا کواری كوبمشكل دبا كركها-

"ضرورسور بی ہے احتشام اور ریان اسکول مجئے الیلی بور ہورہی ہو چلوتمہارے ساتھ چلتی ہوں' لینی

چپ جاپ چل پڑی۔ "ار لینی وہ دیمھو۔" لبنی حذیفہ اور ہنزلہ کے ساتھ چل رہی تھی بھی عائشہ بھائی نے اُے شبوکا دے كرأس كى توجه كمى طرف ولائى لبنى اسے وهيان سے چونکی اور عائشہ بھانی کی نظروں کے تعاقب میں ویکھا۔ دونوعرے اوے باتک روے کھڑے تھے آتے جاتے لوگوں کو کھوررے تھے۔

"تو كيا بهاني ....!" ليني في تالبي عائش بھالی کودیکھا۔

"آخرالي جي كيابات ب-بازار باورلوك تو ہوتے ہی ہیں، جمانت بھانت کے لوگ اُس میں اچنھے کی کیابات ہے۔'

" یے ضرور کی لڑک کے لیے بی کھڑے ہیں۔" عائشه بھائی نے راز داراندانداز میں ذراج مک کرلتی سے کہالینی نے تاسف سے سرجھ کا مگر بولی کھی ہیں۔ مجى ايك عجيب بات بوئى، بالكل اجا تكسمان ہے بشیراں کے ساتھ صانکلی تھی اور ہوائے جھو تھے کی أن كے پاس سے گزرگئ تھی۔ چند محوں كے ليے تووہ دونوں ،ی ششدری رہ گئیں۔
''یہ صباتھی تا۔''کافی دیر بعد عائشہ کی آ دارنگلی۔
''اتی خوبصورت! کیسی اٹھان ہے بالکل اپی مال جیسی' عائشہ بہوت کی ہوکررہ گئی تھیں۔

''مما کیا فاخرہ آئٹی کو بھی نوکری چھوڑ دین جا ہے من نجانے آج اس کیاجا ناجاہ رہی گی۔

"بيٹا أس كى مجبورى تھى كمانا، اپنى اولا وكو يالنا' أس نے این جوانی کی ساری توانائیاں این فیملی پرنگادیں۔ خدا اُس کی اولاد کو نیک بنائے ۔ماں کی آ تھوں کی - مصندک بنائے۔" لبنی کھوئے ہوئے کہے میں بولی تو أس كي آنگھوں ميں تي ي درآ في تھي۔

"ممايابا اورتايار حمان آئى فاخره كويُرا كيول بجهة ہیں۔کیاوہ بری عورت ہیں۔"اس نے بریڈ پرجیم لگا کر کھاتے ہوئے یو چھاتولینی کےدل کو چھہوا۔

" الليس بياً فاخره بهت اليمي ب\_ محص اور عائشہ بھالی ہے بھی زیادہ انھی۔ باہمت قابل فخر۔جس نے نوکری بھی کی گھر بھی سنجالا، بچوں کو بھی بالا بہت مشقت الله أن ي

"جمیں اُس سے ملنے کی اجازت کیوں نہیں ہے مجروه مارے کھر کیوں ہیں آتے جسے عائشہ تائی آئی میں۔اُن کے بچ آتے ہیں۔"لبنی نے معلک کر اس كود يكها\_اب وه كياجواب د\_\_ايس دن سارى تفتلوامن اورعروه كےسامنے بى تو ببولى تھى۔سارے بجصرف اتناجائ تفكرتايا كي فيلى كابائيكاث اس وجہ سے ہے کہ اُن کی بیوی بد کردار عورت ہیں۔رحمان نے بتایا تھاسب کو۔

"أمن أنفوتم ليك موكني مو، أبهي مجهد منزله، حذیفہ کوا سکول جھوڑنے بھی جانا ہے۔''کبٹی نے ٹالاتھا أے وہ کل بھی گئی مگر کہتک سیانہیں۔

☆.....☆.....☆

لیٹی نے جادر اوڑھی اور دروازہ لاک کرکے باہر نکلی۔ آج پیزیش میٹنگ تھی اسکول میں۔ وہ بچوں کو ساتھ لے کر ابھی چند قدم ہی بڑھی تھی کہ چیجے سے عائشہ کی آ واز پرلینی پلٹی لینی بدمزای ہوکررہ گئی، قدم ست روگئے۔ ''جمیسی ہولتیٰ۔'' بھلامج مبح ہی گلی میں نکلنے کی کوئی

نہیں کریں گے مگر اسکول کے باہر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ 'کبنی کے اوسان خطا ہونے لگے۔ دل ہے کی ماند کرزنے لگا۔ سائس خشک ہور ہی تھی۔ دل میں وہم اور وسوے جمع ہورے تھے۔

امن کا بے چین دل کچھ معجل سایا گیاتھا کہ وہ اُس ے مراگیا۔اس سے امن کی دوسری ند جھیڑ کافی دن بعد ہونی تھی۔اس عروہ کے ساتھ کانے جانے کے لیے کھر نے نکا تھی مگر جاجی صاحب کے کھر کے سامنے اُسے کھڑا د کھے کر امن کی سائسیں بے ربط ہونے لکیس۔ بلاشبہ وہ وہی تھا مگران کی تلی کے نکر پروہ بلیک پینٹ پرسفید بنیان ين كلي مين توليدانكائ لايرواانداز مين كعر اتفا امن منتلی باندھائے دیکھے تی۔ وہ متوجہیں تھا ذراسارخ موڑے کھڑا تھا۔امن کی نظراُس کی قامت کو سراہ رہی تھی۔ بلاشبہ اس کا دراز سرایا نظر انداز کے جانے کے قابل تو قطعی نہیں تھا۔وہ پلٹا اور ان دوتوں کو يوں ديکھا جيسے اچا تک اُن دونوں لا کيوں پر نظر پر دي ہو پھر تویت ہے اپنی طرف دیکھتی امن کو دیکھا..... نگاہ تفهر كئ شناسائي كي بلكي ي رمِق آ تھوں بيں جھلسلائي، پر دلجمعی سے محور نے لگا۔ آئموں کے زاویے اور ہی ہوگئے۔اب اس شیٹا کر جل ی ہوئی اور نظریں دائیں یائیں تھمانے لی۔ اس کے پاس سے کزرتے ہوئے امن کے قدم واضح طور پر ڈ گرگائے۔ ''عروہ بیکون ہے؟''امن نے یو چھا۔ " بچھے کیا بتا، پہلی بار ویکھاویے مزے کا ہے۔" عروہ نے یوں چنخارہ کھراجیےوہ کوئی کھانے والی چیز ہو۔ "ال بو مريه ماجي صاحب كي مركب، کون..... ہوسکتا ہے، کوئی مہمان۔'' خود ہی قیاس آرائی کی۔

ا رہ ہی۔ امن چورنظروں سے بلٹ بلٹ کردیکھتی رہی ، دل خوش گواری سے دھڑک رہاتھا۔ 'کیا جھے بتادینا جا ہے عروہ کو کٹریئے جھے پہلے کالج تھے۔' وہ دتوق ہے ہوئی۔ '' پلیز بھائی بس کردیں، معصوم ی ہے وہ ابھی' ہماری بھی تو بیٹیاں ہیں ایسے مت کہیں۔ اچھے گمان رکھنے چاہے ہمیں۔ وہ بھی تو ہمارے ہی خاندان کا حصہ ہے۔'' کہہ کررگ نہیں پیچھے بلیٹ کر بھی نہیں دیکھا گر اس کے دل پرمنوں ہو جھ آن پڑا تھا۔

آج کل شہر میں بچوں کے اغواکی وارداتیں ہورای تصیں ۔ خوائی وارداتیں ہورای تصیر ۔ خوائی وارداتیں ہورای تصیر ۔ خوائی اور سفاکی ہے ماؤں کے کہیجوں میں آگ لگارہے تصے۔ آج کی مدر میٹنگ بھی ای سلسلے کی ایک کڑی تھی۔

بچوں کے ساتھ ساتھ شہر سے بچھ ورتوں کو بھی اغوا کیا گیا تھا۔اغوا کرنے والوں کا تاحال بچھ بتانہیں چل سکا تھا۔ مختلف جگہوں سے ہراساں وخوفزدہ کرنے والی خبریں آرہی تھیں۔ شہر میں ہراس بھیلا ہوا تھا۔ اسکولوں کے اسا تذہ اپنی جگہ اس ساری صورتحال سے بریثان تھے ای لیے بچوں کی ماؤں کو بلوا کر بچوں پر کڑی نظرر کھنے کی تاکید گی تھی کہ بچوں کوا کیا اسکول نہ بھیجیں۔ اس سلسلے میں رکھے والوں پر بھی بھروسہ نہ کریں۔ پوری ڈمہداری کے ساتھ بچوں کواسکول جھوڑ کریا ہے کرجا کیں۔

روا پل مے رجا یں۔ "اپنی اولاد کی جان ہے بردھ کر کچھ بھی اہم اور قیمتی نہیں ہوتا۔" پرسپل کی آ واز گونج رہی تھی سب خواتین ہمہ تن گوش ہوکرین رہی تھیں۔

"اسکول کے اندر بچوں کی گہداشت اور اُس برنظر رکھنا ہمارا فرض ہے۔ہم اپنی فرمہداری خوش اسلوبی سے نبھا کیں گے۔اپنے فرض کی تھیل میں قطعی کوئی کوتا ہی

يو چھازرينه محرائی۔ويي بي محرابث جيسي ايك زس كى اين مريض كے ليے ہوتى ہے، پيشہ ورانہ مكان، جذبات عارى-"جي آپ سے ای کہا ہے۔اب آپ کي طبيعت لیسی ہے۔" اُس نے پھر دوبارہ مہریان مسراہث لبوں پرسجائی۔ ''مجھے۔۔۔۔۔ مجھے کیا ہوا۔۔۔۔'' اُس نے تامل سے کہا اندازاستفهاميةها-"آپ کود ماغی جھکے لگتے ہیں، مطلب دماغی -012/200 "اجھا....اب لیسی ہے میری طبیعت تم بتاؤ۔" زرینه کاول جابا پناسر پید لے۔وہ آ دھا یا کل تھااور پورے یا گل سے بیم یا کل زیادہ دماغ کھا تا ہے، مگروہ مجبورهي أس كى رونى روزى كامسئله تفا\_ "آپ کی دین ابتری بھی بھی یا گل بن کی آخری حدول کو چھونے لکتی ہے، ای کیے آپ کوبا قاعدہ جيتال مين ايدمث كروايا كيا بيتاكرة بكمل وكيم بھال ہو سکے اور آ ب کو پر سکون رکھا جائے۔ "اچھا...." اس نے اپنے پاؤں کے ناحن کو اضطراني انداز ميس تفينجة موية سالس بمرى-"" ہے کوسکون کے اعلیشن دیے جارے ہیں۔" زرینه کے ہونؤں پراب بھی حراہت تھی .... مرول زج-" مجھے س چیز کی بے سکونی ہے "وہ اب سفید براق بيدشيث كواضطراني اندازيس تجي اكشاكرتا مرجس جكهوه خود بیٹا ہوا تھا وہاں سے بیر شیث سینی تہیں تو

جھنجھلانے لگناخوائخواہ زورلگارہاتھا۔
''آپ کوکیا ہے سکونی ہے بیتو آپ کوبی پتاہوگا۔''
زرینہ منہ ہی منہ میں بردبروائی۔ وہ جتنا بھی مخل مزاجی کا
مظاہرہ کرتی پھر بھی پچھ مریض استے سوال کرتے تھے
اور ایسے ایسے سوال کہ زرینہ کا دل دھاڑیں مار مارکر
رونے کو جاہتا تھا۔ اُسے لگنا کہ بہت جلداس کے دماغ

میں بھی ل چکاہ، بلکہ سوال جواب بھی ..... مگر اُس نے مجھے عروہ رحمان مجھ کر پکارا تھا۔ کیا وہ عروہ کو جانتا ہے مگر عروہ تو اُسے نہیں جانتی ، ورند آج وہ اُسے دیکھے کر ضرورامن کو بتادیتی اگر شناسائی ہوتی عرورہ کی تو .....

رورہ ہوں ہم ادا وصیان کدھر ہے امن، میں باتیں کے جارہی ہوں ہم بے تو جہی ہے من رہی ہو''
جارہی ہوں ہم بے تو جہی ہے من رہی ہو''
اس کیا کہا تم نے ، میں نے سانہیں۔''
امن نے فائل ایک ہاتھ ہے دوسر نے میں کی اور اپنی جھینے مٹانے کونظریں چرانے گئی۔
جھینے مٹانے کونظریں چرانے گئی۔
''کیا بات ہے امن ، کچھ بجیب کی لگ رہی ہو۔''

''نن بہیں تو۔'' ''اچھا جلدی کرو ورنہ وہ ضویا کا کھڑوں بھائی ڈانٹ کے رکھ دےگا۔''

امن نے عروہ کا دھیان بننے پر ایک پُر سکون سانس خارج کر کے قدم پھرتی ہے آگے بڑھائے۔وہ اب دوسری کلی میں آپھی سے امن نے ایسے ہی پیچھے مروکر دیکھا اوروہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔سجاد بلوچ اُن کے بیچھے آ رہا تھا۔ امن کا دل بلیوں اُچھلنے لگا۔۔۔۔ میرے لیے آ رہا ہے۔۔ میرف میرے لیے۔ میں عروہ کو نہیں بتاؤں گی بچھ بھی نہیں،اور سجاد کی بچھ بھی نہیں،اور سجاد کے سامنے عروہ بن جاؤں گی بچھ بھی نہیں،اور سجاد کے سامنے عروہ بن جاؤں گی۔''

☆.....☆

وہ سپتال کی حیت کو گھورے جارہا تھا۔ اس کی
آئکھوں میں اس وقت کو گئی جھی رنگ نہیں تھا۔ آئکھوں
میں صرف خالی بن تھا۔ اس نے یک ٹک نگا ہیں جیت
رگاڑر کھی تھیں۔ یوں ساکت وصامت کہ ذرائ ابروک
جنبش ہوئی تو تسلسل ٹوٹ جائےگا۔
مزیب سے بیکارا ہسلسل ٹوٹ گیا، اُس نے آنے والے
تریب سے بیکارا ہسلسل ٹوٹ گیا، اُس نے آنے والے
کی طرف دیکھا تحریب تاثر نگا ہیں، سپاٹ چہرہ سامنے
مزی ذرینہ کھڑی تھی۔

دوشيزه الما

كى چولى مىلى جايى كا-"بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، مجھے کھر جانے کیوں ہیں دیتے۔ 'وہ ابھی تک بیڈشیٹ کے ساتھ نبرد آ زما تھا۔ ہوش مند ہوتا تو جان جانا اپنے نیچے دبی چیز کو تکالنے کے لیے خود وہاں سے اُٹھنا پڑتا ہے۔ وہ اب غرار ہاتھا غصے بھری نظروں سے زرینہ کود مکھر ہاتھا۔ آ تھوں میں غیمے کے ساتھ یا کل بن بھی جھلکنے لگا تھا وہ بل میں متعل ہوا تھا اور اُس کے حلق سے عجیب ی آوازیں تكلنے لكيں جيسے كوئى أس كا زخرہ دبار ہا ہو۔اذیت أس کے خوبصورت نقوش کو بگاڑنے لگی اس کا او نیجا لمبا وجود جھلے کھانے لگا۔اُس نے سی ماری اور پھر چیخے لگا اور پھر چنجار ہا۔زرینے تیزی سے دارڈ بوائے کو بلوایا۔اُس کی مرد ہے مریض کولٹایا اور جلدی ہے انجلشن تیار کیا گیا۔اعبشن لکنے کے بعدوہ کچھ کمچے محلاتز یا پھرشانت ہوگیا۔اس کے بند بلکوں کے چھے چھیا کرب اب راحت وسكون مين بدلنے لگاتھا۔

بشرال اليل عورت مى فاخره نے أے اپ کھر میں ہى رکھ لیا تھا۔ بیچ بھی بشرال ہے بہت مانوں ہوگئے تھے۔ وہ اُن کے دکھ دردگی سابھی تھی۔ دل ہے وفادارتھی فاخرہ نے خالدامال اورز مان سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا اورائے ہان سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا اورائے ہان سے دران کو تیر سے ہوتی تھی کہ آخروہ کیوں اُن سہد سہد کر اُن کو شیر بنادیا۔ وہ آئی کمزور کیوں ہوگی وہ وہ تی گئی زمان اور خالد اُسے دباتے رہے۔ ظلم کرنے والے کو ظالم بنانے میں ظلم سہنے والے کا بھی اتناہی ہاتھ ہوتا ہے جتنا کہ ظلم کرنے والے کا بھی اتناہی ہاتھ ہوتا ہے جتنا کہ ظلم کرنے والے کا بھی اتناہی ہاتھ ہوتا ہے جتنا کہ ظلم کرنے والے کا بھی اتناہی ہاتھ امال اور زمان کو درخواراعتنا نہیں بھی تھی اس لیے خالہ امال نے دست درازی بند کردی تھی مگر اپنی زبان کے وار کرنے سے پھر بھی باز نہیں آئی تھی جب جب موقع وار کرنے سے پھر بھی باز نہیں آئی تھی جب جب موقع وار کرنے سے پھر بھی باز نہیں آئی تھی جب جب موقع وار کرنے سے پھر بھی باز نہیں آئی تھی جب جب موقع

ملتاز برأكلتي ربتي تعيس مراب فاخره نه بي يرواكرتي تفي

☆.....☆

صبانے بورڈ میں پہلی پوزیش کی تھی۔ شہر بھر میں صباز مان کی دھوم بچے گئی ہے۔ سب داہ داہ کررہے تھے۔ مختلف اخباروں کے نمائندے اُن کے گھر پہنچ گئے مسلم اخباروالے بنارہے تھے۔ صباز مان کی تصویریں اخبار دالے بنارہے تھے۔ صبابورے اعتمادے جوابات دے رہی تھی داد و تحسین کے ڈونگڑے صبابر برسائے جارہے تھے۔ فاخرہ نے فخر دانبساط سے دیکھا برسائے جارہے تھے۔ فاخرہ نے فخر دانبساط سے دیکھا صبا کہدرہی تھی۔

''میری ہرکامیابی میری مماکی مرہونِ منت ہے۔ میری مماکی ریاضتوں اورمحنتوں کا ٹمر ہے'' فاخرہ کو لگا صیا کالہجینم سا بھرایا ہواسا۔

''مماکی جان'، مجھےتم پرفخر ہے بیٹا۔'' دوآ نسو کیکیاتے ہوئے گرےاور صباکے بالوں میں جذب ہو گئے۔

"مما "" مباسسی اور سستی رای - آ ہوں کراہوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

"کیا ہواصا! ایے تڑپ تڑپ کر کیوں رورہی ہو
بیٹا..... فاخرہ نے اجتہے ہے اُسے خود سے الگ
کرکے تشویش ہے دیکھا۔ صبا کا چہرہ آنسوؤں ہے
تر تھااور ہونٹ لرزرہ تھے۔ فاخرہ کے دل کو دھچکا سالگا
اوراس نے پھرصا کوخود ہے لیٹالیا۔اب وہ دونوں ہی
رونے لگیں۔ نجانے وہ کب تک اُسی کیفیت میں مذم
رہتیں کہ بشیراں نے آگے بڑھ کر دونوں کو الگ کیا۔
اخباری رپورٹرکب چلے گئے انہیں علم ہی نہ ہوسکا۔

وہ صبا کے ساتھ اتن گم ہوگئ تھی کہ اُسے احساس تک نہیں ہوا کہ اخباری رپورٹر گھر پر ہیں۔ فاخرہ کو اپنی جذبا تیت پر ہلکی می شرمندگی ہوئی، ایسی بے خبری بھی کیا، جواطراف ہے ہےگانہ کرڈا لے۔

اورنائيم كودل \_لكاني كلى \_

"أ مي إدهر بين " بشرال في دونول كو حاریائی پر بٹھایا، یانی لاکر دیا۔صباکا چہرہ ایک دم سے بجه ساميا تهارة نسوسلل بهدرے تھے، وہ نظریں جھائے بے تار انداز میں بھی این کود میں دھرے ماتعول كود عصے جارى عي-

"میں تو سمجھرای تھی صبائم خوتی سے آنسو بہارای ہو کر ..... افاخرہ نے لب کا مختے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ادھوری بات میں بہت سے فدیتے چھے بیتھے تھے۔صانے کوئی رومل ظاہر میں کیا یو ہی صری میکی ربی، بہال ہو کر بھی جیے موجود نہ ہو۔

"كيا بواب صابتاؤ تجھے۔" فاخرہ نے صاکے گال يهاته ركه كرأس كانرم و تازك ساچېره اين طرف موژا۔ صانے ذرا کی ذرا نگاہیں اُٹھائی تھیں خالی خالی ،عجیب ى رونظرى، فاخرەكك كردەئى-

''صیاایی مما کو بتاؤ کیوں رور ہی ہو۔ بیرتو خوشی کا موقع ہے پھر بیرآ نسو.....وہ بھی اتی شدت ہے کیا معنی رکھتے ہیں۔ میرا دل وسوسوں کی زو میں جھکے کھانے لگاہ، بولوصیا کیا جھے ناراض ہو۔"فاخرہ آ زرد کی سے بولی تو صانے چونک کر فاخرہ کو دیکھا اور پراس کی کودیس سرد کھ کرلیا تی۔

"مما بھلاآ ہے میں ناراض کیوں ہونے لیے۔" '' میں ڈرکئی بیٹا کہ انجانے میں جھے سے کوئی عفلت نہ ہوگئ ہو۔' فاخرہ نے اُس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ "آپ ڈرنا چھوڑ دیں مما،خوف کے حصارے نكل آئيں۔ میں آپ سے بھی بدگان نہيں ہوسکتی۔ میں ایسی بنی ہوں جے اپنی مما کے دل میں ملتے سارے اندیشے نظرآتے ہیں۔آپ کا خدشات سے اٹادل کرور رونا توال نہیں ہونا جائے۔ سارے خدشات دھوڈالیے مٹا ڈالیے آپ فخر ہیں ہمارا، ہم آپ کی مضبوطی ہیں۔ آپ کامستقبل ہیں۔ مما میں آپ کے ساتھ ہوں۔''

" پھر بھی تم اتی بے چینی اور ترک سے روئی کیوں

بیٹائ فاقرہ کے ہاتھ پراک کے آسوکردے تھاور أس كا باتھ صیا كے بالوں میں سرسرار با تھاا ورأس كا ذہن بھٹکا ہوا تھا۔فاخرہ کی سوچیس اُسے إدهر اُدھر بھٹکائے ہوئے تھیں۔فاخرہ کادل اب صرف مال کادل تھااور مال کا دل ایساصاف شفاف آئینہ ہوتا ہے جس میں اپنی اولاد کا درد، اس کی پاسیت صاف واسح و کھائی دیتی ہے۔ بھلے اولا وجتنا بھی ٹال مٹول سے کام لے، عذرتراش لے مال كادل كواہ بن جاتا ہے۔

"مماآب نے مارے کے بہت محت کی ہے۔ جاب کی، گھرسنجالا ، ہمیں سنجالا اور ہمیشہ خود پڑھایا۔ صرف آئفویں میں میں نے نہات بھیا سے دولی، وہ بھی صرف میتھ کی دجہ ہے۔"صبائے ایک آزردہ ک سانس خارج کی اور این ہاتھوں کی پشت سے اپنی آ تلميس ركزين \_ فاخره كادل ذراستصلنے لگا در نه وه أس وقت سے اسے ول اور اعصاب کو جکڑ اہوا یار ہی تھی۔ صاے اضطرائی انداز نے فاخرہ کومغموم وآ زردہ بی جیس كيابلكة عجيب ي معن أساني سانسول مين شامل موتى محسوس ہونی مراب بے قرار دل کوذراقرار آیا تھا۔

"آج آپ کو، آپ کی روزشب کی ریاضتوں کا صلیل گیا۔مما،اس کیے میں اتنارونی،این مماکی محنتوں کے تمریر بلکی ،اب بس رونا دھونا ، کھانا نکالیس بہت بھوک کی ہے۔ " وہ اُٹھ کر بیٹھی فاخرہ کی وهارس بندهي مكر فاخره اب بهي استفهاميه نظرون ے صبا کودیکھے جارہی تھی۔

"صائم ع كهدرى موكياييسب،ى سوچ كررونى ہوتم، کوئی اور بات تو تہیں جس نے تمہارے دل کو تكليف دى مو-"

"ارے نبیں مما أتھیں اب۔" صبائے ہاتھ پکڑ کر

فاخرہ کو کھڑا کیا۔ ''زور کی بھوک گلی ہے۔''اس نے دھائی دی۔ ''نتہ ہے میں "بهت بهت مبارك موبيناء تم في توسيح من مجم بو کھلا کر رکھ دیا۔"بشرال جو کافی دیران کے پاس بیٹی

فاخرہ اور صباکی وکگیری دیکھیر ہی تھی۔ ایک دم ہولی تو مبا محلکھلا کر نہس پڑی، فاخرہ بھی زیر لب مسکرائی۔ مبا بشیراں سے لیٹ گئی۔

" خالہ بہت محبت ہے آپ کی ،آپ نے بھی بلاشبدایک مال کی طرح ہی ہمیں محبت دی ہے۔آپ کا بھی بہت بردااور نمایاں کردارہے میری کا میائی میں۔" "مماییا سداور اسوہ کہاں ہیں؟ دادواور فضا بھی نظر نہیں آ رہے۔"

"اسداوراسوه کوساتھ کے کرخالہ قریبی پارک میں اور فضا کمرے میں سوئی ہوئی ہے، ظاہر اسکولوں سے چھٹیاں ہیں۔ابھی بچوں کی نئی کلاسز شروع ہیں ہوئی۔ شروع ہیں ہوئی۔ شروع ہیں۔فراغت ہے ابھی۔ "اور بابا ۔ بچھے اُن کو بتانا ہے۔" صبا پر جوش ی زبان کے کمرے کی طرف بھاگی، بشیرال اور فاخرہ نے ایک دوسرے کود کے طاور سر ہلاکر ہنے گئیں، پُرسکون ہنی ایک دوسرے کود کے حااور سر ہلاکر ہنے گئیں، پُرسکون ہنی میں مدلنے والی تھی، وہ مرت جلد پھر آ نسوؤں میں بدلنے والی تھی، وہ دونوں بے جبرتھیں۔

4 4

"بابا بابا "وو بما تم بماگ کرے میں مسکم کھی ہماگ کرے میں مسکم کھی ہے دورموں پر محیط کر اپھر بھی اُس کا اندازہ و کیمنے سے تعلق رکھتا تھا، جیسے میلوں کی مسافت طے کر کے پہنچا ہو۔

"بابامل نے پوزیشن کی ہے۔آپ کی صبائے
پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن کی ہے۔" صبائے کہا اُس
کا جوش وخروش دید ٹی تھا۔ زمان کی بے نورآ تھوں ہے
کوئی تاثر نہیں اُ بحرتا تھا گراس وقت اُس کا چرہ خوثی
ہے جگمگانے لگا تھا اور زمان نے اپنے دونوں بازو
بھیلا دیے۔ صبا اُن کے بھیلے ہوئے باز دوک کو دیکھتی
زمان کے سینے ہے آن گی۔اُس کے تھیلے باز دسٹ کر
صباکے گرد حصار بن گئے۔

وہ دیوانہ وارصبا کو چوم رہا تھا، مبارک باو دے رہا تھا۔خوش تھااور بے تحاشا خوشی کا اظہار کررہا تھا۔

آ نسو اُس کی آ تھوں سے قطرہ قطرہ فیک رہے تھے۔ بصیرت سے محروم شخص اس دفت خود کو بہت برقسمت سمجھ رہا تھا جو اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ساری زندگی ترستار ہاتھا۔

"آئی لویو بیٹا! بیس بہت خوش ہوں۔ بجھے فخر ہے کہتم میری بیٹی ہو۔" زمان کی آئیس بندتھیں مگراُس کی ساعتیں عام آ دمی ہے کہیں زیادہ تیز تھیں۔ ہر چیز اُس نے محسوس ہی کرنی تھی اور بیعادت بچین کی تھی۔ اُس نے محسوس ہی کرنی تھی اور بیعادت بچین کی تھی۔ اب زمان اپنی عادت کی بدولت صبا کے نقوش مؤلے لئے اُسودَں میں مل کر جہنے لگے۔ مل کر جہنے لگے۔

''آپ کوبھی مبارک ہو۔آپ اُٹھے جھےآپ کوبہت بی زبردست بات بتانی ہے۔ پھراکٹے کھانا کھائیں گے۔ ٹھیک ہے' صبانے سہارا دے کر زمان کواٹھایا۔

"کیا تہارے دل میں جمعی پیخواہش پیدائیں ہوتی بیٹا کہ میں اپنے بچوں کو باہر تھمانے لے کر چلوں ہم لوگوں کی ہرخوشی دھوم دھام سے مناؤں۔ باہر سے رات کا کھانا کھائیں آئس کریم کھائیں،شاپنگ کریں۔"

کیژ کرآ دھا تو ژ کر زمان کے منہ میں ڈالا اور آ دھا خودکھالیا۔

"بابا پتاہے آج اخبار کے رپورٹر میری تصویریں بنانے آئے تھے۔ انھوں نے میری دو تین منٹ کی مودی بھی بنائی،ایک دوسوال بھی کیے شاید وہ کسی چینل والے تھے۔

''واہ میٹاشاباش میری بنی، یونہی محنت کرتی رہنا۔'' زمان نے اُس کے سریر ہاتھ رکھا۔

" تہراری ماں بھی پوزیشن ہولڈرتھی، اُس کی بھی اخبار میں تصویریں چھی تھیں۔ بہت ذہین لوکی تھی، اُس کی بھی آ وَٹ اسٹینڈ نگ، اُس کا باب بہت غریب تھا اخبار بیچا تھا۔ ساتھا۔ عریب آ دی تھا۔ ساتھا سائیل پر گھر گھر اخبار ڈالٹا تھا۔ غریب آ دی تھا۔ اکلوتی بیٹی تھی فاخرہ اُن کی۔ ''جانے وہ کس رومیں بے جارہا تھا صیا ہمیشہ اپنے نہیں اوالوں کے بارے میں جاننا جا ہتی تھی گریس سے سننا خارہ کو کرید کروہ پر بیٹان نہیں کرنا جا ہتی تھی اس لیے اپنے سارے سوال پر بیٹان نہیں کرنا جا ہتی تھی۔ اُسے اندر چھیا لیتی تھی۔

"بابا ..... جاری کوئی آئی یا مامون نییں تھا۔" صبا نے جھک کر یو چھا۔

د دبس ایک مامون تھا تمہارا۔ ' وہ دورخلاؤں میں کہیں کھویا ہواتھا۔

" تقا .... کیا مطلب" صبائے ڈرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا کہیں فاخرہ نہ آ جا کیں۔اس خیال سے وہ اُٹھی اور آ ہمتگی ہے کمرے کا دروازہ بند کرے کنڈی لگادی۔

"مرگیا تھا....." زمان نے سفاک سے کہا۔ چند المحے پہلے کی ساری خوشگواری بھاپ بن کر اُڑگئی، چند ٹانے پہلے زمان کے چہرے پردوشنی کی بھری تھی جب وہ اپنی بٹی کی بات کر دہا تھا۔اب اُسی چہرے پرتاریک سے سائے لرزا تھے تھے۔

"کیے ....کب" مبا کے ہونوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر بھرے اگر اُس نے پچھ ہو چھانہیں تھا فاخرہ

ے تواس کا مطلب بینیں تھا کیا ہے دشتوں کی طلب نہیں تھی۔ وہ تو فاخرہ کواذیت سے دو چارنہیں کرنا چاہتی

سی۔
"خودکشی کر کی تھی اُس نے۔" زمان نے بے حسی
از خودکشی کر کی تھی اُس نے۔ "زمان نے بے حسی
ار ختل سے کہا۔ صبائے بے ساختہ ہاتھ لبوں پر رکھ لیا
اُس کے اندر ہراس پھیل گیا وہ چند ثابیے کچھ بول ہی
نہیں سکی ہولئے کے قابل ہی نہیں رہی۔ وہ
سیس سکی ہولئے کے قابل ہی نہیں رہی۔ وہ
سیس سکی ہولئے کے مابل رو کے تعیری بس دیگ ہوکر

و کھے جارہی تھی۔

''اپنی ہال نے پوچسنا '''زمان کے اندر باہر نفرت کا الاؤ دیکنے لگا۔ پیش اُس کے چبرے سے پھوٹ کر اُس کا چبرہ کریہہ بنار ہی تھی۔ صبا اُس کے بل بل بدلتے رنگ اور تبور دیکھے۔ اُس کے بل بل بدلتے رنگ اور تبور دیکھے۔ تبھی نجانے صبا کو کیا ہوا، وہ بلک بلک کررونے گئی۔ زمان مٹھنکا ایکے ہی لیے صباز مان کے پیروں پر گر کر زاروقطاررونے گئی۔ زاروقطاررونے گئی۔

''کک .....کیا ہوا بیٹا۔' زمان نے ذرا سا جھک کر ہاتھ آگے بڑھایا، اس کا مقصد صبا کے سریر ہاتھ رکھنا تھا مگر بچھائی نہ دینے کی وجہ ہے اس کا ہاتھ اُسی مشائی والی شفتے کی بلیٹ سے نگرایا، بیڈ ہے ہوئی بلیث فرش پرگری اور ٹوٹ گئی۔ایک زور دار چھنا کے گی آ واز کے ساتھ شفتے کے نگڑے سارے کرے میں بھر گئے۔زمان کا ہاتھ بچھ لیے و ہیں ساکت رہ گیا۔....گر صاکا سرقد موں سے نہیں اُٹھا۔

صبا کاسکیوں کاشورزمان کے دل میں دراڑیں ڈالنے لگا۔اس کا نازک بدن شدت گریہ سے جھولے کھار ہاتھا۔آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے،

ہے دریغ ہے جارے تھے۔ تبھی زمان کا کیکیا تا ہاتھ اُس کے سر پرآن رُکا اور اضطرابی کیفیت میں صبا کے بالوں کوسہلانے لگا۔

"مت روميرى بينى، مجھے بہت تكليف ہورہى ہے۔"زمان كالهجيم تھا۔

''بابا،میری مماکومعاف کردیں۔''صبانے ذراسا سراُٹھا کرگلوگیرآ واز میں التجا کی، پھر سرقدموں میں جھکادیا۔زمان سے پچھ بولائی نہیں گیا۔وہ جیرت سے صباکی بات میں ہی کھویار ہا۔

"آئ آپ کی بنی نے آپ کو اتی ہوی خوش خبری دی، آپ بھی مجھے خوشی کی خبرساد یجے بابا، میری خبری دی، آپ بھی مجھے خوشی کی خبرساد یجے بابا، میری خاطر میری مما کو معاف کردیں۔ دل سے معاف کردیں۔ بیل بیا کیا ہے جوان کو آپ سب کا عماب سہنا پڑر ہا ہے بلیز بابا۔ "حوان کو آپ سب کا عماب سہنا پڑر ہا ہے بلیز بابا۔ "صبا کے نرم ہاتھ زمان کے پیروں کو دیو ہے ہوئے صبا کے نرم ہاتھ زمان کے پیروں کو دیو ہوئے ساکھ دان کے بیروں کو دیو ہوئے دل گداز ہوکر دہد ہاتھا۔

"میں اُسے کینے معاف کردوں۔ وہ قابلِ نفرت عورت ہے۔ جب جب میں یہ سوچتا ہوں کہ....." وہ کہتا ہوارک گیادھیان میں آیا آگے بٹی ہے۔

"بابا آخران سے ایسا کون ساجرم سرزد ہوگیا کہ آپ لوگ ساری زندگی اُن کو لعنت ملامت کرتے رہے، اُن کو دھ کارتے رہے اُن کی ذات کو مال نفس کو مجروح کرتے رہے ۔ اُن کی ذات کو مال غنیمت سمجھ لیا۔ جس کے جومن میں آئے وہ ی غنیمت سمجھ لیا۔ جس کے جومن میں آئے وہ ی مروری میں آئی کا جسیں گلابی ہورہی تھیں۔ اُس کا سراو پراُٹھایا بے دردی سے اپنی آٹھوں کورگڑا۔ سراو پراُٹھایا بے دردی سے اپنی آٹھوں کورگڑا۔ سراو پراُٹھایا بے دردی سے اپنی آٹھوں کورگڑا۔ مقابل بیٹھی اب اُسے گھورہی تھی۔ زمان نے اپنی ٹائیس مقابل بیٹھی اب اُسے گھورہی تھی۔ زمان نے اپنی ٹائیس اسٹھی کیس۔ زمان کی آٹھوں میں بھی آ نسو تھے آتے صبا جس طرح روئی تھی، اُس کی سسکیاں، آہ وزاری،

التجائیں اُس نے زمان کورلا دیا تھا۔ ''صبا بھی مت رونا دوبارہ بیٹا، میری جان نکل حائے گی۔''

"میں اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا ہوں تم تو میری پہلوشی کی اولاد ہو۔"

'' ہر کوئی اپنی اولا دے محبت کرتا ہے یہ کوئی غیر معمولی یا انونکی بات نہیں ہے۔'' وہ بے زاری سے بولی۔

"آپاورآپ کا خاندان میری مماے نفرت کرتا ہے۔اُن کو حقیر گردانتے ہیں آپ لوگ۔بابا جتنا دشوار نفرت سہنا ہے اُس سے بھی کہیں بوھ کر نفرت کرناہے۔میرے ماں باب اتنے سالوں سے کتنا کھن کام کردہے ہیں۔نفرت سے تیر چلانے کا اور نفرت کے واسمے کا۔

آب أى عورت ئفرت كررب بي جهالله تعالى في آب ك ليه رزق كاوسيله بنايا بسل چلاف والى بنايا فيك بي آب أن كومعاف ندكرين "

"میری زندگی مین جتنی بھی آ سودگیاں ،عزت، نام ،مر ہے کمیں گے سب مماکی بدولت ہوں کے کیونکہ وہ دینا جانتی ہیں، بانٹمنا جانتی ہیں ،صابر ہیں ،اللہ پر بھروسہ رکھتی ہیں۔اپنے تمام معاملات خدا پر چھوڑ دیتی ہیں۔ماعظیم ہیں۔"

"اور میری زندگی میں جنتی بھی ناکامیاں، کیاں کوتا ہیاں، خفاتیں اور شکل آئی ہاور آئے گی وہ سب آپ کی وجہ ہے ہوگی کیونکہ آپ انتہائی کم ظرف اور چھوٹے دائی کے مالک ہیں۔ دوسروں کی قسمت کے فیصلے لکھنے والے، درگز رنہ کرنے والے تک نظر، جونا اچھے شوہر بن سکے اور نہ باپ۔ "زمان کا اذبیت سے منہ کھل گیا تھا گر صباو ہال رکی ہیں تھی۔ اذبیت سے منہ کھل گیا تھا گر صباو ہال رکی ہیں تھی۔

صبا کے حالات نے اُسے وقت سے پہلے بہت ساری چیزوں کے بارے بین آگائی دے دی تھی۔

FOR PAKISTAN

بلا کی زمین تھی،حساس تھی، باتوں اور معاملات کو جھتی محی۔ زمان کے پاس ہے وہ بہت غصے میں کھو لتے ہوئے نکلی تھی اور اب آئیسیں موندے دوسرے كرے ميں جاكر سوتى بن كئي۔ فاخرہ اور بشيرال باری باری کھانے کے لیے ویکھنے آئیں مراسے سوتا مجھ كرسر جھنك كر چلى كئيں -اتھيں صبا كے بھوكا سونے کاملال تھا۔

صاکی بند بلکوں کے پیچھے خیالات نے کیسا اُدھم محار کھا تھا بیصرف وہی جانتی تھی۔جب سے اُسے پتا چلا تھا کہای نے پوزیش کی ہے تب سے بی اُس کا ول أواس ہو کیا تھا۔سب رشتوں کے ہوتے ہوئے جی الليے ہونا آج أے شدت سے محسوس ہوا تھا۔ حی ك باب بھی محافظ میں، مال کے ساتھ کھڑا ہوکر اے بھائیوں اور مال کی بال میں بال ملانے والا ، بھی فاخرہ كراته كوانه وكاريقلق تقاصاكا

صانے بچین سے ہی ودھیالی رشتوں کونفرت وتقارت سے جھے تیر چلاتے ہی ویکھاتھا۔اور نھیال میں کون کون تھا اور کہاں تھا یہ اُے معلوم نہیں تھا مگر آج زمان نے صبا کے دل کو انجانے میں چھید ڈالا تھا کہ اس کا ایک ماموں بھی تھا جس نے خورکشی كرلى۔ أس كى ايك دوسرے ميں پوست بيليس اسے اندر کیے درداورعم واندوہ سیلتے دیکھربی تھیں كون جانتا \_كون جان سكتا تقا\_

کوئی بھی قصہ ہو، کوئی بھی کہانی ہو۔اس کے ہر كرداركى بربادى كا توحد لكھتے ہوئے فاخرہ كو بى مورد الزام تقبراياجا تاتقار بربات كالختثامية فاخره جبيل يربي

ہوتا تھا۔خوب دل کی بھڑاس تکالی جاتی۔ "کاش میرے بس میں ہوتو میں کوئی جادو کی چیزی تھماؤں اور سب ٹھیک کردوں۔ اپنی مما کومعتبر كردول، سوچوں كےرنگ أس كے اندر بلجل محانے لگے۔اس نے بے سینی ہے کروٹ بدلی لفظوں کے كھيل ميس كوئى كيے زخى موتا ہے۔ كہنے والاكب واقف

موتا ب\_لفظ بذات خودتو بهت بيضرر موت بيل ياتو ادانی کرنے والے پر مخصرے کدأس کی ادائی میں کیا عوامل، كيا مقاصد پوشيده بين \_لفظوي كا استعال محبت، شاسطى اورر كاركهاؤ يكياجائ تو المخيات بحى امرت بن جاتی ہے۔ اگر لفظوں کا استعال کرختلی ، حقارت اور سفاكى سے كيا جائے تو زم بات بھى زہر قاتل ثابت ہوتی ہے۔ یمی زمان نے کیا تھا اور انجانے میں کی رو میں بھٹک کرکیا تھا۔

صا کے ذہن میں بہت سے تو کیلے سوال آگ آئے تھے مرتی الفورائی مماے کوئی سوال مہیں کرنا جاہتی تھی۔نیندنے نجائے کب اُس معصوم کوائی مہریان آغوش میں بھر کرسب دہنی اختشار اور بے سکونی سے نحات دلا دی هی۔

رات جننی مے چین تھی سہانی می اتن ہی واکش نظارے کیے حاضرتھی۔ صیا کی تصویر اخباروں میں لگی محى منع مع بى مباركباد كون آنے لكے، فاخرہ خوش ولی سے مبار کیادیں وصول کررنگ تھی۔ کھر آنے والوں كى مشائى اورجائے سے خاطرىدارت كى جارى سى۔ کبنی نے بھی فون کر کے بہت زیادہ خوشی کا اظہار كيا، فاخره كى محنت اوركلن كوسراما، صبا كے ليے دعا تيس دیں۔فاخرہ کا سرفخرے بلندہو کیا۔آنے والوں کا تانیا بندھ گیا فاخرہ کے اسکول کی ساتھی نیچرز، کل محلے کی خواتین، صاکی تعریقی کردی تھیں۔ صازمان کے نام ك وهوم ي كن مى -

صیا بھی سورہی تھی۔فاخرہ صیاکی گزشتہدن کی بے کل سے بوری طرح سے تو نہیں مرآ گاہ ضرور می اس لیے اس نے صبا کو جگایا نہیں تھا۔ کل صبا کی آ تکھوں سے اُداس ، بے جینی بلکی ہی وحشت تھیلتی منتی رہی تھی۔ ابھی کچھٹوا تین فاخرہ کے گھرسے گئے تھیں۔فاخرہ اُن کو چھوڑنے دروازے تک کئی می دہ دالی پٹی تو اس کاول بمرانے لگا۔ کوئی بھی تواپنااییا نہیں تھاجوان کی اتنی بری خوشی میں شریک ہوتا۔ کوئی بھی خون کا رشتہ، اس سے

کرواکسیلا ہی تھی۔ عادت ہے مجبورتھی۔ ویسے بھی اف بہت ویتا بھی ایک خماری اور سرشاری کی کیفیت طاری کرتا ہے ایسے لوگوں پر۔ برسوں کی روثین تھی گالی گلوچ ، مار دھاڑ کی ، جاتے جاتے ہی جاتی ۔ ہاتھ اُٹھانا بند کردیا تھا بجیوں ہے بیٹ کر گرزبان چلاتا آ تکھیں دکھانا۔ فقا بجیوں ہے بیٹ کر گرزبان چلاتا آ تکھیں دکھانا۔ فری ان کی سکین ایسے ہی ہی۔ فری ان کی سکین ایسے ہی ہی۔ فری ان کا شتا بن گیا ہے۔ "بشرال نے اطلاع دی تو

"ناشتا بن گیا ہے۔" بشرال نے اطلاع دی تو خالہ امال نے کھاجانے والی نظروں سے اُسے دیکھا اُسے بشیرال بھی بُری لگتی تھی۔ مگر بس بیس چلتا تھاورنہ کیا کھاجا تیں۔

جہ استہ ہے۔ جہ استہ کہ استہ کہ استہ کہ استہ کہ استہ کہ استہ کے فاخرہ آئران اسٹینڈ کے پاس کھڑی زمان کے کپڑے استری کررہی تھی تبھی صبا بگھرے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتی فاخرہ کے قریب جلی آئی۔ بالوں کو سلجھا کر کیچڑ میں جکڑا۔

"اسلام وعلیم مما۔" صبائے آ ہمتگی ہے سلام کیا اس کا بارونق چبرہ سستا ہوا مرجھایا ہوا ساتھا۔ ودعلکو الرام والتہ جربہ ۔۔۔ آئم "

''وعلیم السلام! آج بہت سوئی تم۔''
''جی بس ٹھک ہے سونبیں سکی۔'' فاخرہ نے توجہ ہے دیکھا صبا کی آئی کھوں کے پیوٹے بھاری اور بوجھل سے ہورہ ہے تھے، جو اُس کے بے چین رہنگے کے گواہ شھے۔اس کا کھلا ہوا چرہ اُس کے اندر پنیتے اضطراب کا خدید اس کا کھلا ہوا چرہ اُس کے اندر پنیتے اضطراب کا خدید اس کا تھلا ہوا چرہ اُس کے اندر پنیتے اضطراب کا خدید اس میں اُنہ میں اُن

غمازنظرا رہاتھا۔

"کیا گھاؤگی۔" فاخرو نے بچھ بیں پوچھا کہ وہ
اتی بے کل ی کیوں ہے۔ 'ہوسکتا ہے بیراوہم ہو۔

"میں فریش ہوکر آتی ہوں مما کھانے کو پچھ بھی
دے دیں، بہت زوروں کی بھوک گی ہے۔"
فاخرہ نے زمان کا سوٹ ہیگ کرکے استری کا
میگ نکالا اور کچن کی طرف قدم برمعادیے۔ فاخرہ نے
بل دار پر اٹھا اور آ ملیٹ بنایا تب تک صبامنہ ہاتھ دھوکر
آئی وہیں چوکی تھینج کر بیٹھ گئی۔
آئی وہیں چوکی تھینج کر بیٹھ گئی۔

"نصوبا خمیر کافون آیا تھا، میار کمباددے رہی تھی۔
"

سلے کہ فاخرہ مزید ملول ڈم زدہ ہوتی اس کے سل نون کی بیلے کہ فاخرہ مزید ملول ڈم زدہ ہوتی اس کے سل نون کی بیل ہوئی تھی۔ فاخرہ نے لیک کرفون اُٹھایا، انجان سا تمبر تھا فاخرہ نے ذرا ہے تو قف کے بعد کال او کے کرکے سیل فون کان ہے لگالیا۔

''سیلوکون' فاخرہ نے مرحم کہجے میں پوچھا۔ ''آئی میرا نام ضویاضمیر ہے، صباہمارے کو چٹک سینٹرمیں پڑھتی ہے۔''

''اوہ ، احجما انجھا بیٹا کیسی ہو، کیسےفون کیا۔'' فاخرہ سرائی۔

"جی ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں۔" ضویابہت جوش وخروش ہے بات آ کے بر هاری تھی۔ "بیٹامیں بھی ٹھیک ہوں۔"

"آنی آپ و بہت بہت مبارک ہوصا کی شاندار کامیابی پر۔" کامیابی بہت شکر یہ بیٹا۔"

بہت مریبیات "صباہے بات ہونکتی ہے کیا۔" " بھر کا کا کا مالا"

"و و ابھی سوئی ہوئی ہے بیٹا۔" فاخرہ نے بات سیننا جابی کیونکہ خالہ جیت سے سیر هیاں اُز کرآ رہی تھی۔

''آنی میں آپ کے کھر آنا جاہتی ہوں صبا سے طنے اور مبار کہاد دینے کے لیے۔'' ضویااطلاع وے رہی تھی یا اجازت طلب کررہی تھی، فاخرہ نہیں جان سکی۔ اُس کا دل تو خالہ کے موڈ کو دیکھ کر کانپ اُٹھا اگر خالہ نے بچھ ایسا ویسا کہد یا ۔۔۔۔۔منویا نے س لیا۔۔۔۔۔کتنی بھی ہوگی۔۔

جلت بن بات سیست دل۔ ''اب کچھ پکانے کھلانے کا ارادہ بھی ہے کہ فون پر ہی گیس دگاتی رہوگ۔'' خالہ آخری سیر ھی پر کھڑی جارجانہ تیوروں کے ساتھ فاخرہ کو کھوررہی تھی۔خالہ میں مبلے جیسا کر وفر اور طنطنہ تو نہیں رہا تھا تکر بولتی وہ اب بھی فاخرہ نے دودھ ہی اور بکی سی چینی ڈال کرساس پین چولیے پررکھا۔ آئی ہلکی تھی۔ جب تک صبا پراٹھا کھائی چائے تیار ہوجاتی۔ ''اچھا۔۔۔۔واہ ۔۔۔''صبا کے اداس چرے کے اندر

"اجھا .....واہ ..... "صبا کے اداس چبرے کے اندر ہے مسکر اہث پھوٹی چبرہ روشن ہو گیا۔ "آتا جاہ رہی تھی۔" فاخرہ کی نظروں کی گرفت صبا کے چبرے بڑھی۔

''آپنے کیا کہا۔''صبانے پوچھا۔ ''میں نے کہا آ جاؤ۔''فاخرہ نے چائے کیوں میں انڈیلئے ہوئے اطلاع بہم پہنچائی۔

وو كذا يصينكس ممال صااظهارتشكر سے كهد كى۔ "صنویا آنے والی ہے، کیا کیا بنالوں سے میں۔" فاخره نے چھولی میزیر دونوں کب رکھ دیے اور خود بھی چوکی سیج کرصا کے یاس بیٹھ کئی پھر دونوں بلان بنانے لليس -صاصنويا كي آنے كى خوشى ميں وقتى طور ير بھول کئی سب۔بشیرال اور فاخرہ بازار جار بی تھیں،صانے اُن کے جانے کے بعد سنک میں رکھے برتن وهوكر ر کھے،سلیب صاف کی اور پھر کھر کی صفائی سخرانی میں جت کئی۔فضا بھی اُس کی مدد کروارہی تھی،اسوہ اوراسد سحن میں کھیل رہے تھے۔ جب صاایخ کمرے کو صاف کرکے زمان کے کمرے میں آئی تو دیکھا وہ دونوں ماں بیٹا سر جوڑے بیٹھے تھے۔اُن کی آ واز سر کوتی ہے مشابھی یوں راز ونیاز میں وہ دونوں ملن تھے جیسے بہت ہی اہم مسلے بربات ہورہی ہو۔امال نے قبرآ لود تظروں سے صبا کو دیکھا اور منہ ہی منہ میں بدیدائی ہونٹوں کو گول گول تھمایا آئھوں کو ٹیڑھا میڑھا کیا۔ ایے میں وہ اتن مضحکہ خیزلگ رہی تھی کہ صبا کی بے ساختة المي جھوٹ کی۔

"باادب بانصیب، ب ادب برنصیب، امال فرق بنتی الله الله برنصیب، امال فرق بنتی الله فرمی از بلند کها امال کوتو بنتی لگ محمد سے معمد میں کی مسلمسلا موں پر دو ان کا چہمانا کہاں برداشت کر محق میں۔

المحرساری سوئیاں چھوڈالی میں۔ "مبائے زور الکا کر کہااور جھاڑوںگانے گئی۔ زمان خاموش تھا۔ رات سے ہی ساٹوں کی زدمیں تھا رات بھراس نے بھی یادوں کی زہر بھا تکی تھی۔اس کاشکن آلود بستر بتار ہا تھا کراس نے رات بھرکتنی کروٹیس بدلی تھیں۔ مباکی درد میں ڈوئی آ واز کیسے اُسے ساری رات دار پر لٹکائی اور مینچی رہی تھی۔اس کے دل کے بیچوں نے جیسے کسی نے ڈھیرساری سوئیاں چھوڈالی تھیں۔

"جیسی تیری مال نافر مان اور سرکش آ داره ، ولیی این تو زیر میں جھا یہ جملہ این گؤن تو زیر میں بھا یہ جملہ امال کے ہونٹوں سے اداموا ، زمان ترب کررہ کمیا۔
"امال کے ہونٹوں سے اداموا ، زمان ترب کررہ کمیا۔
"امال صیا کے بارے میں ایسے مت کہیں ، میری ۔

بیٹی بہت اچھی ہے۔"

" " اجھا، بیٹی ماں سے بردھ کر ہوگئی اب ' امال تن فن کرنے لگی زمان بدک گیاامال سے ڈرتا تھا۔

چھوٹا سا گھر صاف ستھرا ہو چکا تھا۔ بشیراں اور فاخرہ لدی پھندی گھر آئی تھیں۔ گوشت ، سبزیاں، فروٹ ،مٹھائی۔اب وہ دونوں ذراسانس بحال کر کے کھانا یکانے میں جت گئیں۔

صبائے اسداور اسوہ کونہلا کر کپڑے بدلوائے امال کی گھوریاں، طعنے تشنے بردبراہٹیں جاری وساری تھیں مگر کسی نے چندال پروانہ کی۔ صیانہانے چلی گئی فضا کچن میں فاخرہ کے ساتھ مدد کروارہی تھی۔

دو بحضویا بنی ای اور بہن کے ساتھ آئی تھی۔
اُن کا پُر تیاک استقبال کیا گیا۔ گر بحوثی ہے سب ایک
دوسرے سے گلے ملے۔ کوئی پہلی بار صبا کے حوالے
سے گھر آیا تھا۔ فاخرہ نے دل کھول کر کھانے بنائے
سے دزندگی میں پہلی بار فاخرہ نے اپنامال اپنی مرضی اپنی
خوشی اور پسند ہے استعمال کیا تھا۔

وہ لوگ جار ہے گئے تھے۔ ل کر کھانا کھایا گیا سمپ شپ رکائی گئی۔ ضویااور اُس کی ای بار بار صباکی بلائیں لے رہی تھیں۔ محبت یاش نظروں سے فاخرہ کو اور صبا کو دیکھتی رہیں۔ اپنائیت، خلوص بہت تھا اُن میں۔ فاخرہ اور صبائے بھی خاطر مدارت میں کوئی کی نہیں گی۔ بیاتو ویسے بھی محبت اور رشتوں کے ترسے مہوئے لوگ تھے۔ کسی نے مخمی بحر محبت دی تو جوابا دامن محرکی دینے والے لوگ۔

جاتے ہے وہ فاخرہ کواپے کھر انوائیٹ کر کے گئے تھے۔ پرزوراصرار پرفاخرہ نے حامی بحرل صباکے چہرے کے کھلتے رنگ فاخرہ کے اندر طمانیت بچھاتے جارے تھے۔ صد شکر ہے امال نے مہمانوں کے سامنے کی بداخلاتی کا مظاہرہ ہیں کیا تھا جپ چاپ ایک ایک وکئی رہیں اس نے کا دن اپ آئیل میں بہت ساری راحیں رہیں کے کا دن اپ آئیل میں بہت ساری راحیں کے کرطلوع ہوا تھا۔ جس نے کلفتوں کو زائل کردیا، بلاشبہ کے کاون زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا۔

رحمان کابیٹا احتشام ندل کے امتحان بیں فیل ہوگیا۔ زندگی بیں پہلی باررحمان کواحشام پرخصہ آیا تھا اور ہے حد آیا تھا۔ غصے اور اشتعال ہے اُس کی حالت غیر ہورہی تھی اس نے احتشام کو بری طرح ڈائٹا تھا ۔ رحمان باربار اُسے بارنے کو لیکٹا مگر عائشہ اپنی ہی وھائی ڈال کر درمیان بیس آ کر رنگ بیس بھنگ ڈال ویق ۔ رحمان عائشہ کو پکڑ کرایک سائیڈ پر کرتا اور احتشام کی جانب بڑھتا، ایک دو دھب لگا تا عائشہ پھر آ جوگیا، کی جانب بڑھتا، ایک دو دھب لگا تا عائشہ پھر آ جوگیا، کی جانب بڑھتا، ایک دو دھب لگا تا عائشہ پھر آ جوگیا، کی جانب بڑھتا، ایک دو دھب لگا تا عائشہ پھر آ جوگیا، اُس نے عائشہ کی کلائی زور سے پکڑ کراہے ہے خبر نہیں تھی مگر اُس نے عائشہ چکراتی ہوئی کہاں گری اسے پچھ خبر نہیں تھی مگر اُس نے عائشہ چکراتی ہوئی کہاں گری اسے پچھ خبر نہیں تھی اُس نے ایک تھے اُس نے اُس نے کھو متے سرکو دونوں ہاتھوں سے تھاا۔ مگر زبان بند اُنہیں ہوئی تھی، داو بلاکرتی بشورڈ التی۔ اُنہیں ہوئی تھی، داو بلاکرتی بشورڈ التی۔ اُنہیں ہوئی تھی، داو بلاکرتی بشورڈ التی۔

بین ہوں میں وربیل میں کھی نہ پہنے اور سے کی پھر

رخمے کا تیرا باپ .....، رحمان نے قریب رکھا

بلاا شالیا۔ احتشام کو مارنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ

انجہل کر بھی بیڈ پر چڑھ جا تارجمان اُسے بیڈ پر چڑھ کر

د بوج لیتا، وہ پھر برق رفتاری سے رحمان کو شکنے سے خود
کوآ زاد کروا تا۔ رحمان بیجھے احتشام آگے ۔۔۔۔۔۔گر بالآخر
رحمان نے احتشام کو نیچ کرا ہی لیا، رحمان کے بلول
کے وار احتشام اپنے ہاتھوں پر تب تک سہتا رہا جب
تک سہد سکتا تھا۔ دونوں ماں بیٹانے چیخ دیکار، آہ و دبکا مچا
رحمان کے دو تین ملے اُس کی ٹانگوں پر مارکر
بلا پھینک دیا اور خود ہا نیتا ہوا صوفے پر ڈھے گیا۔ اُس
کے اعصاب چیخ رہے تھے۔احتشام نے مارکم کھائی تھی
گر نچایا بھگایا دوڑ ایا زیادہ تھار جمان کو۔

''آب پڑگئی شنڈ تیرے کیلیج میں منحوں'' عائشہ نے تنفر سے رحمان کو دیکھا اور احتشام کوفرش پر سے اُٹھانے لگی۔احتشام جان ہو جھ کرلمباہوتا جار ہاتھاہائے وائے کیے جارہاتھا۔

رسے ہے جارہ میں۔

د'آئی خفت اُٹھانا پڑی مجھے اپنے دوستوں کے سامنے، ایسے اس ناہجار کے فیل ہونے کا مجھے سے انسوں کرتے رہے جیسے کوئی مرگیا ہو اور وہ تعزیت کررہے ہوں۔'رحمان کا غصہ دکھ میں بدل گیا۔

د'اورتم نے گھر آ کراس کی کھال اُدھیڑوی۔ مجھے ہمی نہیں چھوڑا۔' وہ دانت پیس کر ہوئی۔

"سارا تصور تمهارا ہے۔ ایسی بدتہذیب اور جاہل عورت ملے پڑی ہے کہ نہ گھر کا خیال رکھتی ہے نا بچوں کا۔" "تو کر لیتے کسی پڑھی کھی ہے۔" وہ ہاتھ نچا کر

بولی۔دیدے جی پھٹے پڑرہے تھے۔
"ہاں کوئی پڑھی کھی ہوتی توبیحال نہ ہوتا۔ تربیت
بھی لازی کرتی۔" وہ بھی دو بدو بولا۔ دونوں کے
درمیان تو تکارنجائے کب تک چلتی کہ باہر بیل ہوئی
تھی۔رحمان تاسف ہے سر ہلاتا اُٹھ کرد یکھنے چلاگیا
کہون آیا ہے اور عائشا حشام کوسہارادے کراس کے
کہون آیا ہے اور عائشا حشام کوسہارادے کراس کے
کمرے میں کے گئے۔ بہت دیرے اپنے کمرے ک
کمری میں کھڑی تماشاد کیھتی فروہ نے بیڈ پرآن بیٹی۔
کمری کے کھلے پٹ بند کیے اور اپنے بیڈ پرآن بیٹی۔
کھڑکی میں کھڑی تا اور بیٹو بدری کا تیج تھا۔ فروہ نے

اكتابث مديلاني كيا-

"ياربابانے احتشام كوبہت مارائے - كھر كاماحول تناؤ كاشكارہ، ميں كيے ملنے آجاؤں -"

" تم خود بی ملخ نہیں آنا جاہ رہیں ، بہانے مت بناؤ۔" اُس کا ناراضی ہے معمورین آگیا۔ فروہ صس سے انداز میں بیٹھی رہی ہیل فون سائیڈ پر اُنچھال دیا۔ ایجھے بھلے موڈ کاستیاناس مارڈ الانھااس سارے تماشے نے۔

انداز میں بیٹھی تھی اس کا ذہن شل بھلے موڈ کاستیاناس مارڈ الانھااس سارے تماشے نے۔

"دو سوچوں میں اُنچھی بیٹھی تھی اس کا ذہن شل ہورہا تھا۔ مختلف قتم کے متضاد خیالات اُس کے متصاب کوادھ مواکر کئے تھے ،اس کا خواہشوں وامنگوں اعصاب کوادھ مواکر کئے تھے ،اس کا خواہشوں وامنگوں ہے بھرادل زیانے کے حرک جھنجلا ہے۔

میرادل زیانے بھرکی جھنجلا ہے۔

پھروہ آھی اور کمرے میں چکرکا نے گئی تادیرائی ہی حالت میں وہ اِدھرے اُدھر،اُدھرے اِدھر چکرلگائی رہی گراس کے وہنی خلفشار میں رتی برابر کمی نہیں آئی تبوہ کمرے کے وسط میں کھڑی کچے دریہ وچتی رہی پھر آئے بڑھ کر بیڈ پر سے اپنا بیل نون اٹھایا اور اریز چوہدری کا نمبر ملانے گئی۔ وہ کال پک نہیں کر ہاتھا۔ اُس نے پھرکال کی گمراس بارآ کے سے کاٹ دی گئی۔ فروہ نے اُلجے کر بیل نون کی اسکر بن کود یکھا۔ فروہ رہان گئیں۔ اُس کی صحوں میں آئی ہیں کھی کی کھی رہ گئیں۔ اُس کی صحوں میں آئی ہیں کھی کی کھی رہ گئیں۔ اُس کی صحوں میں آئی ہیں کھی کی کھی رہ متوقع تھی۔ فروہ نے ایک بار پھرکال کی تھی صدشکراس ہارکال ریسیوکر لی گئی ہی۔ بارکال ریسیوکر لی گئی ہی۔

''ہیلواریز''فروہ بے تابی سے بولی۔ ''ہاں بولو۔''وہ اکھڑ کہے میں بولا۔ ''ناراض ہو۔''

"كيانبين موناها هي-"أس فالناسوال داغ ديا"سورى اريز كمرين اتى بدمزگى موئى هم بابا ف
فيل موف پراختشام كوبهت مارا مماف الگ اپنارونا
پينا دالا مواقعا عب سوگوارسا ماحول موكيا هے-"وه

'' پھر مجھے کیوں بتارہی ہو۔''وہ بے دلی سے تزخ کر بولا فروہ کو ہلکا ساتاسف کا جھٹکا لگا، ایس صاف گوئی۔

"اپ ندآن کی مجبوری بتاری ہوں۔"

"بہلے تو تم نے کی مجبوری بتاری ہوں۔"

وابستگی کا اظہار نہیں کیا۔ آج مجھ سے ملنے آنا تھا تو بھائی کی محبت ول میں جاگ اُٹھی۔" وہ طنز کررہا تھا، کا شھی اس کے الفاظ میں مگر فروہ نے محسوس ہی نہیں کیا محسوس او آگے۔

اس کے الفاظ میں مگر فروہ نے محسوس ہی نہیں کیا محسوس تو اس کے الفاظ میں مگر فروہ نے محسوس ہی نہیں کیا محسوس تو اگر ہے۔

اس کے الفاظ میں مگر فروہ نے والفاظ برے محبت کرتی تب بی اُسے اریز کا انداز اور الفاظ برے محبت کرتی تب بی اُسے اریز کا انداز اور الفاظ برے محبت کرتی تب بی اُسے اریز کا انداز اور الفاظ برے محبت کرتی ہے۔

"بیات بیس ہے اریز، احتشام ہے ہی اتنابر تمیز اور کابل کما کہ اُسے بابا بھلے جتنا بھی سنتے تم تھا مرآج بابا بھلے جتنا بھی سنتے تم تھا مرآج بابا کیارہ ہے ہی گھر آگئے وہ بہت تم غیظ وغضب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔آج پہلی بارانھوں نے استے شدید رقمل کا اظہار کیا، مجھے بارہ ہے تم سے ملنا تھا مراب بابا کہ وہ بولا تو انداز کچھ نرم تھا در نہ تو سمجھا یا نہیں ہاں اب کہ وہ بولا تو انداز کچھ نرم تھا در نہ تو کسی تدرمشکل ہو کر بھڑ کا تھا وہ۔

" تو اب کیا پردگرام ہے۔" اس نے نئی بات کردی۔ وہ اس بات کے سوانہ کوئی دوسری بات کرتا چاہتا تھا اور نہ ہی سنیا۔ اور وہ خوش ہم لڑکی ایسے سپنے آ تھوں میں جارہی تھی جن کی تعبیر یں ہیں ملتیں۔

آ تھوں میں جارہی تھی جن کی تعبیر یں ہیں ملتیں۔

" بابا گھر پر ہیں اور اب تو باہر کی چہل پہل بارہی ہے۔ " اریز کوایک بار پھر تپ جڑھے گئی تھی۔

آ رہی ہے۔ " اریز کوایک بار پھر تپ جڑھے گئی تھی۔

وہ گھیر کھار کر اصل بات پر اُسے کے کر آتا اور وہ اپنی

اشتعال پرقابوپایا۔ ''اب کب ملوگ''اریزنے ایک ایک لفظ پرزور مرک کا

ای بے تکی ہائے جارای تھی۔ اریز نے بشکل ایے

دے کرکہا۔ "کل" فروہ نے صرف اتنا کہا اور انظار کرنے گلی کداریز آئے ہے کیا کہتا ہے۔ " مُعیک ہے کل کا مطلب کل ہی ہوتا جاہے کی المول ہے کام مت لینا۔ اگرتم دل ہے آ مادہ ہیں ہو مجھے ملنے کے لیے تو صاف لفظوں میں کہہ دو، حیلے بہانے مت بناؤ۔"

''کیسی با تیں کرتے ہوارین، بھلا محبت کو حلے
بہانے کی کیا ضرورت ہے۔ بیں اپنے دل کی خوشی ہے
ملنا جاہتی ہوں۔ محبت کرتی ہوں تم ہے، محبت کے
دھائے اسنے کمزور نہیں ہوتے اریز کہ انھیں ذرا سا
البحنے پر محبیج کرتوڑ دیا جائے۔ محبت میں صدافت ہوتو
دوریاں اثر انداز نہیں ہوتیں۔'' فروہ کے ہونوں ہے
لفظ نہیں محبت ادا ہورہ تھے دوسری طرف اریز اپنی
مضیاں تھیج ہے وتاب کھار ہاتھا مگرا ظہار نہیں کرسکتا تھا،
مضیاں تھیج ہے وتاب کھار ہاتھا مگرا ظہار نہیں کرسکتا تھا،
مان او ہاکرم دیکھ کرملک می ضرب ضرور لگانی جاہی تھی۔
مان او ہاکرم دیکھ کے میں دھوکہ مت دینا، میں جی نہیں سکوں
مانے کو کا کداڑ اُس کے ایک دل بیں آن سایا۔ بل
میں آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ جب بولی تو اس کی آ واز کی
میں آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ جب بولی تو اس کی آ واز کی
میں آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ جب بولی تو اس کی آ واز کی
میں آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ جب بولی تو اس کی آ واز کی

"میری محبت وقتی کشش تونبیں ہاریز جوناکے کھا ار از جائے گی۔ بیتوان مثب ہا الوث بندھن ہے ادار تم تو میری دوح میں ساچے ہو، کوئی بھی کی قیمت پر بھی مجھے تم ہے جدانہیں کرسکتا اور اریز تم سے وہوک یا فریب کا تصور بھی سوہان روح ہے۔ " وہ

رودی۔

رفروہ بھے بھی اکیلامت چھوڑ تا، مجھے دھور امت

رنا۔ اگر محبت ہے آشا کیا ہے توجدائی کی دیوار کی بھی

مت اُٹھا تا بھر کی سزامت دینا۔ اریز بظاہر مسکراکر بولا

مگراس نے اپنے کہے میں زمانے بھرکا درد ہموکر کہا۔

مراس نے اپنے کہ میں زمانے بھی نہیں چھنا پڑے گا

اریز، مجھے جیت کی امید دلاتے رہنا، تمہاری ہم رائی

میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ "

میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ "

میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ "

میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ "

میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ "

میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ "

میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ "

میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ "

میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ "

میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ "

میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ "

میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ "

ساتھ رکھوں گا۔ تمہاری محبت میری طاقت ہے۔ میرا حوالہ ہے۔ لوگ تو موہوم سے اثر کے باعث برسوں اکٹھے رہ لیتے ہیں، تم تو میری ہوفروہ صرف میری۔'' اریز کی آ واز مرهم پڑی، نشلی خمار آلود دل کو تنجیر کر لینے والی روح کی گہرائیوں میں اُتر جانے والی۔

"آئی لو یواریز۔" وہ جذبات سے بوجھل آواز میں یولی، سرشاری وخماری اُس کے انگ انگ میں از رہی تھی۔ وہ خبطی می دیوانی می خود کو بے گانہ، جس کے خواب آسان جھونے کے لیے تھا، جس کا دل ہواؤں میں اُڑنے کے لیے اُڑان جاہ رہاتھا، بادلوں میں رقص کرتی جاندیانے کی تمنائی۔

''لویوُ تُومیری جان، میری فرده۔''اریز کی سرگوشی کسی شہد کی مانند فرده کی ساعتوں میں پڑکائی گئی تھی۔اس کاتن بدن محبت کی پھوار میں بھیگنے لگا۔اس کی آ تکھیں ستاروں کی مانند حیکنے گیس۔

"اپناوعدہ ایفا کرو،کل لازی ملناورنہ روٹھ جاؤںگا اور پھر مانوں گابھی نہیں، بھلے پھر جننا مرضی منانا۔ "اریز کی پیار بھری دھمکی دی اور فروہ تھکیملا اُٹھی۔اس بات ہے اُسے کوئی سروکا رنہیں تھا کہ احتشام کا کیا حال ہے، رحمان کتنا مغموم ہے، عائشہ کتنا روئی ہے مگر وہ خوش تھی ہے تھا شا۔

"ضرورا وَل كَى الْجِعار تفتى ہوں اب\_" "دنہيں\_"

"کیانبیں۔"فروہ نے تصفیک کر ہو جھا۔
"کیونبیں۔" اریز نے بے ساختہ کہا تو دونوں
ایک ساتھ ہنس پڑے۔ فروہ کا موڈ فرلیش ہو چکا تھا
کیونکہ اریز کا بگڑارو ہیاب تھیک ہوگیا تھا۔اس کی اپنی
زندگی تھی۔ایک مخصوص راہ تھی۔ایک پسندیدہ سفر تھا اور
اپنی ہی خواہشیں زادِراہ تھیں اور انہی خوبصورت شب
وروز میں وہ رہنا چاہتی تھی، اپنی ہی ذات میں گم۔اس
کی زندگی میں اریز کا آنا زیست کے معنی ہی بدل گیا
تھا۔احساسات نے رنگ بدل کرایک خوشبوؤں مجرے

جہاں ہے اُسے روشناس کروادیا تھا،خواہشات کے کچھے
ہے میں کچھنی دل فریب برکشش دنیا وجود میں آئی
منتمی۔وہ بیڈے اُٹھی تو اس کی چوڑیوں کا جلتر مگ نے
اُٹھا۔وہ سکراتے ہوئے اُٹھی اورا پنامیل فون چار جنگ
پرلگا کر کمرے ہے باہرنگل آئی۔

☆.....☆

رحمان انتهائی بددل ہوکرصوفے پربیشا تھا۔اُس کی پیشانی پرشکنوں کا جال سا بچھا ہوا تھا۔ اُس کی انگلیاں اضطراری انداز میں باربار پیشانی کومسل رہی تھیں۔وہ باربار بے چینی سے پہلو بدل رہاتھا۔سامنے والے صوبے پرفرقان اورلینی بیٹھے تھے۔

"مين تو كها نا بناري هي جب ريان حواس باختدسا مارے کم حمیا کہ بابا احتاام کوماررے ہیں۔ممارورای میں کیا ہو گیا ایا۔" لبنی نے بہت سلقے سے بات کی می۔ "فیل ہوگیا ہے بھائی۔" رحمان نے ایے مری ہوئی آ واز میں کہا کویا کی نے اُس کے اندرے روح محور کی ہو۔ لبنی مششدری بے ساختہ فرقان کو دیکھنے کی ۔وہ بھی بھونچکارہ کیا لبنی نے اسے نیم واہونوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ کھ در خاموتی اُن تینوں کے درمیان آ کر بيد كئي-ايس موقعول يركوني حرف كلي كام بيس آتاكوني کیا کہے۔ اظہار افسوں کرے پاکسلی وسفی دے، یہ کمزور کے تھے۔ لیکی کو مجھ میں آربی تھی کہ بات کیا کرے ، کیے کرے، ایا کیا کے کہ رحمان کا در دکا مداوا ہو سکے۔ اس کی جان مشکل میں آن یوی تھی پھر عائشہ بھالی نے أس كى مشكل آسان كردى۔ وہ لبني كو سامنے ياكر وهاوی مار ماررونی آ کرلین سے لیٹ کی سی لین کی دم بو کھلا کررہ تی ۔ بیلی افتادہ آن پڑی تھی۔

"اتنا مارا ، مار مار کے لہولہان کردیا، احتشام کی محصیلیوں کا سارا ماس مجھٹ کیا ہے۔ اتن بے دردی اورسنگدلی ہے چیا۔"

" بعالی حیب کر جائیں نا، حوصلہ رکھیں، احتشام محیک ہوجائے گا۔"

"سبائ مورت کا قصور ہے۔ اس نے احتیام کو بھاڑا ہے، گھر کا اور بچوں کا خیال رکھنا عورت کا ہی فرض ہے نا بھر اس کوتو گھر گھر نے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ خبریں اسھی کرنا اور پھر کھر گھر تھر کھر نشر کرنا۔" رحمان آگے۔ خبریں اسھی کرنا اور پھر گھر گھر نشر کرنا۔" رحمان آگے۔ خبریں اسٹھی کرنا اور پھر گھر گھر نشر کرنا۔" رحمان آگے۔ تبس نہیں چل رہا تھا سب بچھ تہیں نہیں جل رہا تھا سب بچھ تہیں نہیں کا بس نہیں جل رہا تھا سب بچھ

" ہاں میں بہت بُری ہوں ہم توجیعے بہت دھیان رکھتے ہونا اپنی اولا دکا۔" عائشہ بھی دو بدومقالیے براتر آئی۔ دونوں خوں خوارنظروں سے ایک دوسرے کودیکھ

" رو چیز منہ ہے نکالے ہیں فورا کے کر دیتا ہوں۔
سی بھی چیز کی کوئی کی نہیں ہے۔ فرت چوہیں کھنے
فروٹس،کوکز،اورمشائیوں ہے بھرار ہتا ہے۔ ونیا کی کون
سی آسائش ہے جوتم لوگوں کو میسرنہیں۔ مگر پڑھنا تو بچوں
نے خود ہی ہے،اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں،کوچنگ
سینٹر جوائن کررکھا ہے کھلاخر جا مگر کا دکر دگی صفر .....

یسر بوان روها ہے جا اولی سرداروں سر استان ''سب ہی کرتے ہیں تم انو کھے نہیں ہو، احسان نہیں کرتے ۔' وہ بھی عائشہ تھی اینٹ کا جواب پھر سے دینے والی ۔ وہ کہاں کسی کی سنتی تھی ۔ لحاظ مروت جب ماں باپ ہیں ہی شہوتو ہے بھی وہی کچھیں گے۔ آ وے کا آ وا ہی بگڑا ہوا تھا۔ ہر کسی کے رنگ ڈھنگ نرا لے تھے۔

"آپ لوگول کے آپس کی لڑائی جھڑے ہے ۔۔۔
مسلامل نہیں ہوگا بھائی بلکہ اور کر جائے گا۔ آرام ہے
بیٹے کر بات کریں ،اس طرح ہنگامہ نہ کریں۔ 'لبتی نے
ملک آکر کہ دیا وہ کچھ دخل اندازی نہیں کرنا چاہتی تھی
مگر عائشہ بھائی کی فیچی کی طرح چلتی زبان سے عاجز
آکر بول اُتھی ،فرقان بھی خاموش تھا۔ وہ دونوں میاں
بیوی ،بی زندگی کے ہرمعا لیے قصور وار تھے مگر کیا وہ لبتی کا
میکٹر واتیج ہرداشت کر لیتے۔ بھی بھی نہیں اس لیے خواہ
میٹواہ سمجھانے بچھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، جب کوئی اثر
میٹیس ہونا تھا۔
میٹیس ہونا تھا۔

وہ دونوں اب بھی لبنی اور قرقان کا لحاظ کیے بنا ایک دوسرے پرالزام رکھ رے تھے۔ایک دوسرے كوكوس رے تھے۔ بڑھ يے صرالفاظ كے تير جلا جلا كرجهنذ ے كا ژر ہے كان حرعا تشدمنه يردوينه ڈال کر پھیھک کر رونے تھی۔لبنی کو اس وفت اپنا يهال موجود موناانتهائي طيش دلار ماتھا۔ وہ خود کو بہت ہے بس محسوس کررہی تھی ، کیا ڈھارس بندھوالی ، کیا كہتى، عائشہ ذیکے كى چوٹ ير مقابلہ كركے اب شوے بہارہی تھی۔

یمی وہ وقت تھاجب فروہ کمرے سے ٹی وی لاؤیج مين آلى مى -اس في يون تاثر ديا جي يابر موف والى ساری کارروانی سے بے خبر ہو۔ عائشہ اب فروہ کو بتارہی تھی کیا ہوا، کیے ہوا۔ فروہ اُس کی دلجونی کررہی تھی۔ لبنی ان کومکن دیکھ کرموقع غنیمت جان کروہاں ہے اُٹھ کئ ہاں البت فرقان رحمان کے یاس جابیا۔

فروہ کی اریزے دوئی دو ماہ پرانی میں۔ وہ أے فیس بک پر ملاتھا۔ وہ بلاشبدول موہ لینے والی بارعب شخصیت کا ما لک تھیا۔ اس کی شکل وصورت فروہ کی دلچیں کا سب بن تھی۔اس نے خود فروہ کو فرینڈ ریکوسٹ جیجی تھی جے بلاتر دو فروہ نے ا يكسيث كرليا اور پھروہ دوست بن مجئے۔ چندونوں کی دوسی محبت میں کب تبدیل ہوئی یا بھی تہیں چلا۔ ان کی دو تین ملاقاتیں بھی ہوچکی تھیں سرسری سى مقصد صرف ايك دوسرے كود يكهنا تھا۔وہ ايك دوسرے کی تصویریں تو و سکھتے ہی رہے تھی مرفیس تو میں ویکھنے کی توبات ہی اور تھی اس کیے اب ان کی یا قاعد ہ ملاقات ہوئی تھی ، اکٹھے کھانا کھانے کا بھی

فروہ کھرے تیارشیار ہو کرنیس آئی تی بس کرے ے وہ بہترین لباس میجنگ جوتے بہن کر بی باہر تکلی مى اس نے عائشہ كر يس جمانكا، وه اسے بيد روم میں نہیں تھی۔ کین سے کھڑ پٹر کی آ وازی آ ربی

تھیں مطلب زینت کچن میں ہی تھی۔اب اس کا رخ چن کی طرف تھا۔

"مما كہال ہيں" زينت واضح شيثائی ۔أس كے ہاتھ میں تازہ جوں کا گلاس تھا، مارے کھبراہث کے جوس ذراسا چھلك كيا - مرفروه كهال متوجيكى -

"اختام كے ياس بيں۔"زينت كے بتانے یروہ جیسے عجلت میں آئی تھی ویسے ہی پلنی۔ زینت نے سکون کی سائس لی فروہ کچھیوچ کر پھرا ک رخ

"وه چلے گئے تع تع ہی۔" فرده اب اختشام كے بير روم كى طرف برطى، زينت نے جوس كا گلاس غثاغث اندراً تارااور لمي ي ذكار لے كرخدا كالمكراداكياجس فيزينتكواي كمريس نوكري دلواني-

عائشا حشام كے ساتھ ليٹي ہوئي تھی۔ دونوں مال بیٹا باتیں کررے تھے۔ عائشہ خوب اُس پر بیارلٹاری تھی۔وہ پہلے ہی لا ڈلا تھا،اب تو خوب کرے لا ڈ

ممايس جاري مول ياركر-"فروه في اطلاع دي-" يجه الإبتاء"

"نبیں مماضح سے کہاں کچھلق ے اُڑتا ہے۔" "تبارے بابا بھی آج مج ملے ملے بغیر کھے کھائے ہے۔ کمان جانا تھاکی دوست کے ساتھ البيس، كونى نيا كاروبار شروع كررے بيل كى دوست كے ساتھ \_"وہ بغير يو چھے ہى بتانى چلى كئيں -"این گاڑی ہے ہیں کیا" "بان بي" عائشك بان يرفروه بدمزاى موكرره كى-وه سوچ ربی محی که آج گاڑی وه لے جالی مر ..... "اجھاٹھیک ہمایس چلوں۔" (اس خوبصورت ناولث كا اكلا حصه ماه منى ميس

ملاحظة رماية)





المدى كلى نه محلكرى رنگ چوكها آئے۔ أن كاتو جهيز كاخر چه بى في رہا تھا۔ كرحيدر آباد كون سا دور تھا۔ ابائے اپنے ایک دوست كی معرفت معلومات كرائيں تو أن كے ہوش أثر مجے كون ساعيب تھاجو أس آ دى ميں نہ تھادو ہوياں ہمنے كر چكا تھااور تيسرى....

## رشتوں کی اہمیت عیاں کرتا ، ایک فسانہ خاص

کالج ہے آگئیں۔'' علیزہ جانتی تھی امی نے کچھ نا کچھ کہد دیا ہوگا گراہے پوچھنا اچھانہیں لگا کہ آخر جو بھی ہو وہ اس کی ماں تھیں۔ اس لیے ٹھنڈی سانس لے کرآ ہتہ ہے ہولی۔

'' سریس درد نقا اس لیے کلاس بنک کرلی لائے آپ کی پھی مدد کروں۔'' مگرارسہ باجی نے اس کی ایک نہیں اور زبردسی چاہے کے کپ کے ساتھ درد کی گولی دے کرائے کمرے میں بھیجے دیا۔ ساتھ درد کی گولی دے کرائے کمرے میں بھیجے دیا۔ اس کوان سے کیا دشمنی ہے؟'' نیند کی وادیوں میں اُئر تے ہوئے اُس نے سوچا تھا۔ اُئر کے ہوئے اُس نے سوچا تھا۔

ارسہ علیزہ کی پھو پوزاد بہن تھی ارسہ کی والدہ نورین اور علیزہ کے والد ذیشان صدیقی آپس میں کزن تھے۔دونوں کی متلنی ہو پھی تھی اور ایک دوسرے کو پہند بھی کرتے تھے گر پھر خاندان میں کیا اختلافات ہوئے کہ یہ بیل منڈ ھےنہ چڑھ کی اور زیشان کی اور نورین کی شادی حیدر آباد میں اور ذیشان کی اور زیشان کی

رات كا كهانا زياده كهاليا تقاارسه باجي كهانا اتنا مزیدار بنانی تھیں کہ ہاتھ روکنا مشکل ہوجا تا۔ بھی علیرہ نے ناشتہ بھی جیس کیا تھا۔طبیعت سست مورای می \_ اس لیے وہ کالج سے چھٹی کر کے گھر آئی۔ کھر میں سائے کاراج تھا، بھیااور یا یا تو یقیناً آفس میں ہوں کے عرای اور ارسہ یا جی کہاں ہیں؟ میث کی جانی ایک اس کے پاس بھی رہتی تھی تاکہ وقت بے وقت آنے پر کی کو کیٹ کھولنے کی زجت نہ ہو۔اس نے پین کا زُخ کیا اور تھنگ کر زک تی كيونكدارسه باجى كى سكيال صاف سنائى دے داى معیں جوسل پرسرر کھے۔ بری طرح رور ہی معیں أن كے ہاتھ ميں نورين چويوكى تصور سى-"امال مجھے اس بے رحم دنیا کے حوالے کرکے کیوں چلی لئين؟ مجمع مماني كي نفرت بحرى نكايي برداشت نہیں ہوتیں میں بل بل مررہی ہوں۔ ابا جھے سے لأتعلق بي اكر مامول كأسهار ااورحرام موت كاخوف نہیں ہوتا تو میں کب کی خودشی کرلیٹی۔"علیزہ کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے وہ سیدهی ہوئیں اورزیردی محراتے ہوئے بولیں۔" تم آج جلدی



یں پہلے ہی بتا پھی گی۔ای لیے وہ ماموں کے سینے

رویدا کھڑاا کھڑااورلیادیا ساتھا۔ چرے پر ملال یا

رویدا کھڑاا کھڑااورلیادیا ساتھا۔ چرے پر ملال یا

ہانے کے بعد نورین بری طرح روئے گی۔

جانے کے بعد نورین بری طرح روئے گی۔

'' ذیشان تم نے بلٹ کر پوچھا تک نہیں کہ

زندہ ہول یا مرکئ ؟'' ذیشان شرمندہ ہوگئے۔

'' میں تو سجھ رہا تھا تم اپنے شوہر کے ساتھ

خوشگواراز دواجی زندگی گزار رہی ہو۔''

توشگوار از دواجی زندگی گڑاور ہی ہو۔''

ہونؤں پر استہزائیہ تی تھی۔

مونؤں پر استہزائیہ تی تھی۔

میرے بعد تم ارسہ کواپنے ساتھ لے بلایا ہے کہ

میرے بعد تم ارسہ کواپنے ساتھ لے جانا۔ مجھے

میرے بعد تم ارسہ کواپنے ساتھ لے جانا۔ مجھے

یقین ہے تم اس کواپنی بھی جھو گے اور بھی اے

یقین ہے تم اس کواپنی بھی جھو گے اور بھی اے

120 2000

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

و کھوں کے الام میں نہیں ڈھکیلو مے ہے۔ تہارے سوا اِس کا کوئی نہیں!''

" پاگل ہو کیوں مایوی کی باتیں کرتی ہوہم حمہیں کراچی لے جاکر علاج کرائیں ہے۔" ذیشان نے خلوص سے کہا۔

" زینان تم میری آخری اُمید ہوا نکارمت کرنا ورند مرنے کے بعد بھی میری روح کو چین نہیں ملے گا۔ " نورین نے شنی اُن شنی کرتے ہوئے مایوی ہے کہا۔

ہوئے مایوی ہے لہا۔ ''تم بے فکر ہو، جاؤار سآج سے میری بنی ہے لکی تم نے اُس کے باپ سے بھی اجازت لی؟'' '' اجازت!'' نورین کے ہونٹوں پر ایک کرب آمیز سکر اہٹ دوڑگئی۔

ورو انظار میں جی کہ کب میری آئیسیں بند ہوں اور وہ میری ارسہ کو کسی بڈھے ٹھڈے کے سر منڈھ کرا پنا بیاہ رچالیں۔ ذیشان میری بنی ہیرا ہے ہیرا جہیں یا بھائی کو بھی اس ہے کوئی شکایت ہیں ہوگی۔ یہ میں جہیں یقین دلاتی ہوں۔ طالات نے اُسے بچین بی سے سنجیدہ ، مجھدار اور ہرکام میں ماہر بنادیا ہے۔ باپ کی تو جابل رکھنے کی کوشش تھی کیکن بنادیا ہے۔ باپ کی تو جابل رکھنے کی کوشش تھی کیکن بین نے اسے BSC اور کرادیا ہے آگر بیار نہ بین تو اب تک MSC کرویا ہوتی۔ "پھر دیکھتے بین کہ کھتے نورین کی طبیعت بھر گئی اور اُس نے سکون ہی دیکھتے نورین کی طبیعت بھر گئی اور اُس نے سکون ہی دیکھتے نورین کی طبیعت بھر گئی اور اُس نے سکون ہی دیکھتے نورین کی طبیعت بھر گئی اور اُس نے سکون کے عین مطابق اُس کے باپ نے بغیر کسی حیل و جست ارسہ کی ذمہ داری ماموں کے سر تھوپ دی۔ ارسہ کوکرا چی جہنچے ہی رہیعہ کے سامنے بٹھا کر ذیشان ارسہ کوکرا چی جہنچے ہی رہیعہ کے سامنے بٹھا کر ذیشان زسنجدہ گی ہے کہا۔

"دیکھور بید میں نے ساری زندگی تمہاری جلی کئی سیں اور سن کرٹال دیا۔ جب تک مال باپ زندہ رہے اُن کی خدمت تمہاری نہیں اپنی ذمہ داری مجھ کرمیں نے خود کی لیکن ارسہ کو اگر اس

کمر میں کوئی تکلیف ہوئی تو میں ندمعاف کروں گا نہ لیا ظاکروں گا۔ یوں سمجھوا بتمہاری ایک نہیں وو بیٹیاں ہیں۔''

ربعہ نے اُس وقت تو ذیشان سے وعدہ کرلیا اور ذیشان کی موجودگی میں اُس کا خیال رکھنے کی کوشش بھی کی لیکن آ ہتہ آ ہتہ وہ اینے خول سے بابرآ كني اورارسه وطعني تشول يرركه ليا-ارسمى MSC كرنے كى شديدخواہش كھى۔ليكن ذيشان كامرارك باوجودممانى كةرساس فانكار كرديا\_" مامول يردهائي چيوڙے ہوئے عرصہ ہو کیا۔اب پڑھائی میں میرادل نہیں لگتا!" بیوی کے تورد مجيتے ہوئے وہ معلقا خاموش ہو گئے۔اب ارسہ محی اور کھر کی بوری ذمہ داریاں۔اس بورے کھر میں اس کی واحد دوست اور ہمدرد تھی علیز ہ۔ جو ای كمنع كرنے كے باوجودكائے ہے آكرارسكا باتھ بنانے کی پوری بوری کوشش کرتی تھی۔ اُس کوائی سے معصوم اورخوبصورت ی کزن بہت پسندھی۔ مکرای ك طرح منهاج كوجهي اس سے الله واسطے كا بير تھا۔ جب بھی ربعہ کو غصہ آتا وہ مال کی ہاں میں ہال ملانے بیٹے جاتا اور خوب نمک مرج لگاتا اور علیزہ کوسر ے یاؤں تک آگ لگ جاتی " بھیا آخرارسہ باجی نة يككيابكارا برباع اى كوسمجانے كے آب اُن کے غصے کواور ہوا دیتے ہیں اور چن چن کر ارسہ باجی کی وہ خامیاں گنوانا شروع کردیتے ہیں۔ جوان مسرے سے بی بی بی بی ۔

منہیں بڑی ہدردی ہے ارسہ سے کیار شوت دی ہے اس نے مہیں؟' منہاج نے جل کرکہا۔ ''محبت، چاہت اور اپنائیت کی رشوت، آپ اور ابو آفس میں مصروف اور ای کوسیر سیاٹوں سے فرصت نہیں ایسے میں ارسہ باجی کی آ مدمیر ہے لیے تازہ ہوا کا جمونکا ثابت ہوئی۔ کے اگر آپ ارسہ باجی کو میری نظر سے دیکھیں تو بے شارخو بیاں نظر

آئیں گان میں۔ 'علیز ہفر سے بولی۔
''کیوں کیا میں نے اپنی آئکھیں گروی رکھ
دی ہیں یا اندھا ہوگیا ہوں۔ جو مجھے نظر نہیں آتا
کہ مفت کی روٹیاں توڑنے کے علاوہ تمہاری
ارسہ باجی کرتی کیا ہیں۔'' منہاج کے لیجے میں
شرارت تھی کیکن علیزہ غصے میں واک آؤٹ کرگئی
اور کمرے میں آتے ہوئے رہیعہ کے چہرے پر
اور کمرے میں آتے ہوئے رہیعہ کے چہرے پر
سکون اوراطمینان کی لہر دوڑئی۔

☆.....☆ ارسہ مال کی طرح بے حد خوبصورت اور چاذب نظرهی - أس كا رنگ كورانه تها مكر بلاكا پر سس ، چراس کی بری بری آسمیں ، گھٹاؤں جیے کھنے اور کیے بال اور لمیا قد اُس کو ہر جگہ متاز اور نمایاں کردیتا تھاجس سے ربعہ خانف تھیں كيونكہ وہ ايك جوان منے كى مال تھيں۔جس كے کے انہوں نے بڑے اولے خواب دیکھ رکھے تھے۔ جہاں سے اُن کو بے تحاشا دولت ملتی اور وہ مدل کلاس سے أير نہ بي ليكن أير مدل كلاس ميں تو بہنچ ہی جاتیں اس تنظی اور نظی بھوی ارسہ کو بہو بنا کر انہیں کیا ملتا اور وہ بہت خوش تھیں کہ منہاج اس سے خار کھا تا تھاورنہ ذیشان ارادہ کر کیتے تو الہیں کوئی بھی تہیں روک سکتا تھا۔ منہاج بھی مہیں۔اوراب انہیں جلداز جلد کسی ایے رہنے کی تلاش تھی جس کے سرمندھ کروہ ارسے ای جان چھڑالیں۔ إدھرمنہاج کے سن رویہ کی وجہ ہے علیرہ ناراض تھی تو ارسہ پریشان کہ اُس کا ہر كام تھك ہوتے ہوئے غلط ہوجاتا تھا۔اس دن بھی منہاج کی شرث اسری کرتے کرتے ممانی کی آواز پروه بها گی تو پیچھے پیچھے منہاج بھی جلی ہوئی شرث ہلاتا ہوا کرے بیں آ میااور بگڑ کر بولا۔

کام نہیں کرایا کریں۔"ارسہ کا دل دھک ہے ہوگیا اُس کو انجی طرح یاد تھا اس نے استری کو اسٹینڈ پر رکھا تھا پھر بیشرٹ کیسے جل گئی؟"ای بردراتے ہوئے کمرے سے چلی کئیں توعلیزہ چنج بردی۔ "بیہ آپ نے کالی کوک کس کو کہا؟" اس دوران ارسہ بھی کمرے سے باہرجا چکی تھی۔ دوران ارسہ بھی کمرے سے باہرجا چکی تھی۔ "اگرامی کا ڈرنہ ہوتا تو میں ارسہ باجی کو اپنی بھالی بنانے میں فخر محسوس کرتی۔"

'' دماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تیلی!'' منہاج نے مسکرا کر فرضی کارجھاڑا توعلیز ہ کوہنی آجئی۔

"ویے بھیاآپ گریفسی ہے کام لے رہے ایں اب آپ اتنے بھی گئے گزرے نہیں کہ ارب باجی کے سامنے گنگو تیلی لگیس۔ "علیزہ کی شرارت پر منہان اس کو مارنے دوڑے اور سامنے ہے آتی ارسہ ہے تکرا گئے اور وہ اُس کو بروقت پکڑنہ لیتے تواہے بری طرح گرجانا تھا۔

"اندهی ہود کھے کرنہیں چل سکتیں۔"اس نے گر کر کہا تو ارسہ کی آئکھوں میں آنسو آگئے۔ ایک تو پہلے ہی سر کھرانے سے دردکی فیسیں اُٹھ رہی تھیں۔

"ارے اِس کوتو عادت ہے ہمدردیاں سینے
کی اور شوے بہانے کی پچھمت کہو نازک پدمنی
کو جیسے ہم نے تو ظلم کے پہاڑتو ڑرکھے ہیں؟"
حالانکہ تصور سارا منہاج کا تفالیکن ربیعہ نے سارا
الزام ارسہ کے سردھر دیا اور وہ کمرے میں آکر
پھوٹ بھوٹ کررونے لگی۔

☆.....☆

ارسہ آج کل بہت خوش تھی۔منہاج کی جس دن سے قیمتی شرف جلی تھی اس نے تختی سے اپنے کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے سے منع کردیا تھا۔اس طرح سے اس پر سے کام کا بوجھ بھی کم ہوگیا تھا

"ای یا تو آب خود استری کیا کریں یا پھر مجھے

كهددين خودكرلون كالكراس كالى كول سے ميراكوني

اورروزروز کی چیج سی سے جان بھی چھوٹ کی تھی۔ روزانه صبح الچھی خاصی افراتفری کچ جاتی تھی علیزہ،منہاج اور یا یا گھرے ساتھ ہی نکلتے تھے۔ ليكن ناشخ مين سب كى پندعليجد وعليحده موتى تھى اورعلیزہ کی مدد کے باوجود بھی وہ کھن چکر بن جاتی تھی۔ پایا اور منہاج بریڈ کے ساتھ آملیٹ پیند كرتے تھے، ممانی كو فرنچ ٹوسٹ، جكہ عليز ہ جائے کے ساتھ پکا پکایا پر اٹھا کھاتی تھی اور اُس کا ناشتہ تو یے کے سے ہی ہوتا تھا۔ ناشتہ کرتے ا جا تک منہاج نے ناشتے سے ہاتھ سیج لیا۔ ''ا تنازیادہ نمک خدا کے لیے ارسہ کوئی کام تو ڈ ھنگ کا کرلیا کرو۔"ممانی علیزہ سے باتوں میں مصروف تعیں ورندارسہ کی شامت آ جانی تھی۔ "بيناجي ميرے آمليك ميں تو نمك بالكل مھیک ہے!'' ذیثان نے سجیدگی ہے کہا۔ " بابا الگ الگ آلمیٹ بنانے میں کی میں زیادہ بھی ہوسکتا ہے۔ "منہاج جلدی سے بولے۔ " مر مامول میں نے تو انڈے ساتھ ہی مجيئ ستن صرف بليثول مين عليحده عليحده نكالا ہے۔"ارسے ڈرتے ڈرتے لب کشانی کی اور منہاج کو پنتھے لگ گئے۔ " تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں۔"اس نے

"" تو کیا بیس جھوٹ ہول رہا ہوں۔" اس نے ارسہ کوآ تکھیں دکھا کیں ادر منع کرنے کے باوجود ذیشان نے اپنی پلیٹ منہاج کی طرف کھسکاتے ہوئے اُس کی پلیٹ اپنے آگے رکھ کی اور نشو سے اوپر چھڑ کا ہوا نمک صاف کرنے گئے اُن کے ہونؤں پر ایک معنی خیز مسکرا ہٹ تھی اور منہاج کھوٹ کھیانے ہوکر جلدی جلدی کافی کے گھوٹ کھوٹ ہور خلدی جلدی کافی کے گھوٹ بھرنے گئے ۔ ممانی اور ارسہ ہر چیز سے لاتعلق بحر نے گئے ۔ ممانی اور ارسہ ہر چیز سے لاتعلق باتوں بیس مصروف تھیں۔

☆.....☆.....☆

اجا تك منهاج كافرانسفراسلام آباد موكياوه

ایک فار ماسوئیل کمپنی بین انجی پوسٹ پرکام کررہا تھا۔ رہید نے تو رور وکر ڈییر کردیا۔ اکلوتے بیخ بین اُن کی جان تھی۔ گرمجبوری تھی اُس کو جانا پڑا۔ اُس کے جانے کے بعد گھر بین سناٹوں کا راج ہوگیا تھا۔ اُس کی علیزہ بھی بہت زیادہ محسوس ہوگیا تھا۔ اُس کی علیزہ بھی بہت زیادہ محسوس کررہی تھی جو بھائی ہے بے بناہ محبت کرتی تھی اور ارسہ سے ابا آ گئے۔ ارسہ اُن اور ارسہ اُن کا روید روکھا اور لیا تھی۔ پران کردونے کی ۔ گران کا روید روکھا اور لیا حیاسات بھے کے ارسہ اُن کا روید روکھا اور لیا حیاسات بھے کے کر سب کو حیاسات کی میں اور اب ارسہ کو ہیشہ کے جران کردیا کہ وہ اپنی ہوی کے کزن سے اِس کی شادی طے کر چکے ہیں اور اب ارسہ کو ہیشہ کے شادی طے کر چکے ہیں اور اب ارسہ کو ہیشہ کے سے لینے آئے ہیں۔

ہے ہے اے ہیں۔ ای کی تو خوشی ہے باچیس کھل گئیں۔''خس کم جہاں پاک''لیکن پاپا کا ماتھا ٹھنگ گیا۔ ''نورین نہ نہ ہے تا ہے گیا۔

"فورین نے مرتے وقت ارسہ کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی تھی۔اس وقت تو آپ کو کوئی اعتراض نہ تھا پھر بیا جا گئے دھانوں میں پانی کیسے پڑھیا؟" پایا کے سوال پر کھیانے ہوتے ہوئے ارسہ کے ابوجلدی ہے ہوئے۔

''میں مانتا ہوں آپ نے ارسے کا بہت خیال رکھا جو آپ کا بھے پراحسان ہے گراب اس کی ماں اس کو بہت یا دکر رہی ہے اور بخشیت باب اس کی مان شادی کرنے کا اختیار تو ہے نا بجھے؟'' پاپا کی شور یوں پربل پڑگئے۔ پھرو مظل سے بولے۔
'' بالکل ہے، لیمن میں نے بھی ارسہ کوعلیر ہ سے کم نہیں سمجھا۔ اس لیے خالی ہاتھ تو نہیں بھیجوں گا نا پی بیٹی کو۔ پندرہ دن بعد آ کراپنی امانت لے جائے گا۔ اس دوران ہم بھی کچھ تیاری کرلیں جائے گا۔ اس دوران ہم بھی کچھ تیاری کرلیں جائے گا۔ اس دوران ہم بھی کچھ تیاری کرلیں اس کے۔''ارسہ کے اباخوشی خوثی واپس جلے گئے۔'' ارسہ کے اباخوشی خوثی واپس جلے گئے۔'' ارسہ کے اباخوشی خوثی واپس جلے گئے۔'' ارس کی ابن کی نہ پھیکری رنگ چوکھا آ گے۔'' ان کا تو جہیز کا خرید رہ بی بی رہا تھا۔ پھر حیدر آ باد

کون سا دور تھا۔ ابائے اپنے ایک دوست کی معرفت معلومات کرائیں تو اُن کے ہوش علی ہے۔ پھوپا اُن کے ہوش علی ہفتہ رہ گیا تھا۔ بجھ میں نہیں آر اُن کے ۔کون ساعیب تھا جو اُس آ دمی میں نہ تھا دو ایک ہفتہ رہ گیا تھا۔ سجھ میں نہیں آر

ہویاں ہضم کر چکا تھااور تیسری ڈکارنے کی تیاری تھی۔ چھ بچوں کااد چیز عمریاپ۔

'' آرے تو جس کی بیٹی ہے وہ جانے قاضی جی کیوں دیلے شہر کے اندیشے میں، آپ کی تو وہ مثال ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔نورین خودتو شکون میں ہو گئیں اور ہمیں ہے سکون کر گئیں۔'' ای کی زبان کے آگے تو خندق محمی ۔اُن کو بولنے ہے کون روک سکتا تھا لیکن پا پا بھی کچھ کم ند شھے۔

'' ویکھور بیدہ ساری زندگی تم ایک انجانی آگ میں جلتی رہیں۔ شک کے ناگ نے تہارے دل میں باسور بنالیا اور میں کوشش کے باوجود بھی تمہیں اپنے خلوص اور مجبت کا یقین نہیں دلا سکا۔ تمہاری وشمنی نورین سے تھی۔ جومنوں مثی ساتھی ہے اب کم از کم اُس کی بینی کوتو معاف

کردو!" پاپانے التجائی۔
"ارے تو میں کون سا اُس پرظلم کے بہاڑ
تو ژرہی ہوں۔ بس یہی تو کہدرہی ہوں کہ جس
کی جینی ہے اُس کو فیصلہ کرنے دیں ہم کون تمن
میں نہ تیرہ میں!"

علیزہ خت بے چین تھی۔ پھوپا کے آنے میں ایک ہفتہ رہ گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اونٹ کسی مروث بیٹے گا۔خود ارسہ بھی گم صم اور خاموش تھی۔ اس کی بجوک پیاس مرچکی تھی۔ وہ راتوں کو انہے انہے کرروتی تھی اور جب اس کی ملتیجانہ نگاہیں ماموں کی طرف انھیں تو وہ نظریں چرانے پر مجبور ماموں کی طرف انھیں تو وہ نظریں چرانے پر مجبور ماموں کی طرف انھیں تو وہ نظریں چرانے پر مجبور موجاتے۔ پورے گھر میں کوئی اگرخوش تھا تو وہ تھیں رہید علیزہ نے گھر میں کوئی اگرخوش تھا تو وہ تھیں رہید علیزہ نے گھر اکر منہاج کوفون کرڈ الا۔

" بعیا کی تیجے پھوپا ارسہ بابی کو جہم میں جبوری تفصیل بنائی۔
جبوری رہے جیں۔ "اُس نے پوری تفصیل بنائی۔
" پاکل لڑی میں کیا کرسکتا ہوں پھوپا کو اپنی بنی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا پورا پورا پورا پورا پورا پورا کی آگ میں جل رہی ہو۔
حق ہے اور تم کیوں پر ائی آگ میں جل رہی ہو۔
سنا ہے وہ آ دی بڑا بھے والا ہے دولت میں تھیلیں سنا ہے وہ آ دی بڑا بھے والا ہے دولت میں تھیلیں گرچھیڑا گئے تہاری ارسہ باجی!" منہاج نے بنس کر چھیڑا اور علیز وکو چھیڑا گئے۔

الم بھاڑ میں جائے دولت مجھے آپ سے بیہ اُمید نہ تھی۔''علیزہ نے غصے سے موبائل بند کیا اور پھوٹ بچوٹ کررونے لگی۔

بغیرِ اطلاع منہاج کی آمد نے بورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔منہاج کو دیکھتے ہی پاپا نے حکم صادر کیا۔''ارسہ کی بقیہ شاپنگ علیز ہ بھائی کے ساتھ کرے گی ارسہ کی پہند ہے۔''

" مجھے بازار نہیں جانا جس کی شادی ہے وہ خود جائے!" علیز ہنے جل کرنکا ساجواب دیا۔
" ارہے میری گڑیا ناراض کیوں ہورہی ہو تمیں بھی تمہاری پیند کے کیڑے دلاؤں گا۔" منہاج کے اصرار پرعلیزہ کو جانا ہی پڑا۔ ربیعہ کی طبیعت خراب تھی ورنہ ہرگز بھی تینوں کو ساتھ نہ جانے دیتی اور یہ احساس بھی خوش کن تھاس کہ جانے دیتی اور یہ احساس بھی خوش کن تھاس کہ ارسے جلدی ہی جان چھوٹے والی ہے وہ پا پا

ے علم میں لائے بغیر مسلسل بھو پائے را بطے میں تھیں اور اُن کے آنے کی منتظر تھیں۔ علمہ میں میں میں اور مناس پر جھے تھے باور اور

علیزہ آئے براسامنہ بنائے بیٹی تھی اورارسہ بھی گاڑی میں پیچھی بیٹی ۔ خلاؤں میں نہ جانے کیا گھور رہی تھی جبکہ منہاج بہت خوش تھا اور دری تھی جبکہ منہاج بہت خوش تھا اور درائیوکرتے ہوئے ایک مشہورگانے کی دھن پر سیٹی بجارہا تھا۔ جس سے علیز واور بھی سلگ رہی تھی۔ ایک آئس کریم پارلر کے آگے گاڑی روکتے ہوئے منہاج نے کہا۔

''علیزہ شاباش ذرا تمین آئس کریم تو لے آؤا آپ کے اور ارسہ باجی کے لیے لے آتی ہوں مجھے نہیں کھانی۔''علیز وکا موڈ برستور آف تھااور ارسہ تو جسے اپنی ہی دنیا میں گمتی۔ ''میری اچھی بہن نہیں ہودیکھو ہوسکتا پھر بھی

میں اکشے اس طرح کھانے کا موقع نہ طے۔'' منہاج نے خوشامد کی تو علیزہ برا سامنہ بناتے منہاج کے خوشامد کی تو علیزہ برا سامنہ بناتے ہوئے گاڑی ہے اُترگئی۔

''ارسہ مجھے آپ ہے ایک سوال کرنا ہے۔'' وہ پورا کا پورا پیچھے کی طرف گھوم گیا۔ ''مجھ سے شادی کردگی ؟''

''جی!'' ارسہ کی حیرت ہے آ تکھیں بھٹ گئیں اور حواس کم ہوگئے۔

'' یہ کوئی حساب کا مشکل سوال نہیں جوجرت سے تہارا منہ کھل گیا ہے۔'' منہاج نے کہا۔ ''نہیں!''ارسہ کے لیجے میں تختی تھی۔ ''آپ کو مجھ پرترس کھانے کی ضرورت نہیں میں اپنے باپ کی خوشی میں خوش ہوں اور اگریہ

نداق ہے تو بے صد بھونڈ ااور بیہودہ!'' ''عمر میں خوش نہیں۔'' منہاج نے سنجیدگی

ے کہا۔ '' کیونکہ میں تم ہے بے بناہ محبت کرتا ہوں!'' '' خاموش ہوجا کیں اور کسی اور کو بے وقو ف

بنائیں سارا وفت آپ کی کڑوی کیلی باتیں سنتی رہی ہوں کالی کوئل، کام چور، کمی، پھو ہڑ، ہڈحرام اور نہ جانے کیا کیا۔ بس آپ فوراً گھر چلیں مجھے سپونہیں لینا۔'ارسہ نے تختی ہے کہا۔

"أف ارسه كس قدر بے وقوف اور كوڑھ مغز ہوتم ؟" وه كويا صدے ہے كراہا۔" اگر ميں يہ سب كچھ نه كرتا تو اى تنهارا جينا حرام كرديش ميرى ذراى توجه اور فيور تنهارى مشكلات ميں اضافه كرديتا جو ميں نہيں جا ہتا تھا۔"

" مجھے آپ کی کئی بات پر بھروسے نہیں بس آپ گھر چلیں مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننا۔"ارسے نے بے رخی سے کہااور منہاج کا دل جابا کہ ابھی اس کو بری طرح لٹاڑ دے مگر ضبط کرتے ہوئے بولا۔

'' مجھے انداز ہبیں تھا کہتم اس قدراحتی ہوگی۔ ا پی اتن میتی شرث جلالی، انڈے پر خود سے نمک حجيزك كراني بيزاريت كالظهاركيا اورتو اورتمهيس پھو ہڑاور کام چور کا خطاب دے کرائے کام کا بو جھتم رے باکا کیا اور محر مدے مزاج بی ہیں ال رہے تم ے زیادہ مجھدارتو میرے یایا ہیں۔ جو بغیر کم ميرے دل كى بات جان كئے ہم يقين كيول مبيس كرتيں كەربىب ايك ۋرامەتھا اوراس ايك كے اصل خالق میرے پایا اور میں اکلوتا ایکٹر جوان کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ چلومہیں جھے پرنہیں تو اینے ماموں پرتو اعتبار ہے۔''اب ارسداتی بھی بیوتون نہیں تھی کہ الفاظ کی گہرائی اور کیجے کی سچائی نہ پہچانتی اور پھر ماموں کا حوالہ تو سب ہے معتبر تھااوراس سے بھی بڑھ کرول کے نہاں خانوں میں چھپی مہناج کی محبت جوجانے كب اس كے روم روم ميں ساكئي هى۔ جس کے بارے میں تنہائی میں بھی سوچتے ہوئے وہ خوف زده ہوجاتی تھی اور اب پیخواب شرمندہ تعبیر ہونے والے تھے۔علیزہ آئس کریم لے کر آئی تو

# مشهور مصنفين كيمقبول ترين ناول

جادد ايم اعراحت -/800 شازیا مجازشازی -/300 تیری یادول کے گلاب غزاله جليل راؤ -/500 کا کچ کے پھول د يا ورجگنو غزالة لليل راؤ -/500 غزاله خليل راؤ -/500 انابيل فصيحة صف خان -/500 جيون جيل مين جاند كرنين فسيحاً صف خان -/500 عشق كاكوئى انت نبيس سلتى دهوپ كے صحرا عطيدة ابره -1000 الريم اخر -/300 بدديا بجضنه يائ ايم اعداحت -/400 وش كنيا الم اعرات -/300 درنده 200/-المااعداحت 1% الم اعداحت -/200 عاقال اجد -400/ جيون فاروق الجم -/300 وهوال فاروق الجم -/300 دهركن انوارصديقي 700/-درخثال اعازاحرنواب 400/-آثيانه 500/-اعجازا حمرنواب 17. 999/-اعجازا حمرنواب Ut

نواب سنز پېلی کیشنز ۱/92،کوچه میاں حیات بخش، ا قبال روڈ ممیٹی چوک راولینڈ ک5555275 - Ph: 051

کھاری بہنین اپناناول شاکع کروانے کے لیے رابطہ کریں \*0333-5202706 ارسہ نے مسکرا کر تھینک ہو کہا۔ اُس کے چبرے پرشرم وحیا اور خوشی کی عجیب می چا درتن ہوئی تھی جوعلیزہ کی فہم ہے باہر تھا کہ اچا تک ایسا کیا ہوگیا کہ ارسہ باجی کی بانچیس کھلی پڑ رہی ہیں۔ ایک بنگلے کے آگے گاڑی رُکی توعلیزہ اچھنے ہے ہولی۔

" بھیا یہ ہمیں آپ یہاں کیوں لے آئے ہمیں توشایگ کے لیے جاناتھا؟"

" میری لاؤلی راج ولاری بہنا! ارسہ کو تہماری بھالی بناکرتمہاری خواہش کا احترام بھی کررہا ہوں اور اس بڈھے کھوسٹ سے تمہاری باجی کی جان بھی چھڑا رہا ہوں۔" علیزہ کی آتکھیں پہلے جیرت سے بھٹ گئیں پھروہ روڈ پر ہی ارسہ سے لیٹ کرا پی خوشی کا اظہار کرنے گئی۔ اس دوران پا پانھی اپنے دوستوں کے ہمراہ قاضی

☆.....☆

رات کے دی نے رہے تصاور ربعہ کا پریشانی ہے براحال تھا۔ شہر کے حالات نے ہر حص کوایک أن ويمص خوف ميس جتلا كرركها إورآج توتيون کے ساتھ ساتھ بچوں کے ایا کا بھی کچھ بتانہ تھا۔ موبائل بھی سب کے بند تھے بھر جاروں جب کھر میں داخل ہوئے تو وہ تھیرا کر پولیں۔ " حدكرتے ہوئم لوگ اتى دير لگادى اور موبائل بھي آف يجھ مان كا بھي خيال ہے؟ پھران کی آ تھیں جرت سے پھٹ لئیں۔ سرخ رنگ کے کامدار سوٹ میں ارسے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی اورمنہاج نے بردی محبت ہے اُس کا حنائی ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ " يرسب كيا ب ذيان!" ايك انهوني كا سوچے ہوئے وہ بری طرح چلائیں۔ التهارے لیے سریرائز، میں نے منہاج کا Reception\_= كاح ارسے كرويا عـ - Reception ك ون آتے گرای نمبرد کیھتے ہی بندگر دیتیں۔ارسہ
مسلسل پاپا اور علیزہ کے را بطے بیس تھی اور سخت
پریشان تھی اور اس کا ذمہ داروہ خود کو بچھتی تھی اور
فون پرروتی رہتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال گزر
گیا۔ کالج کی چھیوں میں علیزہ کا اسلام آباد
جانے کا پروگرام تھا گرای کے غصے کی وجہ سے
اجازت کیلئے کی ہمت نہیں ہورہی تھی۔ اس دن
اجازت کیئے کی ہمت نہیں ہورہی تھی۔ اس دن
علیزہ جئے اسلام آباد جانے کی تیاری کراو،
علیزہ جئے اسلام آباد جانے کی تیاری کراو،
علیزہ جئے اسلام آباد جانے کی تیاری کراو،
علیزہ جنے اسلام آباد جانے کی تیاری کراو،
تہاری خت ضرورت ہے۔'

علیزہ''یاہو'' کا نعرہ لگا کرخوشی ہے ماں سے مدگئی

لپٹ گئی۔
''وہ بچی ہے دہاں جاکر کیا کرے گی۔ایے
موقع پر تو کئی بزرگ اور تجربہ کار خاتون کی
ضرورت ہوتی ہے۔''ربیعہ بول پڑیں۔

" ہاں تو کہاں ہے لاؤں ایسی خاتون ارسہ کی ماں تو کب کی دنیا ہے جا چکی ہے۔ "پاپانے بیچارگ ہے کہا ادرامی بغیر کچھ کہے اُٹھ کرچل دیں پھرعلیزہ نے دیکھا۔ رہیعہ بخت ہے چین تھیں۔ پوری رات انہوں نے مہلتے ہوئے گزاری صبح بھیا کا فون آگیا ادراس مرتبہ یا یانے اسپیکر آن کردیا۔

" ای کیا آب بھی ناراض رہیں گی۔ ڈاکٹر نے سیزرین بتایا ہے تین دن بعد آپریش ہے۔
پلیز ای آب تو مان جائیں۔ ہم دونوں کو آپ کا شدت ہے انتظار ہے۔ ' بھیا کی آ واز بھراگئ اور ربیعہ نے جواب دیے بغیر فون بند کردیا اور پھوٹ بھوٹ کررونے گئیں۔

" اُس نے مجھے اپنا وشمن سمجھا ارے اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا۔ مجھے بتا تا تو سیجے بے شک غصہ کرتی، ناراض ہوتی میری اہمیت کا احساس تو ہوتا۔ کیا کیا اربان نہ تھے اس کی شادی کے لیے جس کو 9 ماہ ائی مرضی ہے جب چاہوکرلینا۔ 'پایا لا پروائی
ہے گویاہوئے اور رہید غصے ہے کا پینے لگیں۔
'' آپ نے مجھے پوچھے بغیر، میری مرضی
جانے بغیر میرے بیٹے کا نکاح کر دیا اور مجھ ہے
اجازت لینا بھی ضروری نہ سمجھا اور یہ میسنا جوسارا
وقت اس نفرت کے لاگ الا پتارہتا تھا کس
طرح محبت ہے اُس کا ہاتھ پکڑے کھڑا ہے اور یہ
میری اکلوتی بٹی!' غصے سے علیزہ کی طرف
میری اکلوتی بٹی!' غصے سے علیزہ کی طرف
بڑھیں تو وہ ہم کر باپ کے پیچھے ہوگئی۔
بڑھیں تو وہ ہم کر باپ کے پیچھے ہوگئی۔
بڑھیں تو وہ ہم کر باپ کے پیچھے ہوگئی۔

بال بہت ہو گیا رہیجہ بیم، اب تک بیل خاموش تھا گھر کے سکون کی خاطر، گین اب یہ میرے بیغے کی خوشیوں کا سوال تھاتم کیسی ماں ہو جوابی بیغے کے دل کی بات نہ بھے سکیں۔اس کی آ گھوں کو نہ پڑھ سکیں۔خودسا ختہ صداورشک کی آ گھوں کو نہ پڑھ سکیں۔خود بھی جلتی رہیں اور آگ میں ساری زندگی خود بھی جلتی رہیں اور ارسہ کو بھی اس کا نشانہ بنایا۔ بھلا میں اپنے بیغے کی جا ہت کو اس بدتماش بڑھے کے حوالے کیسے کردیتا۔ میں نے اِس کی مری ہوئی ماں کو اِس کی خوشیوں کی صاب دی تھی اور پھر اس میں تو ہم خوشیوں کی صاب دی تھی اور پھر اس میں تو ہم خوشیوں کی صاب دی تھی ۔گرتم نہ بھھ سکیں۔'

بایان انسوس سے سر ہلایا۔علیزہ اورمنہاج دوڑ کر ماں سے لیٹ گئے۔ ماموں کے اشارے پر ادرمہ بھی ممانی کے آگے گڑانے گی لیکن انہوں نے غصے میں صاف صاف کہددیا۔

"اس گھر میں یا توارسہ رہے گی یا میں!" اور پا پا کے کہنے پر بھیاای وقت ارسہ باجی کو اسلام آباد لے کر چلے گئے ارسہ کے باپ کو پتا چلا تو وہ بھی بڑا تلملائے مگر کیا کر سکتے ہتے۔ سوائے اپنے بال نوچنے کے ارسہ بالغ اور مجھدارتھی بچی نہیں تھی۔

کر کی فضا ہوی ہوجھل ہوگئ تھی۔ پاپا کو بھی خاموثی لگ گئی تھی اور ای بھی لگتا تھا پوری دنیا کیا خود ہے بھی خفا ہیں۔ بھیا کے دن میں کئی گئی بار

ووشيزه 136

انی کو کھیں رکھا۔ اپناخون پلاکر پروان چڑھایا۔ گمراس نے کیا کیا میری مامتا کی تو بین کی اور جھے سب نے وودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکا کیا ایک ماں کی بہی اوقات تھی۔'' ان کے ساتھ ساتھ علیز ہ بھی ان سے لیٹ کررونے لگی۔ ساتھ علیز ہ بھی ان سے لیٹ کررونے لگی۔

''آج اے ابنی مال کے جذبات کا احساس ہور ہاتھا۔ ارسہ ہاجی تو بے قصور تھیں۔ لیکن بھیا کو تو سوچنا جا ہے تھا ای کو منانا جا ہے تھا۔ انہوں نے انہیں اعتاد میں کیوں نہیں لیا۔ ہم سب نے ای کو تنہا کر دیا۔ اگر بھیا ای کو بتا کر شادی کرتے تو شایدای کو اتناد کھ نہ ہوتا۔''

یایا بھی رہید کو سمجھانے بیٹھ گئے۔" ویکھو ربعہ میں نے آج تک مہیں بھی کچھ ہیں کہانہ رو کا نہ تو کا بھے نے جیسا جا ہا ارسہ کے ساتھ سلوک کیا اور میں خاموش رہا۔ لیکن سوچوآج علیزہ ہے كل الية كريكي جائے كى تو جميں بر ها يے بيں سارادے والاکون ہوگا؟ آخر مہیں ارسے کیا فكايت ب-جى دن ساس كريس آني ب بورے کھر کی ذہدواری سنجال کراس نے مہیں ہرد مدداری ہے آزاد کردیا ہے۔ تہارے ہر عم کو قرآن وحدیث کی طرح بجالانی بھی مہیں پلٹ کر جواب مبیں دیا۔ تمہاری ہرنے وشریں بات کو ہنس کر سہا۔ کیا آج کل کی بہوئیں اتن تابعدار، خدمت سراراورفر ما نبردار ہیں؟ کیاتم نے زمانے كا چلن تبين ديكها كه بهوئين تو بهوئين اب توبيخ بھی این والدین کو برداشت نہیں کرتے جبکہ تمہارابیٹا تو تمہاری محبت میں تؤپ رہاہے، گڑ گڑا رباے، معانی مانگ رہا ہے۔ اگرتم معاف کردو کی تو پیتمهارا براین اورظرف ہوگا کہ معاف کرنا تو خدائی صغت ہے۔ دل سے سوچوتم کیا کھونے جاری ہو؟"ای کے جواب نددیے پروہ مالوی ے رہلاتے ہوئے اٹھے گئے۔علیرہ کوفودای کی

ہے حسی پر دکھ ہور ہا تھا۔ پھر اچا تک ای کے موبائل برارسہ کا فون آگیا۔

'' منمانی آپ جتنا بھی ناراض ہوں مگر میں جانتی ہوں مجھے آپ کی دعا دُن نے ہی ٹی زندگی دی ہے کیونکہ میری تو ماں ہے نہیں!'' وہ بری طرح رورہی تھی۔

" بیٹا ہم ٹھیک تو ہو؟" ای نے بے جینی سے

" ' ہاں ممانی آپ کی دعاؤں ہے مجزہ ہوگیا جس پر ڈاکٹر بھی خیران ہیں نارل ڈلیوری ہوئی ہے اور آپ دو پوتوں اور ایک پوتی کی دادی بن گئی ہیں آج صبح ، گر میں نے ڈاکٹر کو صاف صاف کہدویا ہے کہ جب تک اِن کی وادی نہیں آئیں گی نہ میں اِن کی شکل دیکھوں گی نہ اِن کو دودھ پلاؤں گی۔'

رور ہے ہوں ہے۔ ''ارسہ بنی !''ای کی چیخ بے ساختہ تھی۔ پھر روتے ہوئے بولیں۔

المنظر دارجوتم نے إن كودوده نه پلایا بھى معاف الميں كروں گى۔ فورا ميرے بچوں كودوده پلاؤ، ورنه بيل كرائيں كرونے كى اور ذيشان عظے پاؤل بھا گے۔

آ واز سُن كرعليز واور ذيشان عظے پاؤل بھا گے۔

" ارے ميرى شكل كيا و كيھ رہے ہيں جلدى ہے تين بلدى كائيں كہ بين كرائيں۔ اكناى كلاس نه ملے تو برنس كلاس كے تكف لے لينا۔ ميرى خرتوں ہو تے اور ايک ہوتی مجھے بلا رہ ہيں۔ آج اور ابھى اسلام آباد جانا ہے ميرى بہوكو ميرى خوشى كى لهر ميں ہوكو ميں خوشى كى لهر ميں ہوئى۔ آئے والے ميمانوں نے دِل بر ميں ہوئى تى اگر بين ہوئى تى اگر بين المورائي ہوئى۔ كى آگر بين المورائي نے كيا خوب كہا ہے " اصل ہے سود پيارا ہوتا ہے۔ " اسل ہے سود پيارا ہوتا ہے۔ " اصل ہے سود پيارا ہوتا ہے۔ " اسل ہے سود پيارا ہوتا ہے۔ " سود پيارا ہوتا ہوتا ہو

(دوشيزه (١٤١)

# W.W.PAKSOCIETY.COM





اس روز جب باہر میند کی جھڑی تھی۔ میں چھٹری لے کریٹیجا تری تو بابا کی خواب گاہ ہے میری ماں کے رونے کی آ واز آ رہی تھی اور بابا ان پر برس رہے تتے۔ میں نے برابر کے کمرے میں سہے ہوئے چھوٹے بھائیوں کو جھا تکتے ہوئے دیکھا۔ بیتو ہرروز کامعمول .....

#### مال کی محبت سے گندھا، ایک بہت خاص افسانہ

مگر مجھ پروہ اینا سارا پیار نجھاور کرتے تھے۔نام تو میرا مہر نابوتھا پر انہوں نے میرے بڑے بیارے پارے نام رکھے تھے، مہروکڑیا، ڈوڈو، ڈولی، یری، کو مین ۔ میں مال سے زیادہ باپ کے قریب تھی اور بیٹا ماں ہے۔شاید نصف مخالف ہونے کی وجہ سے محبت کی پیانسس فطری ہے کچھ بھی ہو میں نے ہمیشہ اپنی مال کو اینے دونوں بھائیوں کے کاموں میں الجھا دیکھا۔وہ بس انہیں کی مال کتی تھیں اور اور میں فاصلے رکھڑی صرف انہیں تکا کرتی تھی یہ ہمیشہ ہ ہوتا آیا ہے کہ خاندان کا اگر کوئی ایک فروتر تی كرجائے تولوگ اس كوكھير ليتے ہيں۔ دوريار كے سارے رشتہ دار آکر ہمارے کھر میں اکھنے ہو گئے۔ ہر کوئی بابا کی وساطت سے سرکاری نوکری جا ہتا تھا۔وہ بہت اچھے تھے۔ بایا کے گاؤں کے کوئی عزيز تھے۔تعليم نه ہونے كى بناير بابانے باغباني ميں دلچیں و مکھتے ہوئے انہیں اسے گھریر ہی مالی کے کام يرركه ليا تقا - چاچا دينوكوات سنوارے ہوئے پھولوں، پودوں اور درختوں کے درمیان برواسکون

سے گلائی جاڑوں کی گہری سیاہ شام تھی جب میری ماں نے مجھے پی خبر دی کہ تماری شادی تفرا دی منی ہے انہوں نے میری آ تھوں میں جھا تکا چند محوں میں میری اڑان کی طرز آ تھوں میں پریشائی ، پیار ،خوف اور تکلیف کے سائے ویکھ لیے لیکن پر بھی آ تھیں چراکئیں۔ میں نے اپنے کرے کی بالکوئی میں آ کرسا ہے نظر دوڑائی جہاں بے ترتیب جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، اور ان کے درمیان آ کے پیچھے، تکے موٹے، کمبے چھوٹے، تنوں والے درخت ا بی شاخیں پھیلائے کھڑے، تھے۔ان کی اوٹ میں سے اُداس جا ندجھا تک رہا تھا شام کے ملکح سائے میں بیرسارے منظر جادوسا جگارہ تھے ۔اس جادوئی منظر میں، مجھے ،میرا بچین صاف دکھائی دے رہاتھا۔ میں ایک پھول ی خوش باش لڑکی تھی جوایے گھر کے خوشما باغ میں معصوم ہرنی کی طرح کلیلیں بھرتی بھرتی رہتی تھی۔ایک سرکاری افسر کی اکلوتی یکی ہونے کے باعث سارے کنے کی بری چیت کی میرے باباہر چندنہایت بخت کیر تھے،

وونيزه 138

## W.W.PAKSOCIETY.COM

محسوس ہوتا تھا۔باغ میں کام کرتے ہوئے جانے ہولے ہولے ہولے ہولے ہولے کیا گیا گیت گنگناتے تھے۔رُکرُرُک کرک اس طرح چلتے جیسے وہ بھلواری کے آتا ہوں۔چاچا دینوبابا کی طرح بجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس روز جب باہر مینہ کی جھڑی تھی میں چھڑی لے کرنے ازی تو بابا کی خواب گاہ سے میری مال کے رونے کی آ واز آ ربی تھی اور باباان پر برس رہ سے ہوئے میں نے برابر کے کمرے میں سہم ہوئے جھوٹے بھائیوں کو جھا تکتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو ہر روز جھوٹے بھائیوں کو جھا تکتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو ہر روز حسب ہر چیز کو بیچے بلکا لیتے ہیں مجھے معلوم کامعمول تھا بابایو نہی غصہ ہوتے تھے میراوہ بچپین تھا جب ہر چیز کو بیچے بلکا لیتے ہیں مجھے معلوم حسب ہر چیز کو بیچے بلکا لیتے ہیں مجھے معلوم

تھا۔دوسرےروز مال تکھری تکھری ناشتے کی تیبل پر

بابا کو ناشتہ دیں گی اور بابا ان کی تعریف کریں



مكران كا كهنا تقا، " پھر بيوى كا كيا فائدہ؟ جب سارا كام ملازم كريس ك\_"اس كيے صفائی كے علاوہ مال كوسارا كرويجناية تا تقاروه باوريي خانے ميں بے دھڑکے جاتا اور مال کا ہاتھ بٹاتا ، ڈھیروں یا تیں كرتا، بھى بھى مجھےاس كے بہت زيادہ بوكنے پر پڑ ہوتی۔ پھرنہ جانے کیسے میری اس سے انچی خاصی دوی ہوگئ۔وہ مجھ سے ایک سال بڑا تھا۔وہ مجھے اہے گاؤں کی سیرحی سادھی کہانیاں سناتا تھا،اور میں این چرے کو دونوں ہاتھوں پر ٹکائے اس پر نظری جائے چپ جاپ سیمی کہانیاں عتی رہتی ھی۔ بچھے ہیں معلوم تھا کہ میں اس کی اور کیوں <del>ھیپ</del>چتی چلی جارہی تھی؟ بس وہ دوسروں سے ذرامختلف تھا۔ اے دوسروں سے نباہ کرنے کا ملیقہ آتا تھا اس کی ذ ہانت اور میٹھے بولوں نے میرے خاندان کا دل موہ لیا تھالیکن وہ میرے بابا کا دل نہ جیت سکا۔

دھرے دھرے میرے اور اس کے درمیان دوی کا گهرا ناطه مضبوط تر موتا جار با تھا۔ میری مال اب اس سے ناراض ریے لیس تھیں، بلا وجہ اے بات بات ير دُانث ديا كرني تهيس - وه خوش اخلاق ضرور تقا، مگرانا پرست بھی تھا۔ ذہین ہیں تھا، بہت مجھانے زور بازو پر کرنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔اس لے ممنڈی لگا تھا۔ کالح کی زندگی نے اے ب يناه مصروف كرديا تقامية يكل كيعليم كااسے جنون تقا وہ خودمستقبل میں ڈاکٹر بنتا جا بتا تھا، اس لیے وہ كتابوں كاكيڑا بن چكا تھا۔ مرفرصت كے جتنے ليح اے ملتے وہ میرے پاس بھاگا چلا آتا ۔ بیرسب میری مال کو بہت نا گوارلگتا۔ایک روزمیری مال نے مجھے کہا''ابتم بردی تکتی ہوہمیں تم دونوں کا زیادہ سل جول بسنجيس بحتمارے باباتو شخراد كو ذرا خاطر میں نہیں لاتے دیکھومیری بنی ! جوان جہان لڑکی کا کی لاکے کے ساتھ زیادہ ربط وضبط ہوتو بدنای

كيسوا بجه بهي بالته بين آتا-"مال كالتنييب كرنامجم بہت برا لگا۔ کی روز کرے میں بند ربی ۔ کافی سوینے کے بعد میں نے محسوس کیا جسے میرے سامنے رنگوں کی برسات چلی آ رہی ہے۔ ان رنگول ك توس قزح نے مجھے كيرليا ہے۔ بيس نے ہولے ہے جب اپنا ہاتھ ول پر رکھا تھا تو دل شنراد کے نام پر زورے دھر کا۔ آئکھیں بندگیں تواس کامسکرا تا چرہ مجھےنظر آیا۔ول نے سر گوشی کی ' ہائے اللہ مجھے تو اس ے پار ہوگیا ۔" اس رات میں اور وہ باع میں مچھولوں کے درمیان سر جوڑے بائی کر رہے تھے بیلی بار مجھے بیار کا احساس ہوا تھا ہر ہر بات پر میرے ہونوں بیسم اورآ تھوں سے پیار جھلک رہا تھا۔وہ کوئی بات کررہاتھا۔وفعتا میں نے مسکرا کرکہا۔ معلوم ہے آج میری مال نے مجھے کیا کہا تھا؟ اس نے گرون انکار میں ہلائی ''مال'' نے کہا ہے میں نے ایک لفظ پرزوروے کرکہا'' میں اب تم سے نہ ملا کروں''وہ مسکرایا''ہاں وہ تھیک کہدرہی تھی اب ہم برے ہو گئے ہیں۔ میں نے جھنجلا کر اپناسر جھنگا 'ہنہ اس تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیاتم اب مجھے نہیں ملو گے؟ میرے ماتھ پر غصے کی وجہ سے توریاں جو پڑیں تو وہ بٹس دیا۔اس نے میرا ہاتھ تھا ما مطلب ميے كدوہ تمہاري مال ہے وہ محسور كرنے في كه بين كه ميں تمباري طرف تھينجا جلا جار ہا ہوں،اس کیے وہ مجھے تا پند کرنے لکیں ہیں۔ان کو مراتم علنا جهاليس لكتار

میں چونکی تو کیاتم مجھے چھوڑ دو گے؟ بھلا سانس ليے بغير كوئى جى سكتا ہے؟ اب كسے چھوڑ وں گا۔ "اس کی آ تھوں میں بیارا منڈ رہا تھا۔اجا تک آ ہث محسوس ہوئی اور میں اینے کمرے میں چلی آئی۔ چندز درے وہ بالکل نظر نہیں آ رہاتھا جا جا بھی عائب تھے۔ میں کن سے پوچھتی۔ میں نے اس کو متہبیں بھی کھ بتلی بنا کرر کھے ہو سکے تو ایک ماں کی مجبوری مجھواور مجھے معاف کر دو، ماں جا چکی تھی اور میں دم بخو د کھڑی تھی۔

بابا کو ہمیشہ میں نے مال سے زیادہ مہربان یایا تھا پھرانہوں نے ایبا کول کیا؟ آنسوهم نہیں رہے تھے میری بے بسی پرآسان بھی رور ہاتھا موسلا دھار بارش میں کھڑی جھیلتی رہی دوسرے دن مجھے بخار ہوگیا میں اسکی جدائی کا صدمہ سبہ تبیں یا رہی می - کرمیال ، پھر سردیال، خزال پھر بہار آ کئی۔شاخوں میں کو پلیں، پھوٹیں، انہی تبدیلیوں کے ساتھ میری زندگی نے بھی کروٹ کی اور میں سومروغاندان میں بیاہ دی گئی جس دن میری رفعتی تھی اس دن مجھے احساس ہوا میری مال مجھے واقعی ميرے باباے زيادہ ساركرتى تھى وہ بار بارائے آ بیل سے آنوں صاف کر رہی تھیں اور جھ پر سورتیں اور آیتی برط کر چھونک رہی تھیں بہ خواب ہر ماں کا ہوتا ہے کہ اسکی بیٹی کو دنیا کا سکھ ملے کیکن ہر بنی کے نصیب میں سکھیلیں ہوتا زمانے کی تھوکریں بھی ہوتی ہیں لا کچی لوگ مل جا تیں تو زند کی عذاب بن جاتی ہے ، اور اگر شوہر بھی اینے کھر والوں کی طرح بحس نكلے توركھوں كاايك ايساسلسله شروع ہوتا ہے کہ پھروہ چہلتی لڑی کہیں کھوجاتی ہے جو بابل کی دہلیزے رخصت ہوئی ہے۔ میں نے بوی سیائی ہے اور خلوص ہے اپنی از دواجی زندگی کا آغاز كيا تقااور مين سب بجه بحول جانا جا ہتي تھي مگرموسم كا تعلق لطیف احساسات سے ہوتا ہے ہزار باڑیں لگانے کے باوجودیادیں مجھے تھیر لیتی تھیں۔اس دن بھی دل ایے بی کھے اداس سا ہورہا تھا۔ جب مرے شوہر نامدار نے آ کر مجھے بالوں سے پکڑا تھا اور گالیاں دیتے ہوئے مجھے کھیٹاتھا اے اور اس کے کھر والوں کو میرا جہیز ذرانہ بھایا تھا ۔میرے

بہت بھولنا جاہا۔ گرادھرزمانے کے رواج کے مطابق میرے والدین نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کیکن ایک کرکے بیں ان سب کو محصراتی رہی میں اکثر کہہ دیا کرتی تھی کہ مجھے شادی مہیں کرنی ۔ میری مال کے دل پہ چوٹ گئی تھی۔ ہر مال کی طرح میری مال کے دل پہ چوٹ گئی تھی کہ میں مال کی طرح میری مال کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں اس کی طرح میری مال کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں اس کی جو ہاؤں

ا پے گھر کی ہوجاؤں۔ میں یادوں میں گم اپنے باغ میں گم صم ی کھڑی تھی۔ تب میری ماں نے چکے ہے آ کر ميرے كاندھے پر ہاتھ ركھا ميں چونك كئ \_" میں جاتی ہوں میری بی تم مجھ سے کیوں ناراض ہو اور مل سے جی جاتی ہوں کہتم کیا کہنا جاہتی ہو مجھے دکھ کے ساتھ مہیں یہ بتانا پر رہا ہے کے شخراد تمہارے ابا کے علم سے بہت دور جاچکا ہے اوراب تمہارے اور اس کے درمیان بہت دوری حال ہے بہتریہ ہی ہے کہتم اے بھول جاؤاورٹئ زندگی کا سفر آغاز کرو۔ میری مال نے پیارے میرے کھلے بالوں ير ہاتھ پھيرا ميں ناراضكى سے دُور جاكر كھڑى ہوئتی میری خاموتی اور میرا روبیانہیں بتا رہا تھا کہ میں اس ساری صورت حال کا انہیں قصور وار جھتی موں تب وہ مجرائی موئی آواز میں بولیں"میں تہارے باب کے ساتھ کھ بلی کی طرح رہی ہوں میری ڈور ہمیشدان کے ہاتھ رہی ہے انہیں خاندان میں ، کھر میں جو چھ کرنا ہوتا ہے وہ جھے یک كروات بين ووتم سے بھى خوداس سلسلے بين مخاطب مبیں ہوں مے ہم میری بات پر یفین کرو وہ لاکا مجے بہت بندھا مرتبارے باپ ایالہیں جائے میں تو یہ جاہتی تھی کہ تہارے ایا اس کی رہنمائی كرين ، اورتم بميشه مارے ياس ر موكر تبارے اباكو سوسائی میں رہناہے وہ مقابل کا رشتہ جا ہے ہیں جو تمہیں دنیا بھر کا عیش دے جاہے ان کی طرح وہ

والدین نے بھی مجھے بہت کچھ دیا تھا بچن پھر بھی میرا جہیز ان کی تو قعات پر پورا نہیں اترا تھا اور وہ اس کا بدلہ اس طرح سے لے رہے تھے۔

اس روز نہ جاتے ہوئے میرے قدم بابا کے كرے كى طرف بڑھ كئے۔ ميرے ہاتھ دروازے روستک دیے ہوئے کیکیارے تھے میں نے ہمت كر كے دروازہ كھتكھٹايا ميرى مال نے اپنے آنسو يوجهة موئ وروازه كلولا اندرؤاكثر موجودتها ميرى ماں مجھ سے لیٹ کر بہت رونی تھی مجھے ان کے آنسوں اور تڑے بتارے تھے کہ انہیں میرے و کھوں کاعلم تھا۔ مال نے اس شام مجھے بتایا تمہارے شوہرنے بابا ہے تمہاری جائیداد کا حصطلب کیا ہے اور شدد ہے کی صورت میں طلاق دیے کی وصملی دی ہے۔ یاس کی کم ظرفی کی انتہاء تھی جس نے میرے والدكوصدمه پنجايا ميرے بابا رويے ميں سخت تھے لیکن اصول پند تھے۔ بہت خود دار تھے۔ایے منہ ے مانگنا وہ مردانگی کے خلاف مجھتے تھے میرے شوہر کا تقاضات کر ان کی حالت تو خراب ہوئی تھی قدرت کے مکافات مل کا اپنائی آیک نظام ہے بابا نے جے نقیر جانا وہ خوددار نکلا اور ہماری زندگی ہے بہت دور چلا گیا اور جے امیر سمجھا وہ فقیرے بھی بدتر نکلااب بٹی کی تباہی دیکھ کروہ پریشان تھے۔

دونوں بیوں کو بابا نے کیندا بھیج دیا تھا اور وہ وہاں کی دنیا بیں مست ہوگئے تھے بیں اسپتال کے کوریڈور بیں بیٹھی سوچ رہی تھی بیٹے کی پیدائش پر والدین خوشیاں مناتے ہیں ہر خورت بیٹے کی ماں بنتا کی دعا دی جاتی ہے منتوں مرادوں سے پالے بیٹے کی دعا دی جاتی ہے منتوں مرادوں سے پالے بیٹے ایسے ہی نگلتے ہیں جیسے میرے بھائی نکلے ہیں؟؟ بھیجا کی دعا دی جاتی ہیں جیسے میرے بھائی نکلے ہیں؟؟ بھیجا کون یہ بھی ان سے دابط ہوتا تھا کھوں میں زندگی موں رہے گئے تھے

کیا ہے کیا ہوجاتی ہے؟ میرے بابا اب اس دنیامیں مہیں رے تھے آخری نظر جب انہوں نے مجھ پرڈالی تھی تو انہوں نے ہاتھ جوڑر کھے تھے۔وہ اپناس فصلے پر پر نادم تھے کیکن لواز مثیں، گزرا وقت بھلا کہاں والی لائی ہیں۔ پھر بابا ک موت نے مجھے بے تحاشدرلايا-باباني فيربهي مجصح عابتول سركها تقا ، مجھے ان سے محبت تھی۔ کئی ہفتوں میں بایا کے عم میں نڈھال رہی۔میری ماں کومیری بہت فکر تھی وہ مجھے جائداد میں سے بہت کھ دینا جائتی تھیں مرجب وکیل کو بلایا گیا تو معلوم ہوا ہمارے یاس تو پھھ بھی مہیں تھا، سوائے دی بارہ لاکھ کے ۔بابا اپنے بیٹوں كے مطالبي، برى برى رئيس جھواكر يوراكرتے رہے ستے ویے بھی بایا ان مردوں میں سے تھے جوائی آمدنی بھی این بیوی بچوں کوہیں بتاتے۔بس ان کی ضرورتیں بوری کرتے رہے ہیں بابا خود مختار تھے جو عائة تق و وكرت تق اب كيا بوسكتا تفاميرى مال نے مجھے بیصلاح دی کہوہ لوگ مجھے سکون سے رہنے تہیں دیں گے''وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ہم سے بھی بتائیں گے تو وہ جھوٹ مجھیں گے اس سے بہتر ہے ہے کہتم خلع لے لواب فیصلہ تم کروگی۔روز روز کے م نے عالم ہے فیصلہ کراو۔"

ماں اپی خواب گاہ میں جا پھی تھیں میں ۔ نیج میں کھڑی تھی۔ میر سے تکلیف دہ لمحات تھے۔ مجھے زور کا سر چکرایا اور میں گر پڑی زمین نے بھی قدم جمنے بہیں دیئے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا اور خبر بہتی گئی کہ اب خود میں مال کے درج پر پہنچ گئی ہوں۔قدرت کا اپنا فیصلہ تھا مجھے اس بچے کی خاطر جانا تھا۔ دل پر پھرکی سل رکھ کے میں گئی۔ اپنے ہی خاطر گھر میں قدم بڑی مشکل سے رکھے۔وسوسے اور گھر میں قدم بڑی مشکل سے رکھے۔وسوسے اور وہم تھے،آنے والے لیحوں نے مجھے خوفز دہ کررکھا تھا ۔ میرے شوہر کی اس ایک ہی رہے تھے۔ نو جائداد کا ۔ میرے شوہر کی اس ایک ہی رہے تھی۔ نو جائداد کا ۔ میرے شوہر کی اس ایک ہی رہے تھی۔ نو جائداد کا ۔ میرے شوہر کی اس ایک ہی رہے تھی۔ ن جائداد کا ۔

بۇارەاب تك كيول جيس موا؟ تمهيس اب تك تمبارا حق مبیں ویا گیا؟" میں نے ہر بات کی وضاحت کر دی تھی۔ مگروہ تو یقین کرنے پر تیار ہی ہیں تھا۔اس نے اور اس کے کھر والوں نے مجھے طنز وتنقید کا نشانہ بنایا ۔ اس کھر کی سبح وشام میں ایک ایک ہی فضا تھی۔ مجھے بیرب کھ برداشت کرتا پڑر ہاتھا۔حوصلہ محکنی نے میرے حوصلے بردھا دیئے تھے۔ کیوں کہ میں ماں بنے والی تھی ماں کا دل تو ویسے بھی سمندر ہوتا ہے۔وہ ہر دکھ سبہ لیتی ہے۔میرے اندر بھی ہر تکلیف شہنے کی ایک قوت پیدا ہوچکی تھی۔اب پتہ چلا تھا كەلوگ لاكيول كى بىدائش پركيول اداس ہوتے میں اور برھیبی کیا ہوئی ہے؟ اجا تک اس اطلاع نے مجھے وہلا دیا کہ میری ماں ، مجھے ملنے آئی ہیں۔وہ میری مال تھیں۔ بچھ سے ملنے آسکتی تھیں۔ میں بنی تھی ان کی مگر جہاں میں کھڑی تھی وہ ذلتوں کی جگہ تھی۔ میں اپنی ماں کو بے عزیت ہوتے ہیں ویکھ سکتی تھی۔اس کیے میں جاہ رہی تھی کہ میری مال جلداز جلد اس گھر ہے جلی جائیں مگر وہی ہوا، جس کا ڈرتھا مجھے۔داماد اور ساس کا نگراؤ ہوا۔میرے شوہرنے سلام کے بغیرمیری مال کوترش کہے میں کہا" یہاں

کیوں آئی ہو چلی جاؤیہاں ہے'' ''میں نے بٹی بیابی ہے بچی تہیں ہے۔ میں ملنے آئی ہوں اپن بٹی ہے'' میری ماں نے بارعب جواب دیا۔

جواب دیا۔ "منہ دیکھنے کی محبت جماتی ہو۔شوہر کا سارا بیبہ ہضم کرگئی ہو۔آئی بٹی والی۔ بٹی کو گھر بٹھانا تھا،شادی کیوں کی جمحتر مدآ ب کاحق ختم ہوا میں شوہر ہوں یہاں میراحکم چلنا ہے۔"اس نے حقارت سے میری ماں کو دیکھااور چیخ کر مجھ سے کہا" دیکھ دے کہ نکال دوا سے ورنہ یہاں سے تم بھی دفع ہوجاؤ۔" تکتر اس کے لیجے اور انداز ہے جھلک رہا تھا۔میری ہے بس ماں خون

رویاں ہے۔ ساں پروسا ہے کی دہلیز پر کھڑی تھیں وہ تنہا میری ماں بروسا ہے کی دہلیز پر کھڑی تھیں وہ تنہا تھیں، مجھےان کی بہت فکرتھی۔ میں نے اپنے دونوں محاسوں کو برا تفصیلی خط تکھا تھا مہینوں گزر گئے کوئی جواب نہیں آیا تھا میں مایوں ہو چکی تھی۔

پھر ایک روز میرے کھر ایک تھی منی بچی نے جنم لیا۔ کہتے ہیں جب بئی خود ماں بنتی ہے تو تب اے ای ماں کی قدر ہولی ہے میرے ساتھ بھی ایسا معامله تقامين جب بابرنظي توميري مال مصلے يريمى مرے کے دعا کر رای می ۔ میں نے بر صرا بی مال کے ہاتھ تھام لیے انہیں آ تھوں سے لگایا اور چوما ميري آنھوں ميں آنسو تھے تمام تكالف كا احساس اس وفت حتم ہوا، جب میری بنی کوزس نے میری آغوش میں دیا۔وہ گلانی کڑیا جس کے چھوٹے چھوٹے سرخ ہونٹ بند تھے وہ اپنی آ تھیں موندے ہوئے تھی، میری طرف آ تھیں کھول کر دیکھا اور مسکرائی میں سرشار ہوگئی جسنے کا ایک سیارا میری بنی، میری گڑیا مجھے مل کنی میری ماں نے گودے میری بنی کولیا اور بہت یار کیا۔ میری ساری سرت اس وقت کا فور ہوئی۔جب زی نے مجھے اسپتال کا بل دیا میراشو ہر بغیر بل اوا کیے جلا گیا تھا بنی کی بیدائش کی خبرنے اسے بدطن کر دیا تھا۔

وہ قدرت کے فیطے پر خوش نہیں ہوا میرے دکھوں میں اضافہ ہو چکا تھا گر میں شاکرتھی۔ میں نے افسردگی ہے اس معصوم کو دیکھا اور سوچا کہ اپنی بنی کوایک نظر دیکھ لیتا، تو سب پچھ بھول جانا۔ میری مال جواولا دکی اولا ددیکھ کرسرشارتھیں، اب دکھی نظر آرہی تھیں انہوں نے میرے چہرے پڑم کے سائے گھے، وہ بل اداکر کے مجھے اپنے ساتھ گھر لے آرہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ '' وہاں تہہیں صدے میں آرہوگی آرہ مے۔ ابھی تم کچھ دن میرے ساتھ رہو تم کمزور ہوگی میں نے ہو۔ کھاؤ پوآ رام کرو پھر چلی جانا۔'' مجھے اپنے آرام مو پھر جلی جانا۔'' مجھے اپنے آرام مو کھاؤ پوآ رام کرو پھر چلی جانا۔'' مجھے اپنے آرام کے میں نے اس کی بات مان کی۔

موسم اپنے مختلف روپ کیئے آجا رہے تھے ایک میرے شور کے خوا آیا تھا ایک میر سے شوہر کا بچھ پانہیں تھا بس ایک خطآ یا تھا کہ ''میں باہر جارہا ہوں ۔ شہیں میر ہے گھر آنے کی ضرورت نہیں۔''میری ماں واس بدلحاظ ، بروت موت اور بدتمیز آوی کی مجھ سے چھٹکارہ یانے کی میہ چال اور بدتمیز آوی کی مجھ سے چھٹکارہ یانے کی میہ چال میں مال مری تھی کہتی حائے اسے ٹوٹ جانا جا ہے میری بھی میہ عقل کہتی حائے اسے ٹوٹ جانا جا ہے میری بھی میہ عقل کہتی حائے اس تھی ۔ اپنی بھی کو زمانے کی خوشیاں دینا حال میں میں مرہم بھی ہیں کر کھتے تھے۔ کوشیاں دینا کر بھی تھے۔ کوشیاں کر بھتے تھے۔ کوشیں مرہم بچھ دیکھ کر کے تھے۔ کوشیاں کر بھتے تھے۔

پھرمیری مان کی آیک دعا قبول ہوئی انہیں اپنے میٹوں کا دیدار نصیب ہواجو پاکستان دس سال بعد آئے سے لیے لیکن اب جیسے انہیں پاکستان سے الرجی می محسوں ہور ہی تھی اپنی مال اور بہن سے ملنے کی خوشی کی جگہ بس ان کے چیروں پر بیزاری ہی نظر آرہی تھی۔

وقت كتى جلدى بدل جاتا ہے ۔ ميرے بوے بھائى نے كہا۔ ميں اداى ہے مسكرائى "بھلاوقت كہاں بدل جاتا ہے ۔ ميرے بوے بھائى نے كہا۔ ميں اداى ہے مسكرائى "بھلاوقت كہاں بدلتا ہے بدل تو ہم جاتے ہیں۔ انہیں آئے ہوئے ہفتہ نہیں گزرا تھا كہ وہ جانے كى بات كرنے لگے

دونوں کے بیوی بچے امریکہ میں ای تھے وہ تو جائیداد كابواره كرنے آئے تھے ال كے آئے كامقصد جان كر بحص اور ميرى مال كودكه موا اور جب البين اصل صورتحال ہے آگاہ کیا گیا تو وہ اپنے مرحوم باپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ جس نے ان کے لیے کچھ مہیں چھوڑا تھا۔ میں نے خاموتی میں پناہ لے رکھی تھی میری ماں تو سائے میں کھری تھیں۔کوئی بیٹا بھی ماں كمتعلق بيس سوج رباتهاندساته جانے كى بات كرر با تھا۔ وہ اپنا حصہ ما تک رہے تھے میں سوچ رہی تھی میری مال کوکیا ملا؟ میری مال کے بیائے ،اس کی جان كے روگ بن كئے اور رخصت ہو كئے .....بلكول ير تارے سجائے میری مال بے بس اور مجبور کھڑی رہ كئ \_ كزرتے وقت كے ساتھ ميں مال كے ليے امتحان بن کئی۔خاندان اور برادری کے لوگ میری مال کو بیرے طعنے دیئے گئے۔ بیری بی دوسال کی ہوگئی ہی۔ایک روز میں نے اپناسامان یا ندھا اور اپنی ماں سے رحصتی جاہی۔"مان! زندگی کا ایک بروا غلط فیملہ ہمیشہ زندگی کومتاثر کرتا ہے۔ میری شادی ایک بہت بڑا حادثہ میں جور چور ہوگئی ہوں اب بس بہ بى ميرے جينے كا سمارا ہے۔ ميں بھرايك بار مجھوتا كرنے جارى ہول۔ مجھے آج جاجا كى ايك بات ياد آربی ہے جودہ اکثر کتے تھے۔ "دې ماء جوملس جوندي آهي" (بنی مال کا آئینہ ہوتی ہے)

میری مال نے مجھے دعاؤں میں رخصت کیا ۔میری توقع کے مطابق میرا شوہر گھر ہی میں تھا ۔میری توقع کے مطابق میرا شوہر گھر ہی میں تھا ۔جھوٹ میرے شوہر گاشخصیت کا خاصہ تھا اس کا کہنا تھا ''میں دبئی سے کل ہی واپس آیا ہوں' میں نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اس نے بچی کو پیار کیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔رشتوں میں مشاس نہ ہوتو کیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔رشتوں میں مشاس نہ ہوتو رشتے ہے معنی ہوتے ہیں۔ایک بینی کا، باب سے رشتے ہوتے ہیں۔ایک بینی کا، باب سے

د کھ آنگیفیں اٹھا کر بھی مال مسکراتی ہے میرا ملال پھرسر شاری میں بدل گیا چلومیری بچی کی بہن آگئی میری بنی این بیاری می بهن یا کر واقعی بهت خوش مولی میرے شوہر کے رویے میں نا گواری تھی۔ایے مردوں كوقدرت كابياشاره تجهيل تبين آتا كه خدا أنبين بیٹیاں کیوں دے رہاہے؟ وہ پھر بھی فرعونیت سے باز مہیں آتے لیکن میں اپنے اندرایک تبدیلی اور محسوس كر راى تھى اب ميں أيك تہيں دو بچيوں كى مال تھی۔ میں نے ہرمعاملہ اللہ کے سیرد کیا ، اور خود کو بچیوں کی پرورش میں مصروف کرلیا۔ میں جب بھی ان کے حچوٹے چھوٹے کام کرتی مجھے اپنی مال بہت یاد آلی میری بچیال کھیل کھیل میں مجھے ہساتیں تو مجھے اندر این مال مسکراتی محسوس ہوتی اگروہ مجھےرورو کرراتوں میں جگاتیں تو مجھے این مال کے رسی یادا تے۔ میں ا پنی بچیول کی کمی اوران کمی با تیں جھتی تھی۔ میری مال نے بھی ای طرح مشقت اور محبت ہے جمارا کہا ہورا نیا ہوگا۔ بھی لوری ساتے ہوئے میں اپنی بنی کے سریہ باته بجيرتي توسوچي بھي اليي ينھي نيندميري آنھوں میں بھی ہوتی ہوگئی مال کی فرم آغوش کیسی پیاری پناہ تھی۔میری آ تھوں میں آنو تیرنے لگے۔مال کا رشة ممتاے بحر يور ہوتا ہے مرتے وم تك ايك بى مال این اولاد کی خیرخوای فراموش تبیس کرتی۔

ایک روز وکیل صاحب نے جھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ 'میری ماں کے پاس جو پچھ بھی تھا انہوں نے وہ سب میرے نام کر دیا تھا۔ ان کی ایک وصیت تھی کہ منہ میں اپنی بچیوں کی بہترین تعلیم وتربیت کروں' ماں کا یہ انوکھا تحفہ بچھے تڑیا گیا۔ میں نے نماز پڑھی اور جب ماں کے لیے ہاتھا تھا کے تو سب سے پہلے لیوں پر اپنی ماں کے لیے ہاتھا تھا کتو سب سے پہلے لیوں پر اپنی ماں کے لیے بے شار دعا کیں آگئیں اور اُن کی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے میں بے اختیار رودی۔ مغفرت کی دعا کرتے ہوئے میں بے اختیار رودی۔

بردا گرارشتہ ہوتا ہے گرمیری بٹی کواپ ہے خوف آتا تفاوہ ہمی ہمی رہتی تھی۔ میں مجبور تھی اس کا باپ ہر انہیں سکتی تھی وہ جیسا بھی تھا۔ آخرا کی کڑوا ہے تھا۔ وہ ہی میری بٹی کا باپ تھا گزرے وقت ہے تھا۔ وہ ہی میری بٹی کا باپ تھا گزرے وقت ہے اسے بھی کچھ سبق تو ملاتھا۔ مرد کے بغیر جہال عورت مکمل نہیں۔ وہاں مرد کے لیے بیوی بچوں کا ہوتا ضروری ہوتا ہے۔ سووہ بھی ہمیں تھوڑ ابہت ہی، ہوتا ضروری ہوتا ہے۔ سووہ بھی ہمیں تھوڑ ابہت ہی، ہوتا ضروری ہوتا ہے۔ سووہ بھی ہمیں تھوڑ ابہت ہی، ہوتا ضروری ہوتا ہے۔ سووہ بھی ہمیں تھوڑ ابہت ہی، ہوتا ضروری ہوتا ہے۔ سووہ بھی ہمیں تھوڑ ابہت ہی، اپنی دنیا ہوئی سرد، اکمیلی اور تنہای ہوتی ہے۔

وہ رات کا کوئی آ دھا پہر تھا جب میں ارگئی۔ جھے ماں بہت یادآ ربی تھی دل جیسے کوئی مٹھی میں لے کر دبا رہا تھا۔ میں اس کی وجہ کچھ اور سمجھی۔ میں ایک بار پھر ماں بننے جارہی تھی صرف ابنی بھی کے ۔ اکیلا بچہ دوسرے بچوں میں کھیلنا کم ہے پھر تنہائی اس کی شخصیت میں بعض مسائل بیدا کردیت ہے والدین جھنیں یائے۔

ووشيزه 145



"سكندركاجو كي يحي تقاء مارے پاس تريم كى امانت تقااوراب جبكہ وہ بالغ ہے، باشعور ہے تو ہم نے پہلے ہى اس كى امانت اس كے نام كردى۔"" ہميں آپ كى امانت دارى پہ تك نبيں ہے۔ ديكھيں زندگى راحيل اور تريم نے ل كرگز ارنى ہے۔ جو كچھ مارا ہے، وہ تريم كا .....

## محبت کی گیرائی لیے، ایک حتاس ناولٹ

شام کی خاموثی کو، یہاں حبیت پر کھڑا ہوکر، انجوائے کرنا شایداس کی عادت بن چکی تقی.....

وہ خاموشی بیندگرتا تھا ہمی تو تنہائی میں وقت بتانا اس کے مزاج میں شامل ہوگیا تھا ۔۔۔۔؟ یا واقعی وہ خود بیندہوگیا تھا؟ وہ اکثر ہی بیتمام بہلوسوچا کرتا تھا کہ وہ کہاں غلط ہے؟ یا دوسروں کی سوچ اس کے بارے میں غلط ہے؟ .۔۔۔

"بإئے كياسوچاجار باع؟"

الجھے اللہ کی آواز نے اس کے ذہن میں الجھے سوالوں کالسلسل تو ڑاتھا۔ وہ قدرے چونک کرمڑا، عام می نگاہ اس پر ڈالی، پھر واپس ابنی پوزیشن میں کھڑا ہوگیا۔ ٹانیداس کے برابرآن رکی۔''اکیلے کیا کررہے ہیں؟ سب کے ساتھ بیٹھیں، نیچ، سب کے ساتھ بیٹھیں، نیچ، سب نے ساتھ بیٹھیں، نیچ، سب

، ہم میں ہوہے۔' ''مجھے ہنگامہ پسندنبیں ہے۔' ''پھرآپ کو پسند کیا ہے؟''

موال عام ساتھا، گر پوچھنے والے کے لہج میں جو خاص بات تھی اس نے تیمور حیدرکو، رخ موڑ کر

ویکھنے پرمجبور کیا تھا۔ درخمہیں کیا ضرورت پیش آگئی جانے کی ؟'' اُس کا انداز کھر دراسا ہوگیا۔ لیحہ بھرکو ثانیہ خاموش رہ گئی۔ بھرجانے کیا سوچ

لمحہ بھر کو ثانیہ خاموش رہ گئی۔ بھر جانے کیا سوچ کر ہمت یا ندھی اور بولی۔

"اکثر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، گرآپ

یو چھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ آج پوچھلوں؟"
اس سے بات کرنے کے لیے واقعی ہمت
عاہیے ہوتی تھی۔ بنا دیکھے اس نے سرکوجنبش دی
تھی۔ چھدد روہ لب ہلانے کی تگ ودو میں رہی پھر
آخر سوال کرہی ڈالا۔

"آپ کے نزدیک محبت کیا ہے؟" کتنا غیر متوقع سوال تھا۔

مگراس نے پھر بھی بابث کر ٹانیہ کوہیں ویکھا تھا، بس گرل پر ہاتھ دھرے اس کے سوال کوسوچ رہا تھا۔

"كتابول كى دليل دول يا خود كوسامن ركه

WWW.PAKSOCIETY.COM

"جمعی مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں۔" ٹانیے نے پھر ہمت کی مگر اس بار بھی فقط خاموثی ملی تھی۔ لیکن تیمور کے لب میدم تھینچ گئے تھے۔

"فاموثی اکثر اقرار ہواکرتی ہے۔کیا میں اس خوش نفیب کا نام جان عمتی ہوں، جے آپ چاہتے ہیں؟"

ٹانیہ کے شوخ کہے میں جوخوش گمانیاں تھیں وہ انہیں مضبوط نہیں کرنا جا ہتا تھا۔ ٹانیہ احمد کی نگاہوں میں چوعش تھا، اے گہرانہیں ہونا جا ہے ۔۔۔۔۔اس نے چندساعتیں فقط خاموش نگاہوں سے مڑکراس کا کھلنا چہرہ دیکھا تھا، بھرا بی جگہ ہے ہے کراس کے سامنے آن رکا۔

"تیمورحیدرہاں کانام" برفیلا انداز اور پھروں کی طرح چوٹ دیتے لفظ مستانیہ کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ "یونو! مجھے صرف اپنی ذات سے محبت ہے۔" وہ اپنی بات مکمل کر کے رکائبیں تھا۔

ٹانیے نے لبالب بھر آنے والی آنکھوں کو بے دردی سے رگز انتقا۔

" چے کہتی ہے تریم کہ تیمور حیدر کے سینے میں دل کی جگہ پھر ہے، وہ سوائے خود کے کسی کونہیں چاہ سکتا۔"

عاقب کواس کی ادای جانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔اس کی سرخ ہوتی آئیھیں سب کچھ بتا جاتی تھیں۔

"کیا واقعی ایسا ہے جاچو! کہ میں صرف اپنی ذات سے بیار کرتا ہوں؟" عاقب کے لب کھو گئے سے پہلے ہی وہ بول پڑا تھا۔

ن فرنجنہ میں صرف خود سے پیار ہو، ان کی آنکھوں میں یول سرخی ہیں ہوتی ، دوسروں کے لیے۔نہ ہی وہ تمہاری طرح خود کواذیت دیتے ہیں ..... تمہارے تو چہرے پر تکھا ہے کہ تم پاگلوں کی طرح جا ہے ہو اُسے۔''

''اگرائے بھی نظرنہیں آئے ، تو تم نے کوشش بھی تونہیں کی بتانے کی۔'' عاقب نے ہمیشہ ہی اِس بات کے لیےائے کا کا تھا۔

"کیالگتاہے آپ کو .....وہ میری بات س عق تھی؟ جے میری شکل ہے وہی چڑ ہے اُسے صرف راحیل .....

"راحل اب آیا ہے اس کی زندگی میں بتم بجین سے ساتھ رہے ہو، بھی کوشش تو کرتے۔"

''خاندان بھر میں اس نے مجھے خود پند اور گھمنڈی قرار دے دیا ہے۔نفرت کرتی ہے مجھے ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اے اپنی فیلینگر بتانے کی کوشش کرتا۔''

'' بچھے بھی کوشش کرنے نہیں دی، میں بھانی اور بھیا ہے بات کر تا ڈائر کیک، تمام پرا بلم حل ہوجاتی۔

مجرمیں ویکھا کہ راحیل کہاں ہے بیج میں آجاتا۔'' ''اس کی رضا کے بنا اُسے حاصل کرتا، یہ مجھے منظور نہیں۔''

" پھرمرو! گنواؤ! اپنی جان اس دھویں میں۔" عاقب جل کررہ گیا۔

......☆☆.....

یہ کی تھا کہ ان کا ساتھ بچین سے تھا۔ وہ یعنی مریم سکندر اس کی اکلوتی بھو ہوگی لاؤلی بیٹی تھی۔ ان کی بھو ہو جی لاؤلی بیٹی تھی اور سب ان کی بھو ہو جار بھائیوں کی اکیلی بہن تھیں اور سب کی چیتی تھیں۔ بھو ہونے اپنی پسند سے اپنے کلاس فیلوسکندر حیات سے شادی کی تھی۔ سب ان کی خوشی میں خوش تھے بہت ساری دعاؤں میں رخصت ہو کر میں خوش تھے بہت ساری دعاؤں میں رخصت ہو کر مسرال آئی تھیں، مگر وہ من جابی ہوی تھیں، من حیاتی بہونہ بن سکیں۔

مکندر حیات نے پچھ عرصہ سب کے رویے ویکھے، پیرعلیحدہ ہو گئے۔

وہ بہت اچھی فیملی سے تھے۔خودان کی جاب بہت اچھی تھی،سوخوشال زندگی گزررہی تھی۔شادی کے سال بعد حریم نے آکر جیسے ان کی زندگی کمل کردی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے کہ بکدم تمام خوشیاں ملیا میٹ ہوگئیں۔حریم کی چوتھی سال گرہ خوفناک ایمیڈنٹ کاشکارہوگئے۔ خوفناک ایمیڈنٹ کاشکارہوگئے۔

پو پو تو آئ وقت خالق حقیق سے جاملیں۔ حریم
ان کی گود میں تھی مگر مجزاتی طور پر وہ نے گئی، پھے
چوٹیں آئیں تھیں۔ سکندر حیات مفلوج ہوکررہ گئے
تقے۔ان کی ٹائمیں اورریٹر ھی ہڈی شدید متاثر ہوئی
تقیں۔ان کے گھر والے انہیں اپنے گھر لے تو گئے
مگراب وہ تھیں ان کے لیے ایک ہو جھ تھے۔
حریم ، معصوم جان ایک تو و سے ہی ماں کی جدائی
سے بے حال تھی۔ دوسرا، دادی، تائی اور پچیاں اس

معصوم کوکرم جلی، منحوس اور جانے کن کن القابات سے مخاطب کرتیں، جن کااس بچی کومعنی ومفہوم تک پتا نہ تھا۔

سكندرحيات ائى تكليف تو برداشت كررب تقر كر پھولى بى كے ساتھ يەسلوك بر لمح انبيں رلائے ركھتا۔

حریم کے بڑے ماموں اور مامی، عیادت کے لیے آئے تو بیدد کھے کر ان کے کلیجے پر دھمو کہ سالگا جب تائی نے معصوم بچی کے چہرے پر ایساتھیٹر مارا کہ بھول ساچرہ سرخ ہوگیا۔ مامی کی آئیسیس برس برس۔

حریم نصیال میں سب کی لاؤلی بن گئی جیسے بھی اس کی مما ہوا کرتی تھیں، چاروں ماموں اسے بے حدجا ہے تصاور تانی کی تو وہ جان تھی۔

وہ شروع ہے ہی ہوئے ماموں کے پاس رہتی متی جنہوں نے اپنے بچوں سے بوھ کر اس کی پرورش کی، اے محبت دی، اس کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کی۔ آج وہ چارسال ہے ہیں سال کی ہوچکی تھی، مگر اس کے ددھیال سے کسی نے بلید کر اس کی خبر نہیں کی تھی۔

تیوراس کے بڑے ماموں کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔اس سے پانچ سال بڑا۔ان کا بجین ساتھ گزرا۔ وہ ہمیشہ حریم کو کانچ کی گڑیا کی طرح سنجال کررکھتا تھا۔ بچین میں بھی ان کی نہیں بھڑی ، مگر جسے جسے حریم SOCIETY COM

بڑی ہوئی، اتی محبیں اتی توجہ ملی تو اسے تیمور کی بید عادت بُری لگنے گئی۔ وہ اسے یوں رکھتا جیسے وہ برکر کر توٹ جائے گی۔ وہ اسے ہوں رکھتا جیسے وہ برگر کر توٹ جائے گی۔ وہ چاہتا تھا حریم صرف اس کی نگاہوں کے سامنے رہے۔ وہ حریم کو ہر چیز پر ٹوکتا، بس یہیں سے ان کی بگر گئی۔ تیمور کی اس سے محبت والبانہ تھی، مگر حریم سمجھ نہ تکی۔ یوں ہرگز رتے دن میں ان کے درمیان جھگڑ ہے ہونے لگے۔ تیمور کے مزاج کے حوالے سے حریم نے اسے مغرور، خود پند مزاج کے حوالے سے حریم نے اسے مغرور، خود پند اور تیمور اندر ہی اور تیمور اندر ہی اور تیمور اندر ہی اور تیمور اندر ہی اندر کڑ ھتا، مزید تہا ہوتا چلا گیا۔

اصل جھگڑا تب شروع ہوا جب راحیل (جو کہ حریم سکندر کا تایازاد تھا)نے حریم کے گھر میں انٹری' دی۔

سولہ سال جس لڑی کی خبر تک نہ لی تھی کسی نے، اب اچا تک اس کے ددھیال میں اس کی محبت کیسے پھوٹ پڑی تھی؟ اور وہ کم فہم لڑکی ،سولہ سال کی تمام چاہتوں ،تمام محبتون کو جیسے فراموش کر بیٹھی۔

راحیل کا آنا ہوا تو دھرے دھرے تایا، پچا،
دادی، سب کو ہی حریم کی محبت کھینج لائی۔ جائے تو
حیدرصدیقی، انہیں یا دولا کتے تھے کہ یہ وہی بجی ہے
جومنحوں تھی، مگر وہ حریم کے ذہن کوخراب نہیں کرنا
جا ہے تھے، سوانہوں نے ملنے سے تطعی منع نہیں کیا
تھا۔

......☆☆.....

"ای میں نے راحیل سے کہد دیا ہے کہ وہ عمانی کووہ ای کہتی تھی۔ ممانی کووہ ای کہتی تھی۔ "کیوں نے ؟"

"ضروری ہے کہ وہ یہاں آگر اپی انسلٹ کرائے؟"اس کے لیج میں خصہ تھا، عاقب کے ساتھ بیٹھا تیور جان گیا تھا کہ تو پوں کا رخ کس طرف ہے۔

''کون ی انسلت ہوگئی اس کی بیہاں بھانجی!'' عاقب خوب سمجھتا تھا سوتیمور سے پہلے بول پڑا۔ ''تیمورکود یکھا ہے آپ نے اس کی پیشانی کے بل نہیں جاتے ، جب تک وہ رہتا ہے، اورکل تو اس نے انسلام بھی کی ہے اس کی۔'' ''کیا؟'' وہ تڑپ کر بولا۔

''بین نے صرف اتنا کہا کہ راحیل! حریم کے علاوہ بھی سب ہوتے ہیں سب کے ساتھ بیشا کرو۔ الچھا نہیں گئا کہ وہ بغیر دستک، اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔'' تیمورامی کی طرف دیکھ کر وضاحت کررہا تھا۔ بات اس کی صد فیصد درست تھی ،گرحریم کے سامنے کہہ کر بات بگاڑنے والی ہوجاتی کہ وہ صرف این مرضی کرتی تھی۔

"ان فیکٹ! آپ کی سوچ ہی غلط ہے۔وہ میرا کزن ہے،اس گھر میں مجھ سے ملنے کے لیے آتا "

" حریم تم سمجھنانہیں جائتی ہو۔ یا شاید میری ہر بات کی خالفت کرناتمہیں اجھالگتا ہے۔ "وہ تلخ ہوا۔ " تیمور" دھیرن رکھو بیٹا! نادان ہے وہ، آ رام سے بیارے سمجھاؤ کے تو تمہاری بات اسے بمجھ میں آجائے گی۔ "ای نے ہمیشہ کی طرح اسے ٹوکا۔ " آجائے گی۔ "ای نے ہمیشہ کی طرح اسے ٹوکا۔ "

یر برایا تھا۔''اے بھی ٹوک دیا کریں بھی نہیں ہی برابرایا تھا۔''اے بھی ٹوک دیا کریں بھی نہیں ہے اب بید۔ایک کزن کا رشتہ اس قدر اہم ہوگیا اس کے لیے ، کہ باقی لوگوں کی بات کی ویلیونییں رہی اس کے بزد یک .....؟''

"الحمدالله! ميرے ليے تمام رشتے اور محبتيں اہم ہيں۔سب سے پيارے مجھے۔آپ کی طرح صرف اپنی ذات سے محبت نہيں ہے مجھے۔"وہ رٹا ہوا جملہ تيور کا دل جلاگيا۔

اس نے عاقب کودیکھا جواس کے اندر کا حال

سمجه سكتا تفامرخاموش سے اٹھ كيا۔

"حريم عيد تيورتم سے برائے نال-اليے بات تبیں کرتے۔ وہ آپ کی بھلائی کے لیے کہتا ہے۔آپ کے خیال،آپ کی محبت میں آپ کومنع كرتا ہے۔ "عاقب نے اے زم انداز ميں سمجھانا

محبت اور تیمور؟؟ د و الگ کنارے ہیں

اس کی بات برتاسف ہے وہ بھا بھی کود مکھ کررہ گیا۔ایک تیمورتھا جوزندگی کا اِک اِک لمحہ،اس کی محبت ميس هل رباتها\_

"أب ايخ كزن كى انسلك كى فكرب، ابوكا اتراچیرہ نظر نہیں آتا اور ای کو جو حیب لگ گئی ہے وہ وكهاني ميس ويق-"

تيور ہروفت كڑھتار ہتا تھا اور يج توبيتھا آج کل کھر میں ہر حص پریشان تھا۔ کیوں کہ حریم ایسے بدل جائے کی سیامید کی کونے تھی۔

"برا ، بھا بہت ابسید ہیں تبور!" " ہاں تو میں بھی میں کہدر ہا ہوں کداس کی وجہ ے ابو دوہری پریشانی میں بتلا ہیں۔ اس کی خوتی و يلصة بين تو ..... تمام وقت برد كاسكوين ساته دي والے بھائی ناراض اور اگر انہیں منائیں تو محترمہ برث ہوں گی۔' آج اے حریم پرصرف غضہ آر ہا تھا۔ کیوں کہ بات صرف اس کی ذات سے وابست مہیں تھی، پورے کھر سے بُوی ہوئی تھی۔اس کے جھوتے تینوں بہن بھانی، حریم سے نالاں تھے۔ سارے کزنز جران تھے۔لیکن جانے حریم کوصرف

راحیل ہی کیوں نظرآ تا تھا آج کل۔ "تیور اگرتم جا ہوتو بیساری پراہلم ختم ہو عتی ہے۔''عاقب کا انداز ذو معنی تھا۔

''اب بھی وقت ہے یار۔ میں بھائی اور بھیا ے بات کر لیتا ہوں۔حریم ان کی بات ہیں ٹالتی۔' "رشتے احساس سے بنتے ہیں جا چو! ول میں احساس ہوتو شاید لفظ بے معنی ہوجائیں، کہنے کی ضرورت بی نہ پڑے جوہم جاہتے ہوں۔ حریم کے ول وہ احساس مہیں ہے اور ایسا رشتہ، جس میں احساس نہ ہو، مجھے منظور ہیں ہے۔'' "م<sup>تم به</sup>ی ضدی هویار.....

"يارآب بھی مجھے نہيں سمجھ رہے، حالال کہ يونو وري ويل مين ضدي مبين مول-" '' پھر آخرتم جا ہے کیا ہو؟'' عاقب نے عاجز

حریم کی خوشی۔'' اِس کے لب وهرے سے

'' مگر حاچو جورشته اس نے پُتا ہے وہ دیکھنے ہیں سيدها بر مرآسان ميس ب

"میری مجھ میں تبہاری فلاسی ہیں آر ہی ہے۔" "ميري مجه آج كل مجھے خود بھى نبيس آرى ہے۔ وہ لڑکی جو بچین سے میرے دل کی ملین ہے، جھے خودے زیادہ اس سے محبت ہے، اور اِن دنوں مجھے سب سے زیادہ غضہ بھی ای پر آتا ہے .....وہ بجهے ہرث کرنی تھی میں سبہ لیتا تھا مگر اس وقت اُس کی وجہ سے میرے والدین، میرے جمن بھائی، میری پوری میلی تکلیف میں ہے۔"

" بھی بھی میرا دل جاہتا ہے، میں اے بھجھوڑوں کہ کہاں گئی وہ محبت جس کے دعوے وہ كرتى بكرائے مردشتے سے بیار ہے۔ تمام مبتیں اہم ہیں اس کے لیے تو پھراب صرف ایک محف ک

وولب جھینج کرخاموش ہوگیا۔عاقب نے اس

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ے ہریا تھ رکھا۔

رب ا تیور غلط نہیں تھا بلکہ حریم غلطی پر تھی۔ اس نے وافعی تھر کا ماحول میکدم نینس کردیا تھا۔ عاقب ول میں سوچ رہاتھا کہ حریم کو کیے سمجھایا جائے؟؟

أسابي زندكى إن دنول أس خزال رسيده يخ کی ما نندلگ رہی تھی جے ڈر ہوکہ ہوا کے تیز جھو کے ے وہ شاخ ہے توٹ کر بھرجائے گا۔

ريم جس فدرخوش كلى، تيور كادل اتنابى اداس تقااور بیادای أے کھر کے ہر فرد کی آٹکھوں میں نظر آرای تھی۔عاقب جاچونے اُسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ حسب تو قع برامان گئے۔

"فلطی انسان ہی کرتے ہیں ماموں! میں مانتی ہوں کہ انہوں نے غلط کیا مما کے ساتھ اور میرے ساتھ بھی کیکن اب وہ شرمندہ ہیں اور علظی کوسدھارنا عاہتے ہیں تو آپ کوئیس لگنا کہ انہیں ایک موقع دینا

پیفیک ہے مانو! (بیارے اکثر سب اے ما تو کہتے تھے ) کیکن ان کا ضرورت سے زیادہ تہاری طرف متوجه ہونا۔ او کے! چلو مانا کہ وہ شرمندہ ہیں۔ تو كيا إن سوله سالول عن البيس اب احساس مواكه وه غلط تح ....؟

" راحل نے البیں بیاحساس دلایا ہے کہ وہ غلط تحے۔وہ باباے بہت محبت کرتا تھا۔ جب بیسب ہوا وہ بچہ تھا، مکراب وہ باشعور ہے اپنی بات سب کو سمجھا

یا قب اس کی صورت دیکها ره حمیا ..... شاید تيور مي كمتاب كد إلى وقت حريم كو مجمانا بيسود

ريم ان لوگوں ميں سے تھی، جو تفور كھائے بنا نبیں مجھ کتے۔عاقب تودل سے جاہتا تھا کہاس ک

بھا بھی کو تھوکر نہ لگے،اے کوئی دکھ نہ ملے۔ مرشاید بھا بھی کو اِن دنوں ان کی یا میں مری لگرای هیں اس کیے وہ حیب جا پ اٹھ کیا۔ تيورا كثرليث تا تفا\_ يول بهي آج كل كي ابم كيس ميں الجھا ہوا تھا وہ۔ مكر رات ميں جاچو كے ساتھ واک پر جانا، ہرگز نہ بھولتا تھا۔اے انداز ہ تھا كرحريم كے جواب نے جاچوكو ہرك كيا ہے۔ وہ كئ دن خاموش رے۔ مگر آج رات کوعشاء کے بعد جب وہ باہر واک کے لیے گئے تو جاچو ضرورت سے زیادہ جیاورغائب دماغ سے تھے۔ "ایی برابلم! آج تو حدی کردی یار! آپ نے، میرے ساتھ ہو کر بھی کہیں اور ہیں۔ "عاقب چلتے چلتے رک گیا۔ تیمور کا چمرہ دیکھا تو جانے کیوں

ب چل گیا۔ "خرتو ہے؟ ہونے والی جا چی سے جھاڑا ہوا ے؟ "عاقب نے تفی میں سرملایا اور پھر قدم اٹھانے لكانة آج كرى بحى شدت كالمي-"

" مول - "عاقب نے چربوں ہی جواب دیا، تو وه بچھا کھڑ گیا۔

"جھوڑیں یار کھروالی چلتے ہیں۔اگر موڈ نہیں تھا تو مت آتے۔ایے خاک مزہ آرہا ہے۔ میں بات کے جار ہا ہوں اور آپ کی توجہ ہی ہیں ہے۔ہم ہر بات شیئر کر لیتے ہیں اور آپ اپنی اجھن بھی چھیا رہے ہیں۔'' عاقب کواندازہ ہوگیا کہ وہ برا مان گیا

ہے۔ "نبیں پا ہے آج رافیل کے پیٹس آئے

" پہلی بارتونہیں آئے۔"اس نے سرجھنگا۔ "مگر جریم کا رشتہ لے کر پہلی بار ہی آئے تھے

حالان كداس اندازه تقاايسا مونا ب مر پر بھي

يرآنے والے تاريك سائے سے انداز ولكاليا كدوه انہوں نے دیورکوسرزنش کی آنکھوں ہے۔ پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔" ہم وہ بی کریں کے جوتم چاہوگی۔' اور وہ کیا جاہتی تھی یہ کون جبیں جانتا تھا.... سوفیصلہ ہوچکا۔ اکرچہ حیدرصاحب کے دونوں بھائی اس دشتے ے ناخوش تھے مر انہوں نے پھر بھی البیں قائل كرليا\_ر باعا قب تو وہ تو ان كے ساتھ بى تھا، تمام صورت حال ہے واقف تھا۔ راحل کے گھر والوں کو ہاں کر دی گئی تھی۔ "نانو" آپ کی طبیعت تھیک ہے آج اواس ہیں پ\_ .. چلوا سے کسی کی ادای تو نظر آئی۔ تیمور جوا نفا قا آج جلدی آگیا تھا اور سب کے ساتھ ہی بیٹا تھا اے و کھ کردہ گیا۔ « نہیں میری بی میں ٹھیک ہوں ۔ تو آج بہت خوش بنال ای کے بھے .... جانے کیوں ان کی آقلیس جرآئیں۔ "كاش ترى مما موتس آج-" "وادومليز" تیمورے چھوٹا شہرام دادی کے پاس آ بیٹھا۔ " آپ پليز - ہروفت نه سوچا کريں - ہم سب الله كى رضائے آگے بى بى بى -"كيا بواامال؟" حيدرمغرب كى نمازاداكرك آئے تھے۔شہرام کودادی کے آنسوصاف کرتے دیکھا تو فکرمندی

جانے کیوں میدم رک گیا،خالی ی نظروں سے جاچو وہ دونوں ہی تھکن محسوس کرنے لگے تھے۔ سو علتے ملتے رک کئے اور قر بی تھے کر بیٹھ گئے۔ " بھیابہت مینشن میں آگئے ہیں کیوں کہوہ حریم كے چرے اور آئھوں میں چمكتی خوشی د كھے چكے بیں۔" "پرتو مینش ہی ختم۔" "پرتو مینش ہی ختم۔" اس نے جیسے خود سے ہی فیصلہ کر دیا۔ بہت دیر دونوں خاموش بیٹے رہے۔ ''گھرچلیں .....؟'' " العلام علو " عاقب الحو كيا-"ایک بارج کم سے بات کروں۔" "بيسود ب-" تيور نے خالى ليج ميں كهدكر کھر کی طرف قدم بر صادیے۔ ☆.....☆ "حريم يح اتم خوش مو؟ ديكھو يج اہم تمهاري رضا اور خوشی کے بنا چھ نہیں کر سکتے۔ اگر تم اس رشتے ہے خوش ہوتو ....؟ "اي ....آپ خوش نيس ين؟" كتنامشكل سوال تفانال \_ كتن لمح وه كنگ ي رو کئیں کہ کیا گہیں۔ "مارے کیے تہاری خوشی ہی سب کھے ہے۔ م خول، م خول-" "میں نے ہر فیلے کا اختیار آپ کو دیا ہے۔ مجھے ، كا ہر فيصله منظور ہوگا۔"اس نے بہت احرام ے کہا تھا۔ "اوراگرہم انکار کردیں تو....؟" عاقب ماموں نے اجا تک ہی آکر کہا تو وہ شاك ى روكى \_ اى نے بل بحر ميں اس كے چرب

مہیں بیٹا بس ایے ہی آج ول اواس سا

"الله كرم كرے كا امال \_ آب تريم كے ليے دعا كياكريں ، الله باك اسے خوش ركھے۔" وہ جيے ان كى اداك كى وجہ بجھ گئے تھے۔ مال كو تسلى دے كر وہ تيمور كے ساتھ آ بيٹھے۔ جو وہاں موجود ضرور تھا مكراس كى توجہ صرف اس كے موبائل پر تھى۔

"ماں میاں آیک کام کہا تھا آپ ہے، ہوا؟" وہ ابوکی آواز پرچونک گیا۔ "جی ابو، ہوگیا۔"

اس نے موبائل جلدی سے شرث کی پاکٹ میں رکھا تھا۔ انہیں جواب دے کروہ اپنے کمرے میں گیا اور فائل لاکر انہیں تھا دی۔

ابونے خاموثی سے پہلے فائل خود دیکھی تھی۔ پھرانہوں نے حریم کواینے پاس بلایا۔

"خریم بے ایہ تہاری امانت ہے۔ آپ ماشاء اللہ اب میں برس کی ہو پھی ہو۔ سواب میری ذمہ داری ختم۔ "وہ ہونت ی ان کا چرہ دیکھرہی تھی۔ داری ختم۔ "موں یہ کیا ہے؟" اس نے فائل کھول کر نہیں دیکھی تھی۔

''جب آپ کے بابا اِس دنیا سے رخصت ہوئے،آپ بہت چھوٹی تھیں۔سوانہوں نے اپ گھر اور دکانوں کا جوآپ کے نام تھیں، مجھے گرال بنایا تھا، جب تک کہ آپ باشعور نہ ہوں۔ را ساتھ کہ آپ باشعور نہ ہوں۔

اب الحمد للدآپ باشعور ہیں، سومیں نے بیہ کاغذات ممل کرادیے ہیں اور آپ کی امانت آپ کو سونپ دی ۔''

''گرماموں! میں ان کا کیا کروں؟ آپ پلیز! ایخ پاس رکھے بیسب۔ آپ نے میری پرورش ک۔ میری اتن اچھی تربیت کی، سب پھھ دیا آپ نے مجھے، جو کہ میرے پیزشن دے سکتے تھے۔ میرا خیال ہے بیسب آپ کاحق ہے۔'

"محترمہ تریم سکندر حیات! شاید آپ کو قانون ے ذرا بھی واقفیت نہیں۔ یہ آپ کا حق ہے۔ ہمارے پاس بہ صرف امانت تھی اور یوں بھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کا حق ہے، آپ وارث ہیں اس کی۔ "اس نے لیج کو بے حد فرم رکھنا حایاتھا۔

احساسات سے ناواقف ہیں آپ، میری خوشی ہے۔ احساسات سے ناواقف ہیں آپ، میری خوشی ہے کہ بیماموں رکھیں۔''

''حریم اییانہیں ہوسکتا ہے! تیمورٹھیک کہتا ہے اور بیٹاالحمد للہ ہمیں ضرورت کیا ہے؟ رب نے اتنا تو نوازا ہے ہمیں۔''انہوں نے پیارے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔

مالاں کہ وہ جانتی تھی کہ ماموں اس سال ریٹائر
ہوجا کیں گے۔ گھر میں صرف ماموں اور تیمور (وہ
ہمی ای سال برسر روزگار ہوا تھا) ہیں جن پر گھر کی
ذمہ داری ہے۔ باتی سب ابھی پڑھ رہے ہیں۔
عاقب ماموں کی ساری اکم وہ علیحدہ رکھتے ہیں تاکہ
ان کی شادی ہے پہلے ہی ان کے لیے علیحدہ گھر بنوا
سکیس ، باتی دونوں ماموں کی طرح۔

"اگر عائشہ آپ سے میر کہتی تب بھی آپ منع کرتے؟"

''بےشک کیوں کہ یہ میراحق نہیں ہے، امانت ہے۔ آپ کی اور مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آپ بچے ناسمجھ ہیں ابھی۔' وہ چپ کی ہوگئی۔ جھوئی کی تقریب میں اس کی اور راحل کی متلنی کردی گئی۔شادی دوماہ بعد طے پائی تھی۔ فی الحال حیدر صاحب اِس حق میں نہ تھے مگر دوماہ کا کائم لے لیا۔ دومری طرف جلدی تھی شاید۔ تب انہیں ماننا پڑا اور دوماہ کا ٹائم لے لیا۔

کہیں راحیل کی وجہ ہے!!؟؟ شروع شروع میں سب کزنز نے ری ایک کیا تھا کہ وہ صرف راحیل پر ہی توجہ دیتی ہے، ہمیں بھول گئی وغیرہ وغیرہ مگر پھرانہوں نے کہنا ہی چھوڑ دیا۔ یا شاید وہ اس قدر دور ہوگئی سب سے کہ صرف راحیل ہی اے سب کچھ لگنے لگا.....

م منگنی کے بعد نانو نے اسے آنے سے منع کردیا تھا اب ان کا رابطہ فون پر تھا۔ بلکہ سارا دن ہی وہ چید کرتے رہتے تھے۔

دن تیزی ئے گررنے لگے تھے۔ دودوشادیاں تھیں۔عاقب کی ڈیٹ فنٹس ہوئی تو ابونے حریم کی ڈیٹ بھی فنٹس کردی۔ آج راحیل کے والدین ای سلیلے میں آئے تھے۔ ان کے آنے کی وجہ کیا تھی جب یہ سب کوعلم ہوا تو یکدم جیے سب سنائے میں آگئے تھے۔

تیورکوتو بہت پہلے ہی خدشہ تھا اور اس کا ذکر وہ چاچو ہے بھی کر چکا تھا۔ اس وقت چاچو نے بھی اس کی بات کوسیریس نہیں لیا تھا۔

دو کشش خون کی نہیں ہے جاچو، یہ کشش اس گھر کی ہے جو سکندر انگل کا ہے اور وہ حریم کے نام

ساتھ ساتھ عاتب کا فرض بھی اداکر دیں۔سوانہوں نے عاقب سے بات کی کہ وہ گھر کی تغییر شروع کرادیں۔

"میرے لیے اِس گھر میں جگہ تک پڑگئی ہے بھائی۔ آپ بھائی کو بتا دیجیے گا کہ مجھے علیحدہ نہیں رہنا۔ ہاں اگر آپ لوگ مجھ سے تک ہیں تو بتادیں۔ 'بھائی کے سامنے بولنے کی ہمت تھی نہیں سو بھائی کو بتادیا۔

"ايائيس ہے عاقب كل كو اگر تمہارى واكف\_"

دو ماہ تھے اور تیاریاں زیادہ تھیں۔ ای فکر مند تو تھیں گرا پے شوہر کی وجہ سے چپ تھیں کہ وہ پہلے ہی بہت فکر مند تھے۔

بہت فکرمند تھے۔

پہلے اپنی خوشی میں اس نے شاید خور نہیں کیا تھا،

گراب وہ غور کر دہی تھی کہ سب کے رویے میں ایک

احتیاط آگئی ہے۔ شہرام، عائشہ دوسرے ماموں کے

سمیر، امبر، حارث سب ہی مصروف رہنے گئے ہیں،
پہلے کی طرح نہ اسمانے ہوتے ہیں نہ ہلاگل ہوتا ہے اور

اس کے ساتھ تو سب نے بات کرنا بہت کم کردیا تھا۔

عائشہ اور شہرام تو پھر بھی بات کر لیتے تھے گر ثانیہ بمیر

اور باقی سب تو آتے ہی کم تھے اب اس طرف۔

اور باقی سب تو آتے ہی کم تھے اب اس طرف۔

اموں اور تیمور کی تو دنیا ہی الگ تھی۔ وہ دونوں

مغرب کے بعد آتے ، کھانا کھا کر پھرواک کے لیے

مغرب کے بعد آتے ، کھانا کھا کر پھرواک کے لیے

مغرب کے بعد آتے ، کھانا کھا کر پھرواک کے لیے

ایسے جاتے کہ گیارہ بے ہی لوٹے تھے۔

کو تیار ہیں۔ ہمیں ایک دودن دیں تا کہ ہم جی سے بات كرسليل -" سہولت سے بات كى ھى ابونے \_ وه لوگ خوش تو تہیں تھے مکر خاموش ہو گئے۔ گھر میں اب ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑ اہوا۔

باقى سب كاخيال تفاكه جوحريم جاب كى وه بى ہوگا جبکہ وہ سب کےخلاف ایک ہی بات پراڑر ہاتھا كەاپياتېيى موگا\_

"جم کیے سے کریں گے اگر دیم نے مان لیا

"اے سمجھا یے کہ وہ خودایے گلے میں پھندہ ڈال ربی ہے۔ "وه ان کی اولاد ہے، قانونا بھی ہم کھے تہیں

"ابواكروه قابل اعتبار موتے تو سولدسال يہلے سكندر انكل آپ كويە زمەدارى نەدىخ - وەسب بچھاہیں سونپ دیتے۔ بلیز جھنے کی کوشش کریں۔ حريم كى ضدكى خاطراس كى سارى زندكى داؤ پر جيس لگا عجة بهم- "وه الحد كيا اس باراس كا اراده و الريك -レンシューアン

"تم نادان نبيل مو باشعور مو\_ پليز فيصله سوچ

"آب كولكتا بكراجيل لالحى باوروه صرف اس گھر اور دکا نوں کے لیے شاوی کررہا ہے "SE 8.

"اگرایانبیں ہے تواہے گھروالوں کو سمجھاسکتا ہے وہ ۔ لگ حریم ہم ایک بارچوٹ کھا چکے ہیں۔ پلیز مجھنے کی کوشش کرو۔ بے شک سب مجھ تمہارا آزمائے ہوئے پر دوبارہ اعتبار کیے کریں؟ ابوتم ے بھی بہیں کہیں گے۔ جوتم جا ہوگی وہ صرف وہ مانیں کے ، ترپلیز اگر تمہارے دل میں ہم سب کے

نے سلے بی اس کی امانت اس کے نام کردی۔ "جميں آپ كى امانت دارى يەشكىلىس ب-ویکھیں زندگی راحیل اور حریم نے ال کر گزارتی ہے۔ جو چھ مارا ہے، وہ رہم کا ہے اور رہم کا جو بھی ہے اس پرراحل کاحق ہے۔بدرشتہ بی ایا ہوتا ہی کر زندکی کے ہرمعاملے میں چلنا پڑتا ہے۔

" مي كماآب في-إى لية مم عات بي كمثادى سے يہلے وہ كھر اور دكانيں راجيل كے نام ہوجا میں۔رے گا توسب کھے حریم کا بی مرخاندان برادری میں شہرت بر صحائے گا۔"

"اياملن ہيں ہے۔جو چھريم كا ہو وہ حريم کنام بی رہے گا۔

وہ شاید دلیل تھا ای لیے عادت ہے مجبور ہوکر بول پڑا تھا۔ ابونے فوراً اسے سرزنش کی تھی۔

"حريم ماداخون ب\_كياآب كوجم يراعتبار المدلاب برادے یا الحداللدب بھے ہے، بی بات فاندان میں ماری تاک کی ہے کہ جس کھر میں را حل اور حريم نے رہا ہے وہ اس كى بيوى كے نام

'' ہزاروں ایسے کھر میں جو خاتون خانہ کے نام ہیں کیا وہ بھی جھڑ ہے شروع کردیں، اور پھر جمیں حريم كى سيفتى جا ہے۔ كيوں كه يہلے مارى چھولوجى آپ کے خراب رویے کا شکار رای تھیں۔

"حیدر بھائی یہ برانی باتیں ہیں ہم اینے کے بر شرمنده بین اس کا اظهار جم کر چکے بیں۔" انہوں نے ابوکو مخاطب کیا تھا۔

ابواور عاقب جاچونے اسے خاموش رہے کا اشاره كياتفا\_

"مِن معذرت حابها مول " ابونے زم لیج میں کہاتھا۔ "حریم اگر جا ہے گی تو ہم آپ کی بیشرط مانے

WWW.PAKSOCIETY.COM

ليے محبت اور احساس ہے تو سوچ سمجھ كر فيصلہ كرنا پليز\_''

'' آپ وہم کا شکار ہیں۔ مجھے راحیل پر بھروسہ ہے میں اس سے بات کرلوں گی، وہ بھی ہرگز ایسا نہیں جا ہتا ہوگا۔''اس کے لیجے میں مان تھا۔ ''او کے ،آل دی جیٹ۔''وہ اٹھ گیا۔

حریم کو تیمور کی بات بُری نہیں گی تھی کیوں کہ وہ جانتی تھی کہ ماموں اور نانو، اس کے لیے فکر مند ہیں۔ محراے اپنی محبت اور راحیل پریقین تھا۔

سیکن بیمان، بیلیقین لمحد بحر میں چکنا چور ہوا تھا، جب اس نے راحیل کوفون کیا۔

"اگر میرے گھر والے میری محبت میں ایسا چاہتے ہیں تو تم تایا جی کومنا سکتے ہو۔ آخر کار ہم دونوں کابی ہے جو کچھ بھی ہے۔"

" بجھے بھی ضرورت نہیں ہے اس کی ۔ لیکن اگر امی اور ابو جاہ رہے ہیں تو تم اپنے ماموں سے بات کرلو۔"

''راجیل وہ منع نہیں کریں گے۔'' ''وہ مانیں گے بھی نہیں کیوں کہ وہ خود نظریں لگائے بیٹھے ہیں۔ایسے بنالا کچ کے کسی کی اولا دکون پالنا ہے ابھی تو تمہیں کیش کرنے کا وقت آیا ہے،ان کا۔''

اراحیل پلیز! جست شن آپ! میرے ماموں کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط نہ کہتا۔ وہ قطعی ایسے نیس ہیں۔''

"اجھا۔ پھرانہوں نے کیوں منع کیا؟ ان کابیٹا وکیل ہے اور وہ با آسانی تم سے سب چھین سکتے میں۔"

"وہ سب کھے میرے نام کر چکے ہیں۔ فاکل میرے کمرے میں پڑی ہے۔ میں چاہوں تو ابھی تمہارے منہ پر ماریخی ہوں وہ۔ مرتبیں۔"

"اوکے پھرسوچ لو۔ یا این ماموں کو چن لو یا اپنی محبت کو۔" راحیل نے وحمکی کے بعد فون بند کردیا۔

سیانی کوبھی تو تع نہ تھی۔ نانی اماں پہلے بے چینی ہے اُسے دیکھنے لگیں۔ مگر جب اس کی کٹورہ ی آنکھوں ہے نب نب پانی ہنے لگا تو وہ بے چین ہوگئیں۔

''کوئی بات بھی ہوئی ہے بیٹا؟'' ''بس نانو ہر بات ختم ہو پھی آپ بڑے ماموں کو بتا دیجیے گا۔'' ماموں تک یہ بات پینجی تو وہ اپ سیٹ ہوگئے۔

"اگر بات راحیل کے نام پراپرٹی کرنے کی ہے تو حرج کیا ہے بیجا ہم مان لیتے ہیں ان کی بات مرآب ہوں۔۔۔۔۔'

"بات اس مان کی ہے ماموں! جو ٹوٹ کیا ہے۔اس مان کی ہے جو بیس کسی حال میں بھی تو ڑتا مہیں چاہتی۔ میں انکار کر چکی ہوں اور اگر وہ لوگ کوئی ایشو بناتے ہیں تو میں خودان سے بات کرلوں گی۔"

"اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی ہم ہیں ال-"

عاقب نے کہا تھا.... تیمور کے لیے ویکھا جائے تو بیاکڈ نیوز تھی مگر جانے کیوں وہ خوش نہ

شایداس کی وجہ حریم کے چہرے کا ملال تھا،اس کی آنکھوں میں کر چیاں تھیں ٹوٹے خوابوں کی، وہ اے اینے من میں چھتی محسوس ہور ہی تھیں۔ "آپ جیت محتے میرامان ہارگیا۔" وون گزرنے کے بعد بھی ہریم کے بیالفاظ ہر
لیح اے گونجے محسوں ہوتے تھے۔ اس کا مقصد
حریم کو ہرانا نہیں تھا، وہ تو صرف اس کا تحفظ چاہتا
تھا۔ یوں ہوگا،اس کے تصور میں بھی نہ تھا۔
بات ختم ہوگئی، راحیل کے گھرانکار پہنچادیا گیا
تھا۔

ان کے لیے بھی بی خبر جھٹکاتھی، کیوں کوانہوں نے تو حریم کواچھا خاصا مجت کے جال میں بھنسایا تھا، پھر پھوک گئے تھے تھا، پھر پھوک گئے تھے کہ اس جوئی تھی، اس محبت، کے سات کر سب جہاں ہوئی تھی، اس محبت، اس مگل رنگ اتنا گہرا تھا کہ اُن لوگوں کی جھوٹی محبت، اس رنگ کو پھیکا نہ کر سکی۔ واویلا تو کیا انہوں نے مگر جب حریم نے ہی صاف جواب دے دیا تو دھمکیاں دے کروہ جلے گئے تھے۔

قصة ختم ہوا مرساتھ ہی جربے سکندری مسکراہ نے ہی ختم ہوئی۔اس کی ہروقت کی چہک،ضدیں،شور، ہنگامہ ہر چیزختم ہوگی۔اسے دکھاس بات کانہیں تھا کہ دہ الحیال نے دھو کہ دیا۔افسوس اس بات کا تھا کہ دہ کیراجیل نے دھو کہ دیا۔افسوس اس بات کا تھا کہ دہ کیسے بھٹک گئی تھی؟اس نے خالص محبتوں کونظرانداز کر کے راجیل پراغتبار کیا کیوں؟ نادم تھی دہ اپنی تعلی کر کے راجیل پراغتبار کیا کیوں؟ نادم تھی دہ اپنی تعلی کر اور تیمور حیدر کواندر ہی اندر یہ تھی کھار ہا تھا کہ اس کی ضد کی دجہ سے بیسب ہوا۔

حریم، راحیل کو جا ہتی تھی۔ کاش وہ بے وجہ ان کے درمیان میں اپنی وکالت نہ لاتا۔ جیسے ہور ہا تھا ہونے دیتا۔

مریم از کم حریم تو یوں بھر کرنہ رہتی۔اس کے چرے کی شخیدگی اور آئھوں کا ملال اسے بے کل کرتا چبرے کی شخیدگی اور آئھوں کا ملال اسے بے کل کرتا رہتا۔

"أس كا مان ميرے باعث ثوثا، جب سب كو اعتراض نہ تھا تو مجھے كيا ضرورت تھى نچ ميں بولنے ك-"

اب تو حریم کے نزدیک اس رشتے کے ختم ہونے کا ذمہ داریس ہوں۔ کاش! میں اسے یقین دلاسکتا کہ میں صرف اس کی بھلائی چاہتا تھا!! دلاسکتا کہ میں صرف اس کی بھلائی چاہتا تھا!! اس طرح اس کی آنکھوں کی چیک اور چہرے کی مسکراہٹ چھیننامیرامقصد نہیں تھا۔ دن رات بیسوچیں اسے کافتی رہتی تھیں اور وہ دن رات بیسوچیں اسے کافتی رہتی تھیں اور وہ

اِن دوماہ میں آ دھارہ گیا تھاسوچ سوچ کر۔ عاقب کی شادی یوں تو دھوم دھام سے ہوئی تھی، مگر حریم کی خاموثی نے جیسے اُسے این جہیتے چاچو کی خوثی میں بھی خوش ہونے نہیں دیا تھا۔ چاچو کی خوشی میں بھی خوش ہونے نہیں دیا تھا۔ دھیرے دھیرے حریم بلیٹ رہی تھی، مگر پہلے

والی بات نہ ھی۔ اس کے چھوٹے ماموں کی خواہش تھی کہ وہ اس کوئمیر کی دہن بنا نمیں ، سے بات اس کے کا توں تک پہنچ چکی تھی۔

مگراب اس نے یہ فیصلہ بڑے ماموں پر جھوڑ دیا تھا کیوں کہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اس کے لیے جو فیصلہ کریں گے، وہ ہی بہترین ہوگا۔ اب جب راحیل کی جھوٹی محت کاریگ اتراتہ

اب جب راحیل کی جھوٹی محبت کا رنگ اترا تو اندازہ ہوا کہ وہ کس قدر غلط تھی۔ ماموں کی خاموثی اندازہ ہوا کہ وہ کس قدر غلط تھی۔ ماموں کی خاموثی کیدم اورای کی ہر وفت کی المجھن شہرام اور عائشہ کی بیدم ہے جامھروفیت اور باقی کزنز نے بھی آناترک کردیا تھا گویا سب سرف اس کی خوش میں خوش تھے، حقیقاً کوئی بھی خوش نہ تھا، نانو کا ہے بات رونا، ہر وقت ممتا کو یاد کرنا وہ سب میری خوش کے لیے جپ تھے۔ اور میں جو اتن ضدی اور خود سرتھی وہ بھی تو انہی محبتوں کے وم پرتھی اور ان لوگوں نے میرا وہ مان محبتوں کے وم پرتھی اور ان لوگوں نے میرا وہ مان رکھا۔

غلط ہوتے ہوئے بھی نہ کہا کہ کہیں میں انہیں غلط نہ مجھ لوں، شاید حالات ہی اسنے نازک تھے اور اگر واقعی اُس وقت اُسے کوئی کچھ کہنا تو یقین نہ

عاقب اس کا چېره و یکهتا ره گیا۔ اِس دور میں الیی محبت واقعی عجو پیھی۔ مگر وہ گواہ تھا کہ تیمور حیدر والعي حريم كوتمام ترشدتون سے جا ہتا ہے۔ " پھر بھی جب ہے تو؟ برے بھیااس کی شادی سميرے كرنے كوتيار بيٹے ہيں يار!" "وہ خوش ہے اس پر؟" تیمور نے سرخ ہولی تكابي عاقب يرمركوزليس-''میں ہیں جانتا <sub>-</sub> میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے زویک تمہاری خوتی اہم ہے اور تمہاری خوتی . -- 127'rb امیں بہت منی میل کررہا ہوں جاچو! اس کی محبت میں، میں نے جو کیا اس سے اس کی زند کی کی ساری خوشیاں روٹھ کئی ہیں۔اس کے دل میں تو پہلے ہی میرے کیے نفرت تھی اب اور زیادہ براھ لئی ہو کی۔ اگر میں اِس وقت آپ کی بات مان بھی لوں تو کیا گارٹی ہے کہ وہ خوش ہوگی۔ میں ڈرتا ہوں جا جو! کہیں اس کی نفرت میں اضافہ نہ ہوجائے۔ میں اسے خوش دیکھنا جا ہتا ہوں۔" "اس کی خوشی کے لیے ایک بار پھر محبت قربان كرنے كوتيار ہو۔" "محبت میں کرتا ہوں، وہ تو نہیں کرتی تاں۔" "میں حریم ہے بات کروں اے تیری ساری شدتوں کا بتاووں چرتو مان جائے گا تُو؟" عاتب بول رہا تھا مرجواب میں اس نے نگاہ بھی ندا تھائی تھی سگ سے اتھتی بھا ہے کود مجھارہا۔ "میں ہیں جانا میرے مقدر میں کیا ہے؟ بس يوں لکتا كەمىن جىنبىل ياۋن گااكريـ ' وە يكدم ك بطينج خاموش ہو گیا۔ عاقب سب مجھ بھول کراہے ساتھ لگا کرتسلی

دیے لگاتھا،اوروہ .....یعنی حریم سکندر!! اس کے قدموں تلے جیسے زمین ہی شتمی بیتمام

بھی وقت نے اےخود یقین دلایا،اوگاڑ! کتنا برانقصان کرنے لگی تھی وہ خودا ہے ہاتھوں ہے۔ ایک راحل کے بناجینا بہت آسان ہے مراتی ساری محبتیں ..... ہے مبتیں ہی تو اس کی آ کسیجن ہیں بھلاان کے بناوہ جی سکتی ہے، بھی ہیں۔ اب اگر ماموں میرے کیے میرکو بھی چنتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض مہیں۔ مجھے صرف اپنی سے مبیس در کار ہیں اور مجھے یقین ہے اب بھی یہ مجھ سے الگ نہیں ہوں گی۔ وہ مطمئن تھی۔ مگر دوسری طرف بیہ اطمينان تطعي غيريقيني تقاء عاقب تيمور كوسمجها سمجها كر ووقست بار بارموقعه نبيس ديتي تيمور! الله بإك نے مہیں ایک موقع اور دیا ہے فار گاڈ بیک! اب تو و اس کی نظر میں پہلے ہی میں ذ مہدار ہوں ،اس لی منتی ختم ہونے کا ، اور اگر اب میں نے بیدہ کر بھی چھیڑا تواس کا یقین پختہ ہوجائے گا۔'' وہ جائے کے ملک پرنگا ہیں جمائے بول رہاتھا۔ عاقب كابس چلتا تواس كاسر مياز ديتا-رات کے اس دوسرے پہر کیوں وہ خواتخواہ بھیس کے آئے بین بحار ہاتھا؟

" حالت دیلھی تم نے تیمور اپنی! کھل کھل کے آ و مصره مح بواگراب بھی بیموقع گنوا دیا تو مرجاؤ

مرتو چکا ہوں جا چو! محبت مار ہی تو ویت ہے انسان کو۔ جاچو! مجھے تو اس کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے جا چو! جب تک وہ گھر میں ہے تاں میری سائسیں چل رہی ہیں، جس دن وہ اس گفرے گئی، میں ایک بل بھی زندہ نہیں رہ یاؤں

باتیں من کرااووا جا تک ہی کئن میں آئی تھی۔ تمراندر سے ماموں اور تیمور کی آواز من کررک تی بلنے لگی تو راحیل کے ذکر پررک کئی۔ پیلم نہ تھا کہ ایسا آنکشاف موجھ

اس وقت کین میں عاقب اور تیمورکی موجودگی روئین میں شامل تھی۔ ورات کو جب واک کرکے لوئے تو خود ہی جائے بناتے تصاور کی میں ہی ہی ہے تھے۔ اور با تیں تو ان دونوں کی ختم ہوتی نہیں ممسی ۔ سب کے ساتھ تاپ تول کر بولنے والے ، یہ دونوں ایک دوسرے سے جائے کون سے جہاں کی باتھی کرتے تھے، جوختم نہ ہوتیں تھیں۔

تیمور حیدر؟؟ مجھ ہے؟ وہ منہ پر بے بیتی ہے ہاتھ دھرے کتنے کمے کھڑی رہی، پھر کمرے میں آگئی، مراب بھی جسے شاک میں تھی۔ جس تخف کو فا ندان بھر میں اس نے خود پہند، محمنڈی اوراپنی ذات سے بیار کرنے والا کہدکر بدنام کیا ہوا تھا۔

'''وواے آئی شدتوں سے جاہتا تھا!''اگرآج مجی وہ کمرے سے نہ تھلتی تو شاید عمر بھرانجان رہتی۔ محل دہ کمرے سے نہ تھلتی تو شاید عمر بھرانجان رہتی۔

"میری خواہش ہے مانو! کہ تو عمر بھر میری نظروں کے سامنے رہے۔"
وو آج سے سے تانو کے کمرے میں تھی۔ جانے کوں اس کاول بہت اداس ہور ہاتھا؟
ابن غلطی کا حساس ہے نانو! مگریہ تو طے ہے تاکہ میں خود آپ سب کے بتا نہیں رہ سکتی۔" اس کی آنکھیں خود آپ سب کے بتا نہیں رہ سکتی۔" اس کی آنکھیں بھرآ کی تھیں۔ تانونے اس کی پیشانی چوی وہ ان کی میں کور میں لیٹی ہوئی تھی۔

"منظمی انسانوں ہے، ہوتی ہے، اور پر شکر ہے، اس ذات کا کداہمی بہت در نہیں ہو گئمی۔" "جی نانو، اُس ذات پاک کا جتنا شکر ادا کروں

کم ہے۔ واقعی اگر در ہوجاتی تو شاید میں عمر بھر پھیتاتی۔اللہ پاک نے میری علطی کی تلافی ہے جو آگھی کا در مجھ پر کھولا ہے، میں تاعمراس سے محروم رہتی نانو۔''

نانونے کچھ الجھ کر اسے دیکھا۔ انہیں اس کی باتنی سمجھ نہیں آر ہی تھیں گر انہیں اپنی بات کرنی تھی اس سے۔اپنی بات سمجھانی تھی۔

"مانو بخھے ایک بات کرنی ہے۔ تو ناراض تو نہیں ہوگی ناں؟" اپنی نوای کی جذباتی اور جلد بھڑک جانے والی عادت سے وہ خاکف تھیں۔ اس نے سراٹھا کر آنہیں دیکھا پھر مسکرا کے نفی میں سر

"مرکیا ہے؟"
وہ پریشان ہوئیں۔کہیں پرکوئی بھوت سوار نہ
ہوگیا ہو؟ تریم نے لمحد بحرکو جھکا سراٹھایا تھا۔
"نانو۔جب عمر بحرساتھ ہی رکھا ہے تو کیا اِس
کھر میں میری جگر نہیں ہے؟ جھے اِی کھر میں رہے

کود کیمنے گی۔

ایی بات کمپیت کرکے اس نے نانو کے ری ایمشن نہیں دیکھے تھے، خاموثی سے اٹھ کر جلی گئی۔ اور نانو شایداس کی بات کی تہد تک نہ بینے پائی تھیں۔ تہمی توشام میں بہوسے ذکر کررہی تھیں۔

"وہ تو کہتی ہے کہ اگر رکھنا ہی ہے تو کیا اِس گھر میں میرے لیے جگہیں ہے۔"

"امتی ہے میری بخی- بھلا بیاس کا اپنا گھر ہے۔ جم جم آئے رہے، ہمیں کیا اعتراض۔" وہ بولے جارہی تھیں۔ گرای کم فہم نہ تھیں۔ لمحدلگا تھا۔ انہیں جریم کی بات کی تہہ تک جانے میں۔ان کے انہیں جریم کی بات کی تہہ تک جانے میں۔ان کے

'اس سے بڑھ کراعلی بات کیا ہوگی اماں!اگر
وہ عرجر اس گھر عیں رہے۔'' بہوگی بات پر انہوں
نے جرت سے انہیں دیکھا جن کی آسکھیں ہی نہیں
لب بھی مسکرار ہے تھے۔ساس پین میں پانی لیے وہ
سوچ رہاتھا کہ جائے بنائے یا نہیں۔ تیمور حیدر کے
بغیر جائے ہنے کا مزہ خاک آتا اور عاقب جانتا تھا،
آج وہ جائے نہیں ہیے گا بلکہ ساری رات خود کو
دھویں میں جھو کھی اسکریٹ بی کر۔۔

اسے تیمورکی یے خوداذی پیندئیس تھی، مگروہ جانتا کہ غضے میں وہ یہ، مکرتا ہے۔ باتی سب کی طرح چی چلاکر اظہار نہیں کرتا تھا وہ۔ سب کچھ چھوڑ کر چن سے باہر نکلاتو حریم مل گئی۔" چاہئے بنانے لگے ہیں ماموں!""نہیں بھائجی آج من نہیں ہے۔"

میں بنادوں؟ حریم شاذونا درہی ایے موڈ میں ہوتی تھی،اس نے دل توڑنا مناسب نہ سمجھا۔''او کے بنادو۔'' وہ پلے کر کچن میں ہی آ بیٹھا۔'' تیمور کی بھی بنانی ہے۔'' پلیٹ کر کچن میں ہی آ بیٹھا۔'' تیمور کی بھی بنانی ہے۔''

عاقب نے انکار کیا تو وہ جران ک مؤکر ماموں

وریسے ہا۔ ''خیر ہے ماموں۔ آپ دونوں میں ناراضگی ہے کیا؟؟''

" وہ تو خود ہے ہی ناراض رہتا ہے۔ دوسرول ہے ناراض ہوکر کیا کرے گا۔ " عجیب سالہجہ تھا ان کا۔ وہ جانی تھی ، عاقب کواپنے سارے بھیتجہ بھیجوں ہے بہت بیارتھا۔ گرجومجت انہیں تیمور حیدر سے تھی وہ الگ ہی تھی۔ وہ بیٹ فرینڈ زیتھے۔ عمرے تمام فرق کے باوجود ان کی دوئی بہت گہری تھی۔ حریم فرق کے باوجود ان کی دوئی بہت گہری تھی۔ حریم فرق کے باوجود ان کی دوئی بہت گہری تھی۔ حریم ان کے سامنے رکھ دی۔

مگ تقام کرعا قب نے کہا تو وہ ان کے سامنے کری پر بیٹھ گئی۔ کافی در وہ مگ سے نکلنے والی بھاب کود کھتارہا۔

مرومہیں راخیل ہے محبت ہے مانو!"

'' بچھےرا حیل سے صرف نفرت ہے ماموں!اور خود پر افسوں ہے کہ میں نے اُسے سجھنے میں غلطی کردی۔''

اس كاجواب اتناكمل تفاكه عاقب چپ ساره

" ' بسیا جو جاہتے ہیں تم جانی ہو، امال نے تم ہے بات تو کی ہوگا۔''

''جی ماموں اور جو میں جا ہتی ہوں یہ بھی انہیں بتا چکی ہوں۔'' اس بار پھر اس کا جواب جامع تھا۔ عاقب سوچ میں پڑگیا کہاہے کچھ بتا تا مناسب ہے انہیں

یں ۔ ''آپ سے پچھ پوچھوں؟''اس بارسوال حریم نے کیا۔''ہاں پوچھو۔'' چائے کاسِپ کیتے ہوئے وہ متانت سے بولا۔

"ای دودوشادی کاذ کرکردی تھیں۔"

" نیج کہوں تو خواہش تو بیہ ہے کہ تریم کو ہی اِس کھر میں رکھ لوں۔ اس کے جانے کا سوچی ہوں تو ول ڈو بے لگتا ہے۔" وه ای کی بات پرتز پ کرانہیں دیکھنے رگاتھا۔ "كاش ايها موجائے اي-" اس کے اندر کوئی چیخا تھا، مگر لب اب بھی سلے "اگر ثانیہ کے علاوہ کوئی اور ہوتو تمہیں پھر بھی اعتراض ہوگا۔" آنکھوں میں امید بھر کے انہوں نے بیٹے کودیکھا تھا۔ "كوئى اور بھى ہے جوآپ نے تلاش كر كے ركھى يولى ہے؟" " خلاش كرنے كى كيا ضرورت ہے۔ وہ تو إى المرين بيشي-" المجم بيس تقاجواى كالشاره نه جحتا\_ "ای وہ ہنگامہ کردے کی تھر میں۔ پلیز پھر نے ذکر بھی مت سیجے گا۔" اس نے ای کی خواہش جان کرکہا حالاں کہ دل شدتوں سے خود سے بی جاہ رہاتھا۔ "جبیں کرے کی کیوں کہاس نے خود کہا ہے کہ وہ اِی گھر میں رہنا جاہتی ہے عمر بھر۔'' وہ بے یکی ہے اہمیں ویکھارہ کیا۔ " آپ کوغلط جنی ہوئی ہوگی ای!" بھلا یہ یفین کرنے والی بات کب تھی۔ وہ خود بھی خوش ہمی میں مبتلانہیں ہونا جا ہتا تھا۔ ''ایسا کی مہیں ہے۔تم صرف بیہ بتاؤ تہہیں تو اعتراض تبیں۔''ای نے کہا۔ بے کی سے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیے ہوسکتا تھا ہے!! "سوچ کربتاؤںگا۔"

''میرامزاح نہیں ملتا اس ہے۔اور میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ملتا اس ہے۔اور میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔آپ پلیز ابوکو سمجھا ئیں ناں۔'' عاقب نے اس کا انکاران تک پہنچا دیا تھا۔ ہی اس کا انکاران تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے اس کا انکاران تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے اس کا کہد یں گے۔''

''میری وجہ سے پابندنہ کریں اُسے۔اور یوں بھی اگر شادی کی بھی تو ثانیہ سے نہیں کروں گا۔'' ''پھر کس سے کرو گے؟''

حریم کیا جاہتی تھی، یہ وہ جان گئی تھیں، مگر اِس میں تیمور کی رضا بھی لازم تھی۔ کیوں کہ گھر میں سب کوعلم تھا کہ اِن دونوں کی بالکل نہیں بنت۔ انہیں خدشہ تھا کہیں تیمور راضی نہ ہو۔

"امی پلیز! ابھی مجھے اس ٹا پک پر بات ہی نہیں کرنی۔" وہ بے چینی سے پہلو بدل کر گویا ہوا تھا۔

"ای کھانالگادوں؟" یکدم بی وہ اندر آئی تھی۔
"جی نے ۔۔۔۔آپ کھانالگاؤیس آتی ہوں۔"
"جی اچھا۔" وہ تھی واپس مر می ای نے آھے

مطمئن ی جائے بنار ہی تھی۔ "تم ....."

وہ جیسے گنگ سارہ عمیا تھا۔ حریم نے جائے گ میں انڈیلی تھی اوسک لاکراس کے سامنے نیبل پررکھ دیا۔خودکری تھییٹ کر بیٹھ گئی۔

تیوراب تک بے یقین سا اُسے دکھ رہاتھا۔
"آئی ایم سوری تیمور! آج تک آپ کے
بارے میں میں نے اتنا غلط کہا۔ آپ کو بارہا ہرٹ
کیا۔اپٹے تمام الفاظ اور سابقہ روئے کے لیے میں
آپ سے معافی جائی ہوں۔"

یرمیم سکندر بی تقی تال۔ اتنازم لہجدا تنامہذب انداز وہ بھی اس کے یعنی تیمور حیدر کے ساتھ .....؟ دو آئی نو آپ کے لیے پیسب تا قابل یقین ہے۔ بٹ دس ازٹرومیں واقعی شرمندہ ہوں۔''

"اس کے لیے بھی آپ کی شکر گزار ہوں۔" اس نے تیمور کے لیوں سے نکلنے والی بات کا ٹ کما۔

" بین شاید نادانی اور جذبات بین کوئی غلط فیصلہ کردین اگر آپ اس دن آگر مجھے نہ سمجھاتے ۔ تو راحیل کو آزمانے کا مجھے یہ موقع نہ ملتا۔ میں اس پر اندھامان کرنے گئی تھی۔ بٹ تھینکس ٹو یو کہ تچے وقت برآپ نے مجھے احساس دلایا اُس وقت بھی میں آپ کو غلط ثابت کرنا چاہتی تھی مگر وقت نے مجھے ہی غلط شابت کردیا۔"

"" تو کیاتم بچھے بحرم نہیں بھتیں کے میری وجہ ہے تم اور راحیل جدا ہو گئے ۔ تم اتنا چاہتی تھیں اُسے۔ " "میری چاہت غلط تھی وہ شاید میرا جذباتی بن تھا۔ " "تمہیں لگتا ہے حریم! کہ محبت، وہ بھی پہلی محبت، انسان اتن جلدی بھول سکتا ہے۔ " اتنا تو یقین تھا اُسے کہ وہ اسے نہیں چاہتی۔ اتنا تو یقین تھا اُسے کہ وہ اسے نہیں چاہتی۔ وہ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ اٹھ عمیا، مربے بقینی حدے سواتھی۔ وہ عاقب چاچوے خفانہ ہوتا توان ہے بات کرتا، مکراب کیا کرے۔ بظاہر وہ سب کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا مگر کھانا اُس کے طلق ہے اُر کب رہا تھا۔

اور عاقب بیشدت سے نوٹ کررہا تھا اتنا تو اسے علم ہوگیاتھا کہ بھائی کے کمرے میں حاضری تھی اس کی گربات کیا ہوئی؟ جو بیا تنااپ سیٹ ہوگیا۔ کے کی اس قدر!!

وہ کھانے کے بعد ہاہرنگل گیا ..... عاتب کے ساتھ وہ ہیں جیوڑ دیا۔ ساتھ وہ ہیں جاتا تھا سوعا قب نے جاتا ہی چیوڑ دیا۔ اسلام کی جب وہ گھر لوٹا تو سوا ہارہ نج کی ہے۔ تھے، ٹائم کا اندازہ ہی نہ ہوا۔

وہ چائے بنانے کی غرض سے کچن میں آیا تو حریم پہلے ہی کچن میں موجودتھی۔

'''ماموں کے لیے جائے بنارہی ہوں۔آپ کی بھی بنادوں۔''

ہوں۔ وہ سر ہلا کروہیں بیٹھ کرح بم کی پشت کو تکنے لگا۔ کی اقعیام دی سے میں سے میں ع

کیاواقعی ای جو کہہ رہی ہیں وہ سے ہے؟؟ حریم سکندر ہیہ کہہ سکی ہے؟ وہ لڑکی جس کی نظر میں، میں خود پسنداور تھمنڈی ہوں، وہ عمر بھر میرے ساتھ رہ سکتی ہے؟

''ای نے بچھے جو کہا، کیاوہ تج ہے۔'' طالاں کہ وہ کہنا نہیں چاہتا تھا گراب جانے کیے ہلے تھے۔ حریم نے پلٹ کراُ ہے دیکھا تو وہ جانا کہ! اب دغا کر گئے۔ ''آپ کو یقین نہیں آیا؟''اس کی آنکھوں ہے نہیں بے یقینی وہ دبکھ چکی تھی۔ نہیں بے یقینی وہ دبکھ چکی تھی۔

بن ہے۔ ہوہ رہے ہیں ہے۔ ''جھے بھی نہیں آیا تھا۔ ای طرح بے بیٹی ی تھی جب جھے علم ہوا تھا کہ کو کی شخص اتی شدتوں سے مجھے جا ہتا ہے۔'' یقینا تیمور کے لیے بیددھا کہ تھا، جبکہ وہ

وونيزه (163

"إس اعتبار كے ليے تھينكس " وہ ملكے سے مسکرایا۔ ذہن و دل یہ جما برسوں کا غبار جوہٹ کیا تھا۔وہ خوش تھا بہت خوش۔ " آپ بھی مجھے شکریہ کاموقع دیں۔ "ایس کی بات یرتیمورنے ویکھاتو ملکے ہے مسکرا کروہ سرجھکا گئی۔ "آپ نے ای سے سوچنے کا ٹائم لیا ہے۔ "بال اور-" "جواب بھی میں ای کوہی دوں گا۔" "آپ نے بچھےمعاف کردیاناں۔" "فارگاڈ سیک حریم! بار بار کول دہرا رای ہو۔ ميرے ول ميں تمہارے ليے صرف محبت ہے اور بس۔ اور میں اس رب کاشکر گزار ہوں کہ اس نے میری س لى - وكرنه شايد ـ "وه كهته كهته حيب موكيا ـ "ثانيكوتبول كرناير تا-" " بياتو طے تھا حريم سكندر كه اگرتم نہيں \_ تو كوئي بھی ہیں۔' وہ ذراسااس کی طرف جھک کر گہرے نجيده لهج مي<u>س بولات</u>ها-"اگر ثانيكوا بناناموتا \_ تواتناخوار نه موتا \_ " "أكرآب كوية على جائے نال كه ثانيه!!" "جھے کتنا جا ہتی ہے۔" اس نے ریم کی بات ممل کی تو وہ جیران ہوئی۔ " ثانيك آنگھوں ميں پہلے ہى اپناعكس نظر آگيا تھا مجھے اور تب ہے میرا ول کڑھتا تھا کہ میری آ تھوں میں اپناعکس تمہیں وکھائی کیوں نہیں ویتا؟ بہت رویا ہوں حریم سکندر! میں تہارے لیے۔"اس كالبحد بهت خوبصورت موكياتها\_ بیاحیاس کہ کوئی ہمیں جا ہتا ہے اور وہ بھی اتنی شدت ہے کس قدر حسین ہوتا ہے ناں ..... وہ بھی ان کھوں میں خوش تھی اور شکر گزار تھی اس رب کی جس نے سے وقت پراے راہ و کھائی تھی۔ 公公.....公公

''محبت ہو یا نفرت اگر شدید ہوتو واقعی بھولنا مشکل ہے گر مجھے راحیل کے نہ ملنے کا کوئی انسوس نہیں ہے۔''اس نے بل بھرکونگا ہیںا ٹھا کرتیمور حیدر کودیکھا تھا۔

''میں جانتی ہوں آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہے۔ کیونکہ میرا روبیہ ہی اس قدر بُرا رہا ہے آپ کے ساتھ .....''

آپ کے ساتھ ....۔

اپ کے ساتھ ...۔

خودکو اس احساس سے آزادکردو۔ تمہارارویہ کچھ در میں احساس سے آزادکردو۔ تمہارارویہ کچھ در کے لیے مجھے بُرا لگنا ضرور تھا، مگر تمہاری محبت کا احساس اس قدر گہرا ہے میرے دل میں کے تمہارے لیے بھی بھی بڑا خیال نہ آسکا۔ بلکہ یہ خیال غالب آجا تا تھا کہ شاید میری محبت میں پھھ کی ہے جو تمہیں احساس نہ دلا سکا۔

احساس نہ دلا سکا۔

"آپ سے ایک بات پوچھوں؟" "ضرور"

وہ اب خاصار یکیکس ہوکر جائے پی رہاتھا۔
'' آپ کے لیے اتنا آسان تھا مجھے پانا۔ پھر بھی آپ خاموش رہے۔ اگر اب بھی میں ای ہے نہ کہتی تو۔شاید آپ نے عمر بھرنہ کہنا تھا۔''

''میں تمیں تہاری رضا کے بنا عاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور اگر میں اُس وقت یہ ذکر بھی کرتا تو تہارے دل میں میرے لیے محض نفرت ہی بڑھنی تھی۔ کیوں کہ اس وقت تم پر کسی بھی احساس کا اثر نہیں ہونا تھا۔ سومیں پیچھے ہٹ گیا۔''

اوراب۔
"جھے لگتا تھا کہتم مجھے ذمہ دار بھی ہو۔ اس
سب کا۔اس لیے۔"
"آپ کا مزاج مجھے پہند نہیں تھا گرہم ہمیشہ

آپ کا مزان بھے چند ہیں تھا مرہم ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، اتنا تو میں جانی تھی آپ غلط نہیں جاہ سکتے میرے لیے۔''



"شازم احمد تم نے اچھانہیں کیا۔ مجھے اتنا گرادیا اور اتنی بلندی پرلے جا کر گرادیا کہ آج میری کر چیاں بھی ہاتھ نہیں آتیں کہ میں خود کو جوڑ ہی لوں تم اپنی زاویہ کو ہی نہ سمجھ سکے، چند ماہ میں مجھ پیا تنابر ابہتان لگادیا تو کیسے پوری عمرتم جیسے بندے....

# آ گی کا کرب لیے، ایک منفردافساند

کھات بھلا دیے جو میری رگ جال میں پوست ہیں۔ کتنی آسانی ہے تم نے فیصلہ سنادیا۔'
شازم نے درد بھرے لیجے میں خود کلای کی۔
شازم نے درد بھرے لیجے میں خود کلای گا۔
''جب رات کا اولین تارہ اپنی پلیس جھپکائے گا
ایخ الفاظ کی زہر ناکی کا اندازہ نہیں ہوگا، جانے کے اینا بڑا فیصلہ اتنی آسانی سے سنا دیا، کیسے رفاقتوں کا بندھن تار تارکر دیا، ایک بل کوتو سوچا ہوتا رفاقتوں کا بندھن تار تارکر دیا، ایک بل کوتو سوچا ہوتا رفاویہ کہوئی ہے جو تمہیں خود ہے بھی پہلے سوچتا ہے، کیول زاویہ، کیول کیا تم نے بیسب کچھ۔''

بھے بن زندگی کا ہراک لحمادھوراہے بس اک تیراد کھ ہے جو پوراہے!!!

خیالات کی بازگشت سے شازم کا دماغ جیسے سے کے کو ہوگیا۔

ئد..... ئداوىيە، زاوىيە، كېال بوبھئ\_"

آصف شاہد کی مدھر آواز ، کرے ہیں ملجگا سا
اندھیرا، سردیوں کی اداس می شام ، لان میں پیلے
گرتے ہوئے پتے ، شد مند شاخوں پرپاؤں
پھیلائے سوتی خزال۔ ماحول کی ادامی ادر تنہائی کا
تاثر بہت محنیرا ہو رہا تھا۔ شازم بیڈ پر آڑا ترچھا
آنکھوں پربازور کھے لیٹا ہواسونے کا ناٹک کررہا تھا
محر نیند آنکھوں سے کوسوں دورتھی!!

" كيے كر على موتم اليے زاويہ تم نے كيے ايك بل من بناسو ہے سمجھے جھے تفكرا دیا تم نے كيے وہ

ووشيزه 166

نہیں کرتا، زندگی ڈھوتا آسان کام نہیں، زندگی بھی
اندھیری رات میں ہاتھ چھڑوائے گی نا، تو لگ پتا
جائےگا،ساری شوخیاں ہوا ہوں جا کیں گا۔'
زاویہ نے بزاری ہے کہا۔
معاف کر دینے سے سب سائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور آ دیے معاملات میں تو وجہ پوئٹ آف ویو ہیں۔اور آ دیے معاملات میں تو وجہ پوئٹ آف ویو نشیجے سکنا ہوتی ہے،ہم مناظر کوائی مرضی کےگلاسز لگا نہر سکا کے اس کا اسر لگا کے دو کو کا سر لگا ہوتا ہے۔'
کرد کھتے ہیں تو پوراموسم ہی بدل جاتا ہے۔'

فرواکی آوازائے خیالات کے بحر ہے کراں سے معینے کر باہر لے آئی،اس نے جلدی ہے آتھوں کے نم موشے صاف کیے اور چہرے پر مصنوی مسکراہٹ بھیری۔
مسکراہٹ بھیری۔
"اوہو ، یہاں بیشی ہیں مہارانی صاحب،ہاں بی بہارے مرض کا علاج گوشہ تنہائی بی کرسکتا ہے، لاعلاج مرض۔"
ویکھی جومیری بض تواک لوسے کر سے کہا۔
ویکھی جومیری بض تواک لوسوچ کر



زادیہ کی کیفیت دیکھ کرفروا کیدم بجیدہ ہوگئی "چھوڑ ویار، زندگی ہے ہی مشکل کام ، بھی اے خوش رکھو، بھی اُسے خوش رکھو، کہیں بیانہ ناراض ہوجائے ، کہیں وہ ندروٹھ جائے۔ ہربندہ حاکم۔ بینہ کرو، وہ نہ کرو۔ یاراس ساری شکش میں بندہ کی اپنی خوشی کہاں گئی ؟اس کی بھی کوئی قدر وقیمت ہے کہ

کاغذلیااور عشق کا بیارلکھ دیا قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے علیم پر نے میں جس نے شربت دیدارلکھ دیا فروانے لہک لہک کر پڑھا ''نہ کرو فروا۔ ہر وقت شوخیاں اچھی نہیں لگتیں جمہیں ہا بھی ہے کہ اب جھے پر یہ سب اثر



مخصیت کے لحاظ سے بھی وہ لاکھوں میں ایک محی بسروقد،شرای روش آلکھیں ،ستوال تاک ، رّافے ہوئے لب اور خاموش طبع انداز اے منفرد بناتے تھے۔اس کے والد احمد حسن کا اپنا کنسٹرکشن کا برنس تھا معقول آمدنی تھی گلتان جو ہر کے ایک ر ہالتی میلیس کے تین کروں کے فلیٹ میں زندگی اینے ڈھب سے رواں دواں تھی، زاوبیان کی اکلونی اولادھی،اس کامیلان طبع دیکھتے ہوئے احد حسن نے اسے این-ای-ڈی انجینر تنگ یونیورٹی میں آريبير ميں داخله دلوا ديا تھا، ويے تو احرحس اين آمدنی کے لحاظ سے انڈس ویلی کو بھی افورڈ کرسکتا تھا مركلتان جوبرے اين اى دى آنا جانا درا آسان تھاءاس وجہ سے احمد صن نے زاویہ سے مشاورت کرنے کے بعداین ای ڈی کوہی تربیح دی۔زاویہ کے این ای ڈی کے انتخاب کی ایک اور خاص وجہاس كا مامول زاد شازم بهي تقا جو وبال مليكل الجینئر کنگ کے دوسرے سال میں تھا، دونوں کی نسبت بجین ہے ہی طے تھی ، زاویہ نے جب شعور کی حدول کو چھوا تو اس نے شازم کا نام ایک خاص حوالے سے اپنے نام کے ساتھ سنا، وہ جو سینے بننے كعربونى إلى مين زاويد فيصرف شازم كے بارے میں سوجا۔شازم بھی زاویہ کوٹوٹ کے جاہتا تھا۔دونوں فطری جھک کے باعث ابھی ایک دوس سے مل کر چھ بھی تہیں کہ یائے تھے مر جب بھی کسی خاندانی تقریب میں وونوں موجود ہوتے تو نگایں ایک دوسرے کو ڈھونڈتی میں،زاویہ کے چرے پر دھنک رنگ بھر جاتے،اس کی کزنزئل کراہے شازم کے نام سے چھیڑتیں تو اے اچھا لگتا تھا، دل جاہتا تھا کہ سارا زماندا بے شازم کے نام سے جانے۔ ایے میں اس كى پېلى چوائس اين اى ۋى بى بوعتى تى \_!!! ☆......☆......☆

نہیں، دوسروں کو خوش کرتے رہو۔خود خاک ہو جاؤہ ٹی ہو جاؤ، قدموں میں بچھ جاؤ، ژل جاؤ، اپنی ہستی مٹا دو، پھر بھی ایک حرف ستائش تک آپ کی جھولی میں ڈالٹا پسندنہیں کرتا بیز مانہ۔ جھے ہے نہیں تھنچتا ہے بو جھ فروا۔''

جانے کب کا غبار جمع تھا جو ایک لاوے کی صورت زاوید کی آنکھوں سے بہدنکلا۔

"پتائے فروا کہ زندگی میں سب سے برداد کھ کیا ہوتا ہے۔جس ہستی کے نام بندہ اپنا آپ کر دے،جس سے بردھ کر آپ کے لیے کوئی بھی نہ ہو۔دہ سرمحفل آپ کو بدکر دار کہہ دے۔" زادیہ سک بردی۔

فروانے آگے بڑھ کرزاویہ کو بانہوں میں لے کر خود سے لگالیااوراس کی کمرتھ کنے گئی۔

" ارزندگی کیوں اتناخرائے کیتی ہے۔ سانس لینا مجھی محال کردیتی ہے بعض اوقات تو کوئی ہمارے اندر نہیں جھا نکتا ہمیں نہیں سمجھتا۔ انا کی دیواروں سے ہوا، روشنی اور عقل کیسے اندر جائے؟۔ بھلے انا والے گھٹا ٹوپ اندھیروں کوروشنی سمجھ کے جی لیس مگر اوروں کوتو مصلوب نہ کریں۔ "

زاویہ اب سسک رہی تھی اور فروا اسے تھیک رہی تھی اور خود اس کی آنکھیں بھی بھیگ خلی تھیں، بالکونی کے اس تہا کوشے میں بس سسکیاں مونج رہی تھیں۔

☆.....☆

زاویہ احمد ایک زم خو اور دھیمے مزاج کی لڑکی ہے۔ آرٹسٹک ماسکڈڈ ، زندگی برغور کرنے والی ، زندگی موجھتے والی ، زندگی و سیمجھتے والی ، اپنی ذات پر بلا کا اعتباد رکھنے والی ۔ تھوڑی کی لبرل ، کیونگہ اس کی تمام سکوانگ مخلوط تشاہدی اداروں میں ہوئی تھی ، اس وجہ ہے اس میں بلاکا اعتباد بھی تھا اور وہ شبت انداز میں لڑکوں کے ساتھ تھلنے ملنے میں ہرج بھی نہیں جھتی تھی ۔ ساتھ تھلنے ملنے میں ہرج بھی نہیں جھتی تھی ۔

''ارے۔ یہ آپ کیا کہدرہے ہیں۔'' زاویہ بوکھلائ گئی۔ ''لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بار۔

''لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں۔ ہمیں جابل،ال میز ڈ، دقیانوی کہیں گے۔ہماری فیلی پر پینیڈوکی چھاپ لگے جائے گا۔'' ''لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش میں،ماڈرن،تشاہم یافتہ کہلوانے کی کوشش میں خود کو عام اور ستا کر لینا۔ کیا یہ بہت بردی قیمت نہیں ہے زاویہ احمد۔''

شازم کالہجا نہائی چبھتا ہوا ہوگیا تھا۔ ''کیا مطلب شازم ۔ پلیز آپ کو جو کہنا ہے صاف صاف کہیں۔آپ میری ذات پر بات کر رے ہیں تا۔''

زاويه كالبجيت كيا-

" ہاں میں تمہیں ہی کہ رہا ہوں۔ میرے لیے تو تم ہی دنیا ہو۔ جھے کی اور سے کیا غرض کوئی کیے بھی آئے ، کسی سے بھی بات کرے ۔ تم یو نیورٹی آئی ہوتو یہ فلفہ بھے پہ آشکار ہوا ہے۔ صرف تمہاری وجہ ہے۔'' " کیا کیا ہے میں نے ۔ تم نے کیا دیکھا ہے شازم ۔ تم بھے پرالزام لگارہے ہو۔'' شازم ۔ تم بھے پرالزام لگارہے ہو۔'' زاویہ نے شازم کی بات کا مجے ہوئے انتہائی سردانداز میں کہا۔

"زاویہ،ایک بات کہوں، میری بات بھے ک کوشش کرنا پلیز۔" شازم نے کیفے میریا کے ایک الگ تھلگ موشے میں کولڈ ڈڑک کا پ لیتے ہوئے سجیدگ سے کہا،اس کے چیرے پڑھمبیرتا چھائی تھی۔ "ہاں ہاں، کیوں نہیں شازم۔اور بیا جازت کا تکلف کیوں جناب، آپ کہیں، تمام حقوق حاصل

ہیں آپ کو۔''
زاویہ نے بلکی کی مسکرا ہے کے ساتھ کہا۔
''زاویہ بورت کا نے کا نازک آ جمینہ ہوتی ہے جبکہ چاروں طرف بچھر لیے اور سنگلاخ رائے ہیں۔ پھر کی نازک آ جمینہ ہوتی ہے جبکہ نکا ہیں، پھر کے ول، پھر لیے جذبے، پھر کے لوگ، پھر کے زیانے کے اصول۔ ایسے میں عورت کے لیے لازم ہے کہ دوا کیے ایک قدم بھو تک بھو تک کے دوا کے لازم ہے ایک قدم بھو تک بھو تک کے دوا کے ایک قدم بھو تک بھو تک کے دوا کے دیا اور سے ایک قدم بھو تک ہے دوا کے دیا درے دیا ہے۔'' می زیا ہا ت ہے، آج تو فلسفہ بول رہے دوا کے دیا ہا تا ہے۔ آج تو فلسفہ بول رہے

"شازم كيا بات ب،آج تو فلفه بول رب بين آپ - خبريت توب - "زاويه فيشوخى سے كہا "شايد - "شازم في يحيكى ئى مسكراہ ئے سے كہا۔ "زاويه يورت جب گھركى دہليز سے قدم باہر تكالتى ہے تو تمہارے خيال ميں اس كا رويه، برتاؤ كيما ہونا جا ہے؟"

یں برہ کی ہے۔ شازم نے استفہام نظروں سے زاد یہ کیلم ف دیکھا۔ '' بھٹی اس میں کیا مشکل بات ہے۔ ظاہر ہے آپ کا رویہ خوش اخلاقی پر منی ہونا چاہیئے ،اس سے آپ کے طور طریقوں، آپ کی تربیت، آپ کے خاندان کا پاچلتا ہے۔''

زاوي نے كذھ اچكاتے ہوئے الجھے انداز

کی ہا۔ '' نہیں تم غلطی پر ہوزاویہ۔ بلکہ تم نہیں، آج کی ہر پروحی کلحی اوکی غلطی پر ہے۔ عورت جب گھر کی وہلیز سے باہر قدم رکھتی ہے تو اس کا رویہ انتہائی ختک، روکھا ہوتا جا ہیئے۔''

شازم نے زاومیکی تھوں میں آسمیں ڈال کرکہا۔

مجرگئ تھیں۔اور پھروہ آیک دم ہے اُٹھی اور دوڑتی ہوئی کیفے ٹیریا ہے نکل گئی۔سب ہی لڑکے لڑکیاں جیرت سے اسے دیکھ رہے تھے،شازم گھبرا کر کھڑ اہو گیا۔ سے اسے دیکھ رہے تھے،شازم گھبرا کر کھڑ اہو گیا۔

زاوبہ شدید بیار ہوگئی، ڈاکٹر ڈیریشن بتاتے تھے مکر وجہ نظر جیس آ رہی تھی ،اس پر بے ہوشی کے طویل دورے پڑتے ، ذرا ہوش میں آئی تو چیخے لکتی ، نیورو سرجنزاور سائيكا لوجسنس كے ساتھ مستقل مشاورت چل رہی تھی،سب کی متفقہ رائے میں تھی کہ زاویہ وفت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوجائے کی۔شازم کو پتالگا تو دوڑ ادوڑ ا پھو پھو کے کھر پہنچ گیا، ایک مہیناس نے زاویہ کے بیڈے یاس بیٹ کر گزارا۔جب بھی زاویہ کی آنکھ صلتی،اہے بے حال،نیند بھری آنکھوں ، بھرے بالوں کے ساتھ ائی طرف دیکھتے یاتی اور آ جھیں بند کر کے دوبارہ دنیا و مافیہا ہے غافل ہو جالى ـ وه نيند ميں بربراني بھي چيخ لکتي، نيند عي ميں اس کی آنکھوں ہے آنسو بہہ نکلتے۔ ہر آنکھ کھلنے پر وہی آشاچېره اے نظرآتا، جےوه اب بيس ديکھنا جا ہتي تھي۔ "م يهال سے دفع كيول تبيل موجاتے كوئى رشتہیں ہے براتہارے ساتھ۔ بھے نفرت ہے تم ے ۔ چلے جاؤیہاں ہے،مت آنامیری زندگی اور مير عرائے ميں دوباره-"

زاویہ کے چیخے گی آوازس کراحمد حسن دوڑتے ہوئے ساتھ کے کمرے ہے آئے توزادیہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ '' پلیز شازم بیٹا۔ میں زاویہ کی زندگی پر کوئی کپر د مائز نہیں کرسکتا۔ ہاں اگر زاویہ بھی خود جا ہے تو۔ ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔''

احد حن نے جملہ ادھورا چھوڑا شازم تھے قدموں سے باہر نکل گیا کئسہ کے میں کہ اسٹ

زاویہ چھ ماہ بعد یو نیورٹی آئی تو جیسے کسی نے اسے نچوڑ دیا تھا، ہلدی جیسا رنگ اور ویران آنکھوں تمہارے مودب کروپ قبلو ہے لیب انچارج کوسائل
دی ہو، کینے ہیریا کے ویٹر ہے ہس کر بات کرتی ہو
اور وہ لکے لکے کے لوگ تمہاری کھائی خوشدلانہ
مسکراہٹ پر کیسے کیسے فسانے تراش کر لوگوں کو
سناتے ہیں۔ چنخارے کی پلیٹ بنارکھا ہے ان تمام
لوگوں نے تم لڑکیوں کو۔اور تم مجھے کہدری ہوکہ میں
تم پہالزام لگا رہا ہوں۔زاویہ احمد تم خود عام بنے
جارہی ہو۔ منجل جاؤ، ابھی وقت ہے۔''

شازم بولنے پرآیا تو اس نے بنالحاظ کے سب
کچھ کہددیا،اس کا چہرہ غصے سے تپ رہاتھا۔
"شٹ اپشازم ۔شاپاٹ پلیز،شاپاٹ۔"
زاویہ کی آ داز غصے سے بھیٹ گئی۔

رجمہیں میری بات سننا ہوگی زاویہ۔یاور کھوکہ عزت صرف اپنا مرد ہی دیتا ہے، والد ، بھائی یا پھروہ کہ جس نے عمر بھرساتھ دہنے کا سوچ رکھا ہوتے خود سوچوکہ کوئی عزت کیوں دے گا آخر۔اور وہ بھی اس معاشرے میں جس میں لوگ بیوی تو لیٹی لپٹائی ، با پردہ پہند کرتے ہیں اور لبرل لؤکیوں کو صرف ٹائم پردہ پہند کرتے ہیں اور لبرل لؤکیوں کو صرف ٹائم پرتے پرعزت کی تو تع رکھ رہی ہوزا وہیہ۔''

شازم کالمجہ جذبات اور جوش سے تپ رہاتھا۔

''تم اپنے رشتے اور میرے عزت

کرنے، میری محبت کا غلط فائدہ اٹھارے ہو۔ یہ ت

تو میں نے کسی کوئی بھی مجھے دوکوڑی کا بنا

ورے جنہیں تم میرے ساتھ تھی کررہے ہووہ کوئی

اور نہیں میرے کلاس فیلو ہیں، میرے کروپ فیلو

ہیں، ہم سٹڑی میں مدد کرتے ہیں ایک دوسرے

کی۔وہ عزت کرتے ہیں میری، نظریں جھکا کے بات

کرتے ہیں مجھ سے۔اور دوسروں سے اخلاق سے

بات کرنا میری تشاہرم نے سکھایا ہے مجھے۔اور

بات کرنا میری تشاہرم نے سکھایا ہے مجھے۔اور

ناویہ ہے جما ممل نہیں ہورہاتھا، آنکھیں یائی سے

زاویہ ہے جما ممل نہیں ہورہاتھا، آنکھیں یائی سے

زاویہ ہے جما ممل نہیں ہورہاتھا، آنکھیں یائی سے

زاویہ ہے جما ممل نہیں ہورہاتھا، آنکھیں یائی سے

(1700:---

کہ واپس کس طرف جاؤں؟؟؟

کہاں ہے ساتھ لائے تنے

مجھے اتنا تو سمجھا دو
اگرا بیانہیں ممکن
تو مجھ کواس طرح تو ڑو
کہ میں یکسر بھر جاؤں
ہونکنے سے تو بہتر ہے
تہار ہے پاس مرجاؤں۔!!
تہار ہے پاس مرجاؤں۔!!
زاویہ احمد کی آنکھوں سے آنسووں کا سیلاب
بہدنکلا۔

عاشر نے قبقہ لگاتے ہوئے پوچھا۔

"ارے یار دفع کرو،خودی لوٹ آئے گی ہلاکوں کا،ویلیو
کے بنا گزارہ کہاں ہے آج کل کی لڑکوں کا،ویلیو
ہوانے کے لیے غائب ہوئی ہوگی، پلٹ کے آنا تو
ہمارے ہی یاس ہے،اتی شریف زادی ہوتی تو لڑکوں
ہملا۔ ورنہ پھرتو نہیں اور سہی ،اور نہیں اور سہی۔

ممالہ نے مرثر کی کمر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔

موں تمہارایہ انداز دلبرانہ، زاویہ صرف میری ہے یار۔

ہوں تمہارایہ انداز دلبرانہ، زاویہ صرف میری ہے یار۔

موں تمہارایہ انداز دلبرانہ، زاویہ صرف میری ہے ہاری تو
ماشر نے شاہد کی طرف انگی کرتے ہوئے تو کا۔

وہ،اب خوش ،ارہے تیرے ہی دم سے تو گروپ میں
رنگین ہے،تو اسائنٹ اور نوٹس بنا بنا کرنہ دے تو

والى اس لا كى ميس زاويه احدوالى كونى رئت بانى شدرى می ۔ کر میں بھی جب جاب اینے کرے میں بند رہتی تھی، لے دے کرایک بچین کی دوست فرواتھی جوآ جاتی تو وہ کھے نہ پکھاس کا کھارس کر دیت تی ۔احمہ حسن نے اس کی صحت یا لی کے بعدا سے یو نیوری جھیجنا ہی مناسب سمجھا کہ چلو ذرا ماحول بدلے گا تو ذہن بھی بدلے گا بشازم کوشش کرتا کہ زاویہ کا سامنا نیہ ہو۔رو کھے دن اور پھیلی شاموں کے ساتھ زندگی چل رہی تھی۔ زاویه اب اکثر سوچوں میں ہی کم رہتی، چلتے ہوئے بھی نیندی کیفیت ہوئی اس کی۔شازم کے جملے اس کے دل وہ ماغ میں ہتھوڑ وں کی طرح بجتے رہتے ، کلاس ہے دل تھبراجا تا تو وہ لائبر بری جلی آتی اور کتابوں میں کھو جانی ۔اینے گروپ کے لڑکوں کے ساتھ بھی اب وہ کم ہی بیٹھتی تھی، زندگی اس کے لیے ایک ایسا امتحان بن کئ تھی جونہ جائے ہوئے بھی دیتا پڑتا ہے۔ "شازم احمد تم نے اچھائیں کیا۔ مجھے اتا کرا دیا اور اتن بلندی پر لے جا کر کرا دیا کہ آج میری كرچيال بھى ہاتھ مبيس آتيں كه ميں خود كو جوڑ بى لوں تم اپنی زاویہ کوئی تہ مجھ سکے، چند ماہ میں مجھ یہ اتنابرا بہتان لگادیاتو کیے پوری عرتم جے بندے کے ساتھ بتائی جاستی می دم گفتا ہے میراہتہارے الفاظ روز مجھےرا کھر کے ہوائی اڑادے ہیں۔ ش روزای ابو کے لیے خود کو جوڑئی ہوں اور روز بھر لی ہوں۔ میرا يندار،ميري زحي انا،ميري خود داري،ميرا خود يريقين مجھے لوٹا دو \_ کتنے جھکے ہے تم نے مجھے خود ہے الگ کیا ب كري محمي توسلامت بيس ربا-" چلوم چھوڑ دو جھکو ميں وايس لوث جاتي ہوں ہبیں منز ل مبارک ہو نیاساتھی مبارک ہو アルノノーノル مجھےا تناتو بتلاوو

کون تھنے ای پجرے میں۔اڑلی ہڑیا پجرے میں بند کر لی۔ ہومیں نے اک لڑی پیند کر لی۔ شاہد نے لبک لبک کے براھا توایک زور دار

بلند ہوا۔ ''عاشر یار، ایک بات تو ماننی پڑے گی ۔لڑ کیاں توبہت ہیں مریار جوفکر زاویہ کا ہےنہ میم سے جان نکال لیتی ہے۔جم ہے کہ مقناطیس تظریل ہنا محول جائيں "

مرر نے ہونوں پر زبان چھرتے ہوئے اوباشانه کیجیس کہا۔

''او چھوڑ یار زاویہ کو۔وہ تو گھڑے کی مجھلی ہ،جب جا ہیں گے ہاتھ ڈال لیں گے،توخمنیٰ کا بنا،کیا بنا۔ دیکھ شرط لگائی تھی تونے۔ایک ہفتے میں کھیر کے كروب مين نهلايا توسب كوثريث دينا هوكي-"

شاہدنے عاشر کوسوالی نظروں ہے میصتے ہوئے یو چھا۔ "ارے میرے بے صبرے یار۔اے بھی جلد پھنساہی جھوےہم نے تو اس خوش اخلاقی اور شاکستگی كى چېرى سے عبايا اور حجاب واليوں كوذ كى كر ۋالا، بيد ممنی تو تھہری جیز شرث، برکر اور سینڈوج والی ماما زگرل-بيتو آني جھو-"

عاشرنے قضایس دبوجنے والے انداز میں منھی بندكرنے كا شاره كرتے ہوتے كيا۔

"يارويے بم بين خوش قسمت فدا شكرخورے كوشكردے بى ديتا ہے، ہميں تو يردوس كى يريم كلى بھى نہیں جاتا پڑتا، یہیں سیلائی پوری ہوجاتی ہے۔ شاہد نے مسراتے ہوئے کراچی یو نیورٹی کی طرف اشاره کیا۔

"صاحب جي ملك فيك \_"

کیفے ٹیریا کے ویٹرنے ڈسپوزل گلاس تماکی سروكرت موع مود باندازين كها ويسے تولائيريري ميں خورد دنوش منع تھا مگر دہ تنظيي اڑے تھے، یو نیورٹی کو انہوں نے ذاتی جا کیر بنایا ہوا

تقاءای دجہے سب بی ان سے طبراتے تھے۔ "بشرسنا-كياجل رياعة حال" عاشر ملازموں سے من کن لیتار ہتا تھا،اس سے اندري تي يا تيس علم ميس آجالي هيس-"سر جی کیا بتاؤں۔ بہت پریشان کیا ہوا ہے

زاویہ کی لی نے مجھے۔"

بشرنای ویٹرنے اپنے پیلے دانوں کی نمائش

کرتے ہوئے کھیا کرکہا۔ ''زاویہ نے۔ اور حمہیں پریشان کیا مواہے۔ کمال ہے جی۔ کمال بی مو گیا بی تو، اب بھوند وشکل دیکھی ہے ایل-"

مرثر فطريها ندازيس كبا-

"صاحب جي -آپ کوتو ڀتا ہے کہ جھے لفٹ تو وہ شروع سے کروائی ہیں۔ ہیشہ بنس کرملتی ہیں،حال احوال بھی پوچھ لیتی ہیں،زم گوشہ ہے ان کے اندر مرے کیے۔آج کل جانے کیوں اب سیٹ ہیں۔ کل کیفے ٹیریا میں کوئی ندتھا،ادھرایک ویران کوشے میں تنہا ميسى تعين، مين كولد وريك وي حيا تو مجه ساته والى کری پر بٹھا لیا۔ پھوٹ کو رو دیں،میرے كندهے يوسر ركھ كے۔ايمان سے۔بري مشكل سے میں نے تھیک تھیک کے جب کرایا۔مولاقتم۔سارے ويرجل كركونكه بوئ فررب بي جها الم بشرنے ای بات شروع کی تونان ساب شروع ہو گیا۔ "ابے چل دفع ہو۔ چل کے نہااور دانت ما بھے كرآيا كر\_برا آيا توسلمان خان- عاشرنے بشيركو リンションショー

ندگی تلاشی زاویه کی آخری پناه گاه این ونوں لائير ري هي كيونكه په جگه اكثر وريان بي بهوتي هي، وه لا يمريري مين داخل موئى تواس كے كانوں ميں مدر کی آواز پڑی،اس کے یاؤں من جرکے اورجم س ہو گیا، وہ بے اختیار ایک الماری کی اوٹ میں ہوگئی۔

جیے جیسے اس کے نام نہاد کروپ فیلوز کی گفتگو آ گے برهتی کی وہ پھر ہونی گئی،اس کھے اس کا جی جا ہا کہ جیےزمین سے اوراے این آعوش میں لے لے۔ "اتى تفخيك\_اتى تذكيل\_اتنا عاميانه ين-" زاویہ کواپنا آپ کی سرکس کمی موت کے کنویں کے بیج يرناجنے والى رقاصه جيسالگا كه جے ہرتماش بين اپني ذاتى جا كير مجهتا ہے، قابلِ حصول كردانيا ہے، جس كى طرف محش اشارے كرناسات سال كا بجيد بھى اپناحق سمجھتا ہے اورسر سالہ بابا بھی۔جس کے لیے بچھ بھی کہدوو،کوئی ہرج نہیں، کوئی ڈرنبیں۔ مرح میر میرتو یو نیورٹی تھی، پڑھے لکھے، نفیس، سلجھے لوكوں، اشابد دماغ پيروں كا جرمث، جہاں سے قوموں کے سورج ابھرنا تھے۔ یہ کوئی سرس تو مہیں، یہ کسی طوائف کا چوبارہ بھی نہیں۔ پھریہاں تماش بین کہاں ہے آگئے۔ یہاں نظریں كتابول ، آئيد ياز كوسرائے كى بجائے جسموں كو كيوں توچی ہیں، یہاں صعب تازک سے قدیم یونان، روم جياسلوك كيون ركها جاتا ہے۔ زاویکا دماع تعنفے کو ہوگیا،اس نے سے اختیار الماري كو پكڙ كرخودكوكرنے سے روكا۔ "اكريهان آنے والى لاكى خوش كمائى رھتى ب كه بيجكه بابركي دنيا مختلف اورائيمي بيال تو سارے ایے ہیں۔ تواے ای کڑی سرا تو جیس ملی ع ہے اپی خوش کمانی کی۔" زاویہ کے ذہن میں ویٹر بشیر کے جملے آئے تو باختیاراے شازم کی باتیں یاوآ کئیں۔ " بھی سنو کہ وہ سب جب مل بیضتے ہیں تو تم الوكيوں كے بارے ميں كيسى زبان استعال كرتے ہیں،شرط لگاتے ہیںتم لڑ کیوں پروہ، بانٹ رکھی ہیں سب نے اپنی اپنی،جسے بویاری منڈی میں جانوروں کوجانجتا، برکھتا، تولتا ہے، ایے تم لوگوں کو نظروں سے توجے ہیں بیتہارے مودب کردب

فیلو۔ تم لیب انجاری کوسائل دیتی ہو، کیفے میریا کے
ویٹر ہے ہنس کر بات کرتی ہو۔اور تم بجھے کہہ رہی
ہوکہ میں تم پہالزام لگار ہا ہوں۔زاویہ احمرتم خودعام
بنے جارہی ہو۔ سنجل جاؤ، ابھی وقت ہے۔'
'' جھے سے کہاں علطی ہو گئ۔اف مرے
خدایا، مجھے معاف کردے۔کہاں بھول ہوگئ جھے
۔ زادیہ احمد الی تو نہ تھی کہ کوئی بھی اتنا عام اور ستا
کردے اے۔کہاں سے زندگی کا صفح مڑگیا جھے۔'
زاویہ کے گھنے لائیبر بری کے قالین پر جا کئے
اور سرالماری کی سائیڈ ہے لگ گیا۔

روس کاسی لڑکے علقی پر ہوزاویہ۔ بلکہ تم نہیں، آج کی ہر پرسی کاسی لڑکی علقی پر ہے۔ عورت جب گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتی ہے تو اس کا رویہ انہائی خٹک، روکھا بلکہ برتمیزی کے قریب ہونا چاہئے۔' ایک جانی پہچانی آواز، آشنا جملے اس کے ذہن

الله المركم الله المركم المركم المالي المالية المركم الله المركم الملا المركم الملا الملا المركم الملا المركم الملا الملا المركم الملا الملا

公公......公公



"جنیس ایی کوئی بات نبیں۔وہ مارےدور کے عزیز ہیں اور بہت عرصے ہے تو ہم کے بھی نہیں۔ میں نے تو یاسرنواز کوآ ڈیٹن دیا تھا۔ انہوں نے او کے کردیا۔ بس جب ے آپ كسامنے ہوں۔" حاب نے اطمينان سے جھوٹ بولا۔ بارى جو .....

# زندگی ہے مکالمہ کرتا ایک افسانہ

ے۔ "ميزيان نے دوسراسوال يو چھا۔ "جی اللہ کا کرم ہے جس کو جاہے جتنادے۔"اس في مرات موع محقر جواب ديا-

" سحاب آب بہت سادہ مزاج ہیں لگتا ہے آپ کو شويز كارتك الجي بيس يرها؟ "ميزيان كوشايد مزالبيس آر ہاتھاوہ وہی چلبلی اور بولڈ فنکارہ کی طرح جواب اور رسی کاب سے Expect کردی تھی۔ جیسی آج کل کی دوسری فنکارائیں ہیں۔انہیں اپنا پروگرام بھی تو ہك كرانا ہوتا ہے۔ حصص كشلے جواب وادا تيں ، بولڈسا ڈرلیں بروگرام کی ریٹنگ کو ایک دم برمطاویے ہیں۔ ميزيان كويبلا جھ كاسحاب كے لباس سے لگا تھا۔أس نے نہ صرف قل آستین کا فراک پہنا تھا بلکہ دویٹا بھی لیا ہوا تھااوراب یا تیں بھی سیدھی سادھی کررہی تھی۔

"سحاب آج كل توادا كارا نيس اينااسيش، حليه ادر اشائل ایک ڈرامہ یا سریل ہٹ ہونے کے بعد ہی بدل لیتی ہیں لیکن لگتا ہے کہ ابھی آپ پر شوہز کا ذراسا بھی رنگ نہیں چڑھا ہے۔"

"جينيس-"سحاب بنس يري-"مين اگردس سال بھی رہی شویز میں تو بھی ایسی ہی رہوں کی مجھے اپنی "ناظرين! آج مم آپ كى ملاقات ايك ئى أجرتى ہوئى اداكارہ سے كرارے بيں -جنہوں نے صرف دوسال کے وسے میں بہت کامیابی حاصل کی اور جوخوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت باصلاحیت مجى ہیں۔ تو آئے ملتے ہیں سحاب ہے۔ " لی وی شو کی میزبان نے روایل انداز میں تعارف کراتے ہوئے سحاب کو آنے کی دعوت دی۔ میرون کڑھاتی والا خوبصورت فراك بين ابك سائية يردويثااورابك سائية يراية كالے ليے على بالوں كوڈالے جيے بى سحاب آلى خوب تالیاں بجے للین ۔اس نے ہاتھ ہلا کر ناظرین کو "وبوو" كيااوركري يرجيفاني-

" جي حاب کيما لگ ربا بي سيس اتا نام ، شهرت؟ "ميزبان نے سوال شروع كيا۔ 'جي اچهالك رہائے۔' سحاب في تقر جواب ديا۔ "كياآب اتى جلدى بيرب Expect كردى تھیں۔میرامطلب ہے بعض دفعہ تو سالوں لگ جاتے ہں ابنی پیجان بنانے میں۔ پھر بھی بعض فنکار کلک تہیں كريات، مرآب ني توآت بي ايها جادو جكايا كه راتوں رات اسار بن كئي - برطرف آپ كا بي شره

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



تربیت پرفخر ہے۔اصل میں انسان کے گھر کا ماحول اگر مح موتو وه برحال اور ماحول مين خود كو درست ركهتا ے۔ "میزیان اس کے جواب سے ذرا جزیز ہوئی۔ "اجھانية الي آپ كواس فيلد مي آئے كاشوق كسے ہوا؟ كيا بين سے تھا؟" شود كھتا بارى الرث ہوگیا کہاب کیاجواب دے گا۔

" نبیں بین ے تونبیں تھا۔" حاب نے بال میجھے کے۔" بس ڈرامے دیکھ دیکھ کے لگا کہ میں بھی ا يكنگ كرعتى مول اورخودكومنوانے كا خيال آيا تو إس فيلذ مِن آئي-"

"آپ كى گھروالوں نے تو كوئى اعتراض نبيں كيا؟" "جى تېيى مىرے كھروالوں كو جھے پراعتاد ہے۔ "اجها كههاي درامول كمتعلق بناكين-" "جى الجى يرے دوسر بل أو آن اير بي اور دويہ ر بکارڈنگز چل رہی ہیں۔ وہ بھی جلد ہی آ پ لوگ دیکھ

"اجھانے بتائیں کس اداکار کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ہے؟"باری پھرمتوجہوا۔ " کسی کے ساتھ بھی نہیں۔" حاب نے اطمینان

باری نے سکریٹ ایش ٹرے میں سل دی سائیں كى جھنجلاہٹ كا اظہار تھا۔ رضا پیسب دیکھ رہا تھا۔ مگر خاموش تفاية سحاب كإيبلا انثرو يوتفا وهموماً انثرو يوس احر از برت رای ملی مرشوبر می توبدلازی موتا باس ليے سحاب كو حاى بحرتى برخى اور اب وہ ميز بان كے روائی سوالوں کے جواب دے رہی گی۔

"احِما سحاب بيه بتائيس كما بهي تو آپ ئي جي اور شايدآب كالمج ع ص تك ربخ كا اراده بحى بو شادی وغیرہ کا کیا پان ہےمطلب آپ یک ہیں، اسارت میں ،خوبصورت میں۔ یقیناً بہت سے لوگ



خواہش مند ہوں گے تو .....'' ''جی نہیں ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ابھی تو مجھے بہت

آ کے جانا ہے۔'' اچھا آپ اس فیلڈ میں کس کے توسط ہے آئیں

ہیں۔ "میزبان نے اگلاسوال کیا۔
"شاہ مشہوراداکارباری آپ کے کزن ہوتے ہیں؟"
"بی بہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ ہمارے دور کے عزیز ہیں اور بہت عرصے ہے تو ہم طے بھی نہیں۔ میں فریز ہیں اور بہت عرصے ہے تو ہم طے بھی نہیں۔ میں نے تو یاسرنواز کو آڈیشن دیا تھا۔ انہوں نے او کے کردیا ہیں جب ہے آپ کے سامنے ہوں۔ "حاب نے اطمینان ہے جھوٹ بولا۔

باری جواس کے کسی خوبصورت سے جواب کا منتظر تھا۔ اُس نے بے صدت پر کُنی دی آف کر دیا اور پیر پنختا ہوا باہر نکل گیا۔ رضا نے اُس کے خراب موڈ کو آگنور کرتے ہوئے دوبارہ ٹی دی آن کردیا تھا کہ اُسے تو سے اب کا پوراا نٹرو بود کھنا تھا۔

☆.....☆

ارے یہ ہمارے گھریں میراثی کہاں سے پیدا ہوگیا۔''تائی امال نے ماتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو چجی سمیت سب ہی ہس پڑے۔

" پہنیں کس پر چلا گیا۔خاندان میں تو دوردورتک کوئی ناچنے گانے والانہیں۔"

"ارے بھائی رہے دیں بچہ ہے برا ہوگا تو خودہی جیموڑ دے گا اور ویسے بھی ناچنا گانا تھوڑی ہے، وہ تو اداکاری کرتا ہے۔ " بچی نے بھیے کی حمایت لی۔ "لواورسنو!" تائی نے سب کو باری باری دیکھا۔" سیسب ایک ہی تو چیزیں جیں ناچنا، گانا اداکاری کرنا۔" سیسب ایک ہی تو چیزیں جی ناچنا، گانا اداکاری کرنا۔" میں امال اداکار جو ہوتا ہے نا وہ ڈراھے میں اداکاری کرتا ہے اور جوناج سیست کی بات ادھوری رہ گئی دو جونالی کرتا ہے اور جوناج سیست کی بات ادھوری رہ گئی دو جونالی کو بھی امال نے وجی لٹاڑدیا۔ وہ جوامال کو بھی امال نے وجی لٹاڑدیا۔

"بس چی کر بھائی کی جمایت جھے بیق پڑھارہی ہے، خبردارجو آئندہ کی نے اس کی جماعت کی۔" تائی نے سب

کوخردار کیااورسب نے خاموشی میں ہی عافیت پائی۔ حکہ .....حکہ

جمیل احمد اور تشکیل احمد دونوں بھائی تصاور ایک ڈبل اسٹوری گھر میں اوپر نیچہ تھے جمیل احمد بڑے تھے ان کے تین بچے تھے۔ بڑا بیٹا باری پھر شن اور آخر میں حمزہ، تشکیل احمد کے بھی تین بچے تھے۔ بڑی تحاب، پھر رحاب اور آخر میں بھائی روجیل، سب عرصے سے مل کر رہ رہ بھے شکیل احمد اوپر کے پورش میں تھے گران کے بچے سارا دن نیچ بی تایا کے گھر میں کھیلتے کو دتے رہتے۔ باری کو بجین سے بی اداکاری کا شوق تھا وہ اکثر شکتے کے سامنے کھڑ ہے ہوگراموں کا شوق تھا وہ اکثر شکتے کے سامنے کھڑ ہے ہوگراموں میں خوب حصہ لیتا۔ گھر میں بھی میں بھی ایس کی طرف سب کو جھے کرکے اُن کو قبل اُتارکر میں بھی اس کی میر کھی ایس کی طرف سب کو جھے کرکے اُن کو قبل اُتارکر میں بھی اس کی میر کھی ایس کی میر کھی ایس کی طرف سب کو جھے کرکے اُن کو قبل اُتارکر اس کی میر کھی ایس کی میر کھی ایس کی میر کسی ایک آئی نے نہ تھی تھی۔ اس کی میر کسی ایک آئی نے نہ تھی تھی۔ اس کی میر کسی ایک آئی نے نہ تھی تھیں۔

"ارے میں بھانڈ کیوں میرا بیٹا بن گیا۔ اِدھرہ کم بخت
ابھی نکالتی ہوں تیرے اندرے محمطی اور شاہد کو۔ " تائی چپل
کے کرکھٹاک ہے باری پر بھینک دیتیں جے وہ بہج کرکے
وہیں لاان میں بھینک کے گھرے بھاگ جانا اور بیچھے تائی
کلس کررہ جاتیں۔ پھر جب تائی کا غصہ شنڈا ہوتا تو سحاب
جیکے ہے باری کو بتادی اور وہ گھر آ جا تا اور آ کے سیدھا مال
کے گلے میں جھول جا تا تو تائی بھی مسکرا دیتیں۔

"میرے بغیرتم کی بھی بیں اگر میں تائی کونہ مناؤں تو وہ بہیں ہی معاف نہ کریں۔" وہ باری ہے کہتی۔
دہ جہیں بھی معاف نہ کریں۔" وہ باری ہے کہتی۔
"جونہہ بھول ہے تمہاری وہ میری ماں ہیں صرف وقتی غصہ ہوتا ہے اُن کا۔" باری کھٹ سے جواب دیتا۔
"جی نہیں تمہاری ہر غلطی پر پردہ ڈالتی ہوں اگر تائی کو بتادوں تو تمہیں کھڑ ہے کھڑ ہے نکال دیں۔" سحاب کو بتادوں تو تمہیں کھڑ سے کھڑ ہے نکال دیں۔" سحاب نے جتابا۔

"ينوش فنجى دل سے نكال دوسوچ بے تبہارى " بارى أس كے سرير چپت لگا تا بابرنكل كيا۔ يہ بچ تھادہ بارى كى ہر غلطى كو تائى سے چھپالىتى دہ اسكول ميں بيريدمس كرديتا۔ دوستوں کے ساتھ گھومتا، مگروہ تائی کو نہ بتاتی، بلکہ تائی کومنا بھی لیتی تھی۔اس کوتو باری ہمیشہ ہے،ی اچھا لگتا تھا۔ مگر باری کوتو اُس ہے چڑتھی ہونہہ چچچی کہیں کی۔

☆.....☆

اسکول سے نکل کرکا کج اور پھر یو نیورٹی پہنچنے تک
باری کانی منجھ چکا تھا۔ بیادا کاری کاشوق اُس کے ساتھ
ہی پروان چڑھا تھا۔ گھر ہیں بغیر بتائے وہ اپنج بھی
کرنے لگا۔خوش شکل تھا، اسارٹ تھااس لیے ٹی وی یہ
پنچنے ہیں کوئی وشواری نہ ہوئی۔ پھر جب اس کا پہلا
فرامدٹی وی پہ آیا تو تائی ناراض ہوگئیں۔ گر جب رشتہ
داروں نے فون کرکر کے تعریفیں کیس اور مبارک دی تو
تائی مان گئیں اور اُن کومنانے ہیں سی اور مبارک دی تو
تائی مان گئیں اور اُن کومنانے ہیں سی سی اور مبارک دی تو
ہے۔ "اس نے اُن کا رُخ ٹی وی کی طرف کیا تو اُن کو
ہے۔ "اس نے اُن کا رُخ ٹی وی کی طرف کیا تو اُن کو
ہے۔ "اس نے اُن کا رُخ ٹی وی کی طرف کیا تو اُن کو

"ارے بھی آب زمانہ بدل گیاہے پہلے جو پیٹے برے
سمجھے جاتے تھے آج کل لوگ انہی میں بیبہ، نام اور عزت کما
رہے ہیں۔ پھر جوان اولا دکو کیسے روکا جاسکتا ہے۔ بیآج کل
کی پڑھی لکھی نسل ہے۔ ہمیں اِن کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ "
تایا نے بھی تائی کو مجھایا تو آئیس بھی قائل ہونا پڑا تھا۔ سحاب
نے جیکے سے باری کونون کر کے بتاویا۔

روست کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ فون بنتے ہی گھر کی طرف وست کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ فون بنتے ہی گھر کی طرف چلااور آتے ہی مال کے گلے میں پانہیں ڈال دیں۔ چلااور آتے ہی مال کے گلے میں پانہیں ڈال دیں۔ "آئی ایم سوری امال۔" تائی نے اُس کے سرکو سہلایا اور مسکرادیں۔

" فی مجھے بتا تو ویتا۔ "اور باری نے امال کے کندھے سے سرتکادیا۔

☆....☆

باری جو بچین میں بی سحاب کواہمیت ندویتا تھا اب اسٹار بن کرتو بالکل بی برگانہ ہو گیا تھا۔ حالا تکہ اِس کو اِس مقام تک پہنچانے میں سحاب کی مورل سپورٹ بی سب

ے زیادہ رہی تھی۔ گراس نے بھی اس کی حوصلہ افزائی نہ کی ۔ بچین کی بات اور تھی اب تو سب بڑے ہوگئے نہ کی ۔ بچین کی بات اور تھی اب تو سب بڑے ہوگئے تھے۔ سحاب اور خمن BS کردہی تھیں۔ رحاب کالج میں تھے۔ سحاب اور حزہ اور روجیل اسکول میں تھے۔ سحاب اب کھی تھی۔ گراب وہ نہ جانے کیوں سحاب سے چڑنے لگا تھا۔ سحاب سے چڑنے لگا تھا۔

حاب سے چڑنے لگاتھا۔ "ارے میری فائل کہاں گئی۔" وہ مختلف درازیں د کھے رہاتھا۔

" پانہیں صاحب جی۔" رشیدہ نے ڈسٹنگ کرتے ہوئے کہا۔

"صفائی تونم ہی کرتی ہونا۔"اس نے ماس کی کلاس لیناشروع کی۔

'' کہاں رکھی ہے بتاؤوہ ایگری منٹ کی فائل ہے مجھے ابھی لے کر جانا ہے۔''

"جی صاحب وہ آپ کے کمرے کی صفائی تو میں کرتی ہوں پر وہ چیزیں وغیرہ سحاب بی بی ہی دیکھتی ہیں۔"ماس نے ڈرتے ڈرتے اُس کی جانب دیکھا۔ "جاؤ بلا کے لاؤ اُسے۔" باری نے غصے سے کہا۔ ماس نے فوراً دوڑ لگائی۔

" ہاں کیا ہوا؟" لائٹ پنک ٹراؤزر سوٹ میں سحاب آئی نظر آئی وہ شاید نہائے آئی تھی۔ لیے بالوں سے مانی فنک رماتھا۔

ے پانی فیک رہاتھا۔ ''جہیں کتی بارکہا ہے میری چیز وں کونہ چھیڑا کروتم کیوں تھتی ہو میرے کمرے میں آخر؟'' باری کا غصہ عروج برتھا۔

رون پرها" میں اگر سنجال کے نہ رکھوں نا تو تہیں کہی
زندگی میں نہلیں چیزیں جیےتم کمرے کا حشر کرکے
جاتے ہوگئا ہے یہاں دنگل ہوا ہے۔ " یہ کہتے ہوئے
اُس نے الماری ہے فائل نکالی اور اُس کے ہاتھ پر پنجی۔
" یہ لوذرا آ تکھیں کھول کے دیکھ لیا کرو۔"
" ہونہہ!" باری نے فائل لی اور کمرے نے نکل گیا۔
" ہونہہ!" باری نے فائل لی اور کمرے نکل گیا۔

وا جے تھے کہ می طرح تائی اماں کی نظروں میں اُن کی بین سا جائے اور تو اور ایک محلے کی رشتہ کرانے والی بھی خوب آنے گئی تھی اور جب آئی لڑکیوں کی تصویر یں تائی اماں کے آگے ڈھیر کرو ہی ۔

"آپ جس پر ہاتھ رخیس گی وہی آپ کی بہو بے گی۔" اُس ون ایک رشتہ وار خاتون آئی بیٹھی تھیں۔ جب رشتہ کرانے والی نے اماں کے آگے تصویر رکھی۔ جب رشتہ کرانے والی نے اماں کے آگے تصویر رکھی۔ بیٹر کس کر رہی ہواس کی شادی۔" صفیہ بیٹم نے اماں کی شادی۔" صفیہ بیٹم نے اماں کے آگے تصویر کو اماں کے آگے تصویر کھی۔ کی رہی ہواس کی شادی۔" صفیہ بیٹم نے اماں کے آگے تا کہ اس میں ہو تو بیس بھی رہی ہوں اس باروہ گھر آگے والی پھنسا ہے۔" ہاں سوچ تو بیس بھی رہی ہوں اس باروہ گھر آگے تا کہ ب کو تا ہوں جاتے ور نہ تو جب ویکھوکو کی نہ کو گی رشتہ بتا کے جا

پاپس جائے وری و بہ دیک ووں مدوں رسمہ بات ہا۔ آتا ہے۔'' امال نے رشتہ کرانے والی کو تصویر واپس کرتے ہوئے کہا۔ ''ائے تو کیالڑکی دیکھرکھی ہے تم نے ؟''صفیہ خالہ

حیران تھیں۔ ''و کیھنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو بچین سے گھر میں ہے۔'' تائی اماں ہنس کر بولیں۔

"کون؟" صغیدخالہ کے کان کھڑے ہوگئے۔"
ارے ساب اورکون؟" تائی نے جواب دیا اور چی کے سینے میں رکی ہوئی سانس بحال ہوگئے۔ ویسے اُن کو پہلے ہی نقین تھا کہ سحاب ہی باری کی دہن ہے گی کہ وہ اپنی تائی کی لا ڈلی بھی تو بہت تھی۔

وہ حاب ہے بہت پیاد کرتی تھیں اب جبکہ انہوں نے خود ہی سب کے سامنے کہدیا تھا تو پھر تو ہے کی کوئی بات ہی نہ تھی۔ جائے لاتی سحاب نے جب یہ سنا تو اُس کے لیوں پر بھی شریلی کی سکرا ہے آگئی۔ کے لیوں پر بھی شریلی کی سکرا ہے آگئی۔

"وہ بچین ہے باری کے ساتھ کھیلی ہے اُس کو سحاب سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔" تائی نے حتی رائے

"BS" کے بعد تہارا کیا پروگرام ہے آ کے کیا كروكى؟"فريال في حاب سے يو چھا۔وہ دونوں اس وقت این ڈیار منٹ کے باہر میسی ہوتی میں۔ "اوں پتائمیں ابھی کھے سوجائمیں۔" سحاب نے لا يروانى سے چنے بھا تكتے ہوئے كہا۔ "شادی وادی کا تو اراده مبیں جناب کا-" فریال نے شوقی سے اسے چھیڑا۔ "شايد-"سابس يرى-"اوہو-"فریال نے آسمیس منکا کیں۔ " بال بھی جب اتنا ہندسم بندہ کھر میں موجود ہے تو پر کیا ضرورت ہے توکری شوکری کی۔ اچھیا یہ بتاؤ اس نے مہیں کھ کہا بھی؟ "فریال کے لیج میں بحس تھا۔ " كيا؟" حاب كاسوال تقاـ " ارے بھٹی کوئی ڈائیلاگ وغیرہ مطلب بھٹی اداکار بندہ ہے تورو مانس بھی ایے بی کرے گانا۔" " تہیں ایسا کچھ تہیں۔" سحاب کو دو ون پہلے کی

بات یادا کی۔ بات یادا کی۔ "ارے کیوں کے نہیں بھی ایک ہی گھر میں رہے ہواور پھر بھی کچونہیں ایسے کسے ہوسکتا ہے۔" فریال کو

ہوادر پر بھی کرونیں ایے کیے ہوسکتا ہے۔' فریال کو جرت تھی۔

"پائبیں یار "ساب نے نظریں جرائیں۔
"پائبیں یار "ساب نے نظریں جرائیں۔
"پائو یار بھی تھی کچھ لوگ اپنے احساسات اپنے دل کے اندر بھی چھپا کرر کھتے ہیں۔ شاید باری بھی ایسا ہی ہے۔ "فریال نے اُسے تعلی دی۔ بھی سحاب کو یاد آیا کہ من فرزاند کا بیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ وہ کتابیں میٹتے ہوئے کھڑی ہوگی جبکہ فریال نے بھی اُس کی سیروی کی تھی۔

باری اب نمیک شاک کمار ہا تھا۔ شہرت و دولت اُس کے بیچھے بھاگ رہے تھے۔اُس کے ڈراے کافی کامیاب جارہے تھے اور وہ رشتہ دار جن سے کافی کافی عرصہ ملاقات نہیں ہوتی تھی اب اکثر و بیشتر آنے لگے تھے۔ان میں سے مجھ جن کی جوان لڑکیاں تھیں۔ وہ

وونشيزه 178

وی صغیدخالدگی مایوی دیدنی تھی۔ پھرائن سے زیادہ جیٹا نہ کہا اُن کے جاتے ہی تائی اور چچی ایک دوسرے کود کھے کرمسکرادیں۔

☆.....☆

کے دنوں سے شوہز کے لوگوں میں چہ گوئیاں ہوری تھیں۔ ہاری اور ایک ماڈل کے درمیان افیئر
کی۔ وہ دونوں اکثر ساتھ نظر آنے گئے تھے۔ ماڈل نئی تو نہیں تھی مگر وہ بچ میں کچھ دنوں کے لیے منظر سے ہوئی تھی اور اب دوبارہ سے شوہز کی دنیا میں آگئی تھی۔ ہاری کو وہ انجھی گئی تھی۔ اسارت اور اسائنٹس ، بات ایسے کرتی کہ سننے والا (اگر باری اسائنٹس ، بات ایسے کرتی کہ سننے والا (اگر باری جیساہو) متاثر ہوجاتا۔ وہ بھی باری سے متاثر گئی تھی اس کے باری کے پہلی دفعہ ہاتھ بڑھانے پرائس کے باری کے بہلی دفعہ ہاتھ بڑھانے پرائس کے خوالے سے خیدہ کرشل بھی مل کئے تھے۔ اب وہ دونوں اکثر ساتھ منظر آنے گئے۔ ہاری اُس کے حوالے سے شجیدہ کو نے گئے۔ ہاری اُس کے حوالے سے شجیدہ ہونے لگا تھا کیونکہ کھر میں اماں بھی اُس کی شادی میں کے لیے سوچنے گئی تھیں۔

ابھی اُن دونوں کی الگ الگ شوٹ چل رہی تعمیں۔ باری کا ارادہ تھا اُن ہے فارغ ہو کے وہ امال ہے اِرج کے دہ امال ہے اِرج کے حوالے ہے بات کرے گا۔ اُسے یقین تھا کہ اورج کے حوالے ہے بات کرے گا۔ اُسے یقین تھا کہ اورج کے حوالے ہے بات کرے گا۔ اُسے یقین تھا کہ اورج کے حوالے ہے بات کرے گا۔ اُسے یقین تھا کہ اُس کے تصور میں اِرج کا حسین سرایا کھوم گیا۔

باری شوف سے کچھ دنوں کی فراغت پر کھر آیا ہوا تھا۔ وہ جب بھی باہر ہے آتا توسب کے لیے ہی پچھ نہ کچھ لے کر آتا۔ گھر میں ہوتا توسب بہن بھائیوں کو قصے سناتا، شوشکو کی باتیں بتاتا۔

سے میں ہو رہ ہیں ہا ہا۔ "اف بھائی آپ کو کتنا عزہ آتا ہوگا نااتی ساری جگہوں پر کھوم لیتے ہیں دہ بھی مفت میں۔"بدرحاب تھی جے کھو منے کا بہت شوق تھا۔ باری مسکرا دیا۔ دہ سب اُسے کمیرے بمٹھے تھے۔

" بھائی اب کے آپ شوٹ پر باہر جائیں ناتو مجھے بھی ساتھ لے جائے گا۔" مزہ نے اپ مطلب کی بات کی۔

''جی نبیں ایسے ہی فالتولوگوں کوتھوڑا لے جاتے ہیں۔''من نے چڑایا۔

"ارے بھی کیوں تک کررہ ہوجاؤا ہے اپنے کام کرو مجھے باری ہے بات کرنا ہے۔" تائی امال نے کرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو سب ایک ایک کرکے نکل گئے۔امال بیڈ پر بیٹھ گئیں تو باری اُن کی گود میں مررکھ کر لیٹ گیا۔

"ال آپ کا بے حد شکر یہ آپ میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ میری ضرورت کی ہر چیز کمرے میں موجود ہوئی ہے۔"باری امال کے ہاتھ پیراتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ "ارے بیٹا میں کہاں رکھتی ہوں بیسب تو سحاب کرتی ہے۔"امال نے اُس کی غلط بھی دور کی۔ "سحاب مگر کیوں؟" باری چونکا۔

"لو بیٹا اِس میں حیرانی کی کیابات ہے وہ تو بچین سے ہی تمہارا خیال رکھتی آ رہی ہے۔" امال نے یاد

دلایا۔ "بلکہ پورے گر کوونی دیکھتی ہے تی میں بڑی مختتی اور پیاری بجی ہے۔"

''ہاں وہ ٹھیک ہے بھین کی بات اور بھی اب اچھا نہیں لگتا۔''باری نے کھے زو تھے بین سے کہاتو تائی اماں نے ٹھٹک کراُے دیکھا۔

"كيا اچھانبيں لگتا بھى آخراس نے ہى سنجالنا ہے بيرسب-"انبوں نے دل ہى دل ميں پريشان ہوكر جيے أے جمايا۔

" گرکیوں اماں؟" باری نے سوال کیا۔
"کیا کیوں؟ کیسی بات کررہے ہو باری بیس نے
سوچا ہے کہ ابھی تم گھر بیس ہوموقع اچھا ہے کوئی رہم
کر لیتے ہیں۔ورنہ تو پھرتم جلے جاؤے۔کافی ونوں سے
گھر میں کوئی خوشی بھی تو نہیں گی۔" تائی نے اپنا پروگرام

گئیں جبکہ سحاب کو اپنے چار سو ایک بہت عجیب سا اندھیرا بکھر تا ہوامحسوں ہور ہاتھا۔ ★......☆

" ہوں تو یہ تم ہو باری بجھے تو اندازہ ہی نہ تھا کہ تہارے دل میں میرے لیے جگہ ہی نہیں میں جس بیزاری کو تہاری چھٹر چھاڑ تہ کھا کرتی تھی۔ وہ تو واقعی میرے لیے تہارا اسر داور خشک رویہ تھا۔ " وہ مسلسل خود کلای کیے جارہی تھی۔ بیڈے ٹیک کے گئے ہیں سے لے کرآج تک کے دو یہیں تو اُسے باری کی مجت تو ڈھونڈ نے سے ہی نہیں مل رہی تھی ،اُس نے ایک طویل سانس لی۔

''اوے مسٹر ہاری دیکھتے ہیں۔کون کس کے ساتھ چل سکتا ہے۔'اس نے اپنے آ نسو پونچھ ڈالے تھے۔ جل سکتا ہے۔'اس نے اپنے آ

"کیاہوا؟ کہاں لیے جارہی ہو۔"فریال اُس کے ساتھ تقریباً بھا گتے ہوئے بولی۔وہ جو کلاس ختم ہوتے ہی اُس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب تیز تیز چل رہی تھی۔ کھینہ بولی۔

"آخرہوا کیا ہے؟ بس چپ کروابھی خود ہی پتا چل
حائے گا۔" اُس نے نیکسی کو ہاتھ دیا اور دونوں جیھ کر روانہ
ہوگئیں۔ Lron Lion کا دفتر دیکھ کر فریال ہکا بکا رہ گئی۔
"یہاں، گرکیوں؟" فریال کا سوال تھادہ پھر بھی کچھنہ ہوئی۔
"ایسی احتقانہ حرکتوں سے باز رہو۔ ' فریال نے
بہت اُلھے کرائے سمجھایا۔ گروہ ہنوز خاموش تھی۔" اُس کو
مزا دینے کے چکر میں تم خود کو کیوں پریشانی میں ڈال
رئی ہو۔ تمہیں پتا ہے نا یہ کیسی ونیا ہے یہاں تمہارے
مارے جیسی شریف کو کیاں نہیں چل شکتیں۔' فریال
مارے جیسی شریف کو کیاں نہیں چل شکتیں۔' فریال
مارے جیسی شریف کو کیاں نہیں چل شکتیں۔' فریال

"بِفكرر مو مجھے اپنی حفاظت كرنا آتى ہے۔" أس نے پہلی بارز بان كھولی اور پھرآؤيشن دينے اندر چلی گئے۔ ہے۔۔۔۔۔۔ہے

بیٹا میں جانتا ہوں کہ تم ایک مضبوط اور بہادراڑی ہو اور ویسے بھی آج کل ٹی وی براجھے کھرانے کی لڑکیاں بنایا۔باری کھبرا کراُٹھ بیٹھا۔ ''رسم؟''کس کی رسم، کس کے ساتھ؟ امال آپ کیا کہدرہی ہیں مجھے کچھ بچھ بیس آ رہا۔'' ''تہباری اور سحاب کی۔'' اُس سے زیادہ امال

جیران میں۔ 'واٹ۔'' باری انھیل پڑا۔اماں میں اُس سے شادی کروں گاجس کوبات کرنے کی تیزنہیں۔کوئی میز ز نہیں۔امال بیآب نے کیے سوچا۔''

" دماغ ٹھیک ہے تہارا BS کردہی ہے۔ خوبصورت ہے سلیقہ مند ہے۔ پورے خاندان میں سب سراہتے ہیں اے ادرتم أے گنوار کہدرہے ہو۔ "اماں کورخ ہوا۔ مرامال میں ایس لڑکی ہے شادی کروں گا جومیرے ساتھ Move کرسکے۔ "باری نے اپنا فیصلہ سنایا۔ "کیا کر سکے ؟اماں کو بجھ نہیں آیا۔"

"امال جومرے ساتھ باہر چل سکے۔"باری نے وضاحت دی۔

" ہاں تو کیا وہ لنگڑی ہے جوساتھ چل نہیں عتی۔ رجھ لکھی ہے جیسے جا ہوگے بن جائے گی۔" اماں نے محتی بات کی۔

" فرنبیس امال میں سحاب سے شادی نہیں کرسکتا۔" باہر سے گزرتے سحاب کے قدم اپنے نام پر ڈک گئے وہ کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔باری تو شروع سے ہی ضدی تھا اُس نے بھی دوٹوک بات کی۔

"مم كسى اوركو يسندكرت مو؟" امال في مشكوك انداز مين سوال كيا-

"بال ایک لڑی ہے ہیں سوج ہی رہاتھا آپ ہے بات کروں آپ نے خود ہی ذکر ذکال دیا۔ لیکن انجی تو ہیں مصروف ہول۔ اگلے ڈرامے کی شوٹ کے لیے شاید یا ہر جانا پڑے تو پھر واپسی پہلواؤں گا۔" باری نے اپنا پروگرام استے اطمینان سے امال کو بتایا گویا وہ اپنے کی ڈرامے کی بات کررہا ہو۔ وہ ویسا ہی تھا ضدی اور ہے دھرم۔ امال ڈویے دل ہے ہیں اُسے دیکھتی رہ

آربی ہیں۔ لیکن پھر بھی تہمیں تائی امال کی اجازت لینی ہوگی۔ ابو نے اجازت دیتے ہوئے، اُسے جب تائی امال سے بات کرنے کو کہا تو وہ تخی ہے مسکراوی۔ جانی مسکر اوی۔ جانی مسکر کے دوہ بھی منع نہیں کریں گی۔ انہوں نے ابھی باری کے انکار کا کسی ہے ذکر نہیں کیا تھا لیک سے انکار کا کسی ہے ذکر نہیں کیا تھا لیک سے ابر گیا ہوا تھا۔ سے باہر گیا ہوا تھا۔

"بیٹاتم بھی۔" تائی نے بی سے اُسے دیکھا۔
"ہاں تائی اماں آپ جانتی ہیں نالو ہے کولو ہے
کے ذریعے ہی کاٹا جاتا ہے۔" اُس نے اُن کے ہاتھ
تقامتے ہوئے کہا۔

تقامے ہوئے کہا۔ "آپ بے فکرر ہیں۔" اُس کی آئھوں میں انوکھی چکتھی۔

" فی اس نے میا خوش رہو۔" تائی امال نے نم آ کھوں سے اُسے گلے لگا کر گویا اجازت دے دی۔ قراموں میں چھوٹے کردار میں کاسٹ کرلیا گیا۔ اِن قراموں میں اُس کی پرفارمنس دیکھ کرائے ایک سیریل قراموں میں اُس کی پرفارمنس دیکھ کرائے ایک سیریل گراموں میں اُس کی پرفارمنس کی مرسل بھی ملنے لگے پھر تو وہ کی آ فرہوگی اور ساتھ ہی کمرسل بھی ملنے لگے پھر تو وہ ہی عوام میں مقبول ہوگیا۔ وہ ہر آ فرقبول نہیں کررہی تھی۔ ہی عوام میں مقبول ہوگیا۔ وہ ہر آ فرقبول نہیں کررہی تھی۔ ہی عوام میں مقبول ہوگیا۔ وہ ہر آ فرقبول نہیں کررہی تھی۔ ہی عوام ہیں مقبول کے اور ایجھے ڈائر یکٹرز کے ساتھ کام کرنے لگی۔ اُس نے این روغین بنالی تھی وہ صرف شام طور پر کہیں بھی اپنا وقت نہ گزارتی۔ نہ ہی کی پارٹیال وغیرہ اٹینڈ کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اِس سے فالتو ہا تیں کرتے ہوئے سوبارسوچے تھے۔

باری سال بحرہ باہر تھا۔ ایک سیریل کی پوری شوشک باہر ہی ہور ہی تھی اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے ڈراموں کے بھی چندسین جو باہر شوٹ ہونے تھے وہ بھی ساتھ ہی تھل کروار ہاتھا اور دوستوں کے ساتھ گھوشنے کا

بھی پروگرام بن گیا تھا۔اب جو واپس آیا تو ماحول ہی
پھوادر تھا شوہز میں ایک نئی اداکارہ کے جریعے تھے۔وہ
جس پارٹی میں گیا دہاں سحاب کی خوبصورتی اوراس کی
صلاحیتوں کے ذکر ہی ہورہے تھے۔سحاب کے نام سے
وہ چونکا تو تھا مگر پھر کندھے اُچکا دیے کہ بھلا وہ کیسے
ہوسکتی ہے۔اُس نے دل ہی دل میں اُس کا تصور کیا۔گر
جب ٹی وی پید یکھا تو جران ہی دل میں اُس کا تصور کیا۔گر
جب ٹی وی پید یکھا تو جران ہی رہ گیا۔

''امال بیسب کیا ہے؟''وہ گھر آتے ہی بگڑا۔ ''کیا ہے۔''امال نے اُلٹااُس سے سوال کر دیا۔ ''بید'' اُس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا جہال سحاب کا کمرشل آرہاتھا۔

"ارے بیانی سحاب ہے پہچانا نہیں۔" ٹائی امال نے خوشی ہے کہا۔ سحاب کی ای بھی جیٹھی تھیں انہیں باری کا انداز برا تو لگا مگر جب تائی خود دفاع کے لیے موجود تھیں تو انہیں کچھ کہنے کی بھلاضر ورت ہی کیا تھی۔

"امال میری دفعه تو آب نے بہت بُرا بھلا کہا تھا بلکہ مجھے مارا بھی تھا اور اب ....؟ اب کیا ہوا؟" باری حران تھا۔

" تیرے لیے بھی تو اُس نے راہ ہمواری تھی نا۔ تو اب اُسے کیے منع کردیتی نگی کا شوق ہے کرنے دیا۔" تائی کا اطمینان قابل دیر تھا۔

" مرامال مجھے یہ پندنیں۔" باری نے آہتہ

ایک ہی فیلڈ میں رہتے ہوئے اُس کی ملاقات حاب سے بہت کم ہوتی تھی۔دونوں ہی اپنی اپنی شوشکر

میں بزی رہتے تھے اور اتفا قاجو بھی آمنا سامنا ہو بھی جاتا تووہ مسکرا کے نکل جائی۔ اتن سیدھی سادھی لڑکی اتنی ا شائلش بھی ہوسکتی ہے۔ باری جیران تھا۔

" ہونیہ، مجھے کیااتیا میک اپ تو کسی گدھی پر بھی کیا جائے تو وہ بھی اچھی گلے گی۔''اُس نے جھنجلا کے سوچاوہ مجیب ی بے چینی محسوں کرنے لگا تھا۔ شاید اُسے اتی تیزی ہے آ گے برجتے دیکھ کروہ پریشان ہوگیا تھا۔وہ یہ بھی توقع کررہاتھا کہ دہ اس سے کی نہ کی حوالے سے ضرور مدد مانتے تھی کیونکہ وہ شوہز میں نٹی تھی۔ڈائز یکٹرو یروڈ بوسرزے بات کرنا کس نے پروجیکٹ کوسائن کرنا ہے، کس کوئیس، کچھادا کاری کے اسرار ورموزلیکن! نہیں بھنی وہ تو لگتا تھا کہ پیرائی فنکارہ ہے۔ایک دومرتبہ كے مجھانے رہی مجھ ليتي اور صرف اچھے ڈائر يكٹرز (جن کا نام وشہرت اچھی تھی) کے ساتھ ہی کام کردہی تھی۔شوبز کے حلقوں میں اس کی شہرے اچھی تھی۔لوگ أس كانام عزت سے ليتے تصاوران كى بدر يونيشن جيسے باری کے دل کوایک اظمینان سادے رہی تھی کیکن کیوں؟ وہ خود بھی یہ بچھنے سے قاصر تھا۔

☆.....☆....☆

باری کی جس ماؤل ہے دوئتی تھی سحاب بھی اُس کو و کیے چکی تھی اوراُس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات بھی اِس کو حاصل ہوگئی تھی۔اس کی شہرت انچھی نہیں تھی۔ يهليهمي أس كاايك اسكينڈل بناتھا جس كواخبار نے خوب أحجهالا تھا تو بھی وہ کچھ عرصے کے لیے منظرے غائب ہوگئی می اوراب بات دب جانے پر دوبارہ آ کئی می۔ شوہز کی دنیامیں تو یہ چلتار ہتا ہے۔ اِس کیے بیرکونی اچھنے کی بات نکھی۔آتے ہی أے باری جيسا اجرا مواادا کار کا ساتھ ل گیا جو سرجٹ جار ہاتھا۔ باری کے توسط سے وہ مختلف کمرشکز بھی کرنے لگی۔ باری کووہ استعمال کررہی تھی دوبارہ سے اپنی جگہ بنانے کے لیے اور باری أے محت مجھ رہا تھا۔ تحاب مجھ چک تھی کہ وہ لڑی باری سے بھی شادی نہیں کرے گی۔ عرب ہات باری کو کس سمجھ

میں آئی ہے، حاب اُس وقت کا انتظار کررہی تھی۔ ☆.....☆.....☆

حاب کی مقبولیت روز بروز برهتی جارہی تھی اور باری ہے اس کارویہ ہوز بہت سردسا تھا۔ تب باری نے سوچا کہ آج وہ ارج سے بات کر کے جلدی ہی شادی كركے كاكر يحاب كوجلانے كا إس سے اجھا طريقه كوني اور نہ تھا۔ ای ارادے ہے وہ اُس دن اِرج کے کھر چلا آيا۔ جہال وہ پہلے بھی آ چکا تھا يہاں ارج اللي رہتی مھی۔ بقول اُس کے والدین باہر ملک میں تھے۔ وہ جب وہاں پہنچا تو اندرے قبقیے کی آوازس کرڈک گیا۔ ''اوکم آن میراشادی وادی کا کوئی اراده نبیس ، انجھی تو میں لائف انجوائے کروں کی اور بروی اسکرین میرا خواب ہے۔ 'ارج کی آ وازسنائی دی۔

'' مَكْرُ وه بيجاره تو تمهارے عشق ميں ڈوب چكا ہے۔ " یہ ماہین می ارج کی دوست جس سے وہ باری کو ملوا چکی می جواب میں ارج کا قبقهد بلند موا۔

"احتی ہوہ بھتاہے کہ میں اُس کی بیک ورڈ فیملی میں رہوں گی نابابا یار بیخاندانی متم کے لڑ کے ناقتم سے بیو بول کے ساتھ عجیب ساہرتاؤ کرتے ہیں اور بھئی میں تو آزاد فضاؤل مين أرنا طابتي مول-"إرج كاجواب بارى كواچھى طرح سمجھا كيا تھا كدوہ بيوتوف بن چكا ہے۔ يملے اس كاول جايا كہ إرج كوكھرى كھرى سنا دے پھرنہ جانے کیاسوج کروہ تیز تیز قدموں سے واپس ملیث کیا۔ ☆.....☆

چندونوں سے باری کھھ اُلجھا اُلجھا تھا۔ جے اماں نے محسوں کرلیا۔

" كيابات بيٹا كھ يريشان مو،كوئي مسلم كيا؟"امال رات كوكھانے كے بعداس كے كرے ميں آ کئیںآج کل وہ جلدی گھرآ رہاتھا۔ " تہیں امال کچھ تہیں تھیک ہوں بس کام کی تھکن

بـ "بارى نے جمائى لى۔ "اس کیے تو کہر رہی ہوں بیٹا شادی کر لے زندگی

## Enough Is Enough

دیوں کو ہام پر رکھنے سے پہلے ہوا سے دستخط لینے پڑیں گے کہ اب تاحشریہ جلتے رہیں گے شاعرہ:طلعت اخلاق احمد

" امال میں ایک دفعہ المجم سے بات کرنا جاہتا ہوں۔" بالآخر باری نے خاموتی توڑی۔ امال نے خاموثی سے نمبر بکڑادیا۔

4....4

"ارے ماشاء اللہ باری میاں آئے ہیں، آؤ آؤ
بیٹا۔ صفیہ خالہ کی تو خوشی ہے بانچیس کھل گئیں۔ ایک
سوبیس گز کاسنگل اسٹوری گھر خالہ کے متوسط ہونے کی
گوائی دے رہا تھا لیکن صاف سخرا تھا۔ صحن بیں ڈ چیر
سارے بودے گھر والوں کے ذوق کی گوائی تھے۔ باری
صحن ہے ہوتا ہوا ڈرائنگ روم میں آگیا جے بہت
سادگی ہے ڈ یکوریٹ کیا ہوا تھا۔

خالہ کے دو ہے تھے ہوا ہیٹا کسی فرم میں ملازمت
کردہاتھااور چھوٹا جوا تھی میٹرک میں تھااور چھیں انجم تھی۔
۔جس نے انٹرکیا تھااوراب BS میں داخلہ لے رہی تھی۔
جبکہ خالو کا انتقال ہو چکا تھا۔ خالہ بہت محبت ہے ملیں۔
پھرانہوں نے انجم کوآ واز دی جو چائے لے کرفورا آگی۔
چائے پی کر خالہ کھانے کا انتظام کرنے پین میں جلی
گئیں۔ انہیں معلوم تھاباری انجم سے ملنے اور بات کرنے
آیا ہے۔ آخر زندگی بھرکا معاملہ تھا اور وہ ایسے ہی تو نہیں
افررن لباس میں تھی اور اُس کے بال بھی کئے ہوئے
ماڈرن لباس میں تھی اور اُس کے بال بھی کئے ہوئے
ماڈرن لباس میں تھی اور اُس کے بال بھی کئے ہوئے
ماڈرن لباس میں تھی اور اُس کے بال بھی کئے ہوئے
ماڈرن لباس میں تھی اور اُس کے بال بھی کئے ہوئے
ماڈرن لباس میں تھی اور اُس کے بال بھی کئے ہوئے
ماڈرن لباس میں تھی اور اُس کے بال بھی کئے ہوئے
ماڈرن لباس میں تھی اور اُس کے بال بھی کئے ہوئے
ماڈرن لباس میں تھی اور اُس کے بال بھی کئے ہوئے
میں کیا ہوا تھا وہ انچھی تو لگ رہی تھی۔ مگر باری کوائے
میں کیا ہوا تھا وہ انچھی تو لگ رہی تھی۔ مگر باری کوائے
میں کہا جو تھی بھی برقع پہن کر رہی ہے۔

میں آرام وسکون کے لیے ساتھی کا ہونا بہت ضروری ہے وہ تُو نے کہا تھا نا کہ کوئی لڑکی ہے تو بیٹا مجھے ملوا اُس ہے تاکہ بات کو آ مے بڑھاؤں۔'' امال نے اُس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔

ہا تھ ہیں ہے۔ "ہاں امال تھیک ہے آپ کوئی گھر بلوی لڑکی دیکھ لیں۔ میں تیار ہوں۔" اُس نے تو آ ہتہ ہے کہا گراماں ہے۔ ماختہ جیخ روس۔

بساخة فيخ پڑئي۔ "كيا؟ گھريلو، گر تجھے تو گھريلولژكيال پندنہيں تھيں اورائس كاكيا ہواجس سے تو لموانے والاتھا۔"امال نے بھی آج اُس كوزچ كرنا تھا۔

مسحاب! امال نے بھائی کے لیے رشتہ و کھے لیا۔" شمن نے اُسے اطلاع دی وہ جوابھی آئی تھی اور مررکے سامنے کھڑی ہو کے میک اب اُ تاربی تھی۔ کوئی نوٹس لیے بغیرا ہے کام میں گئی رہی۔

"صفیہ خالدی بنی انجم ہے۔ ہمن نے بات پوری کی۔ "کیا ہوا تہ ہیں پر انہیں لگا؟"

" مجھے کیوں پُرا گھے گا۔" ساب جیران ہوئی۔ "واقعی۔" ثمن نے گریدا۔

" بنیس بھی مجھے وکی فرق نیس پر تا۔" وہ اسے کام میں گی رہی۔ تمن اُسے گھورتے ہوئے کمرے نظل گی۔
" مسٹر باری آپ کا دماغ ابھی درست نہیں ہوا ہے۔ تھوڑا وقت اور لگے گا۔" وہ مرر میں خود کو و کمھنے ہوئے برد بردائی۔

" صفیہ تو بہت خوش تھی۔ اماں آج ہی فیصل آباد سے واپس آئی تھیں۔ انجم سے باری کی بات کی کر کے۔ " چی کامنہ بنا ہوا تھا باقی سب بھی خاصے آپ سیٹ لگ رہے تھے۔ ٹمن کو ویسے ہی سحاب پر غصر آ رہا تھا کیونکہ سحاب نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ '' ارے بیٹا سحاب کا ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔" بیکی خوتی سے بولیں۔ "شام كوى آئے تھے وہ لوگ، ماشاء الله ہرطرح ے بہترین رشتہ ہے اور وہ لوگ جلدی کررہے ہیں تو بس ہم یمی بات کررے تھے کہ سب اتی جلدی کیے ہوگا۔" پیکی کی تو خوشی سے آ واز کھنک رہی تھی۔ باری ایک دم خاموش موگیا۔ امال بھی ذرا خاموش ہی تھیں۔ بارى بنا چھے كم أخورات كرے ميں چلاكيا-☆.....☆ دودن سے وہ کھر پرتھا۔ مرکم سے باہر جیس نکلا "كيا ہوا بيٹا طبيعت تو نھيك ہے؟" امال نے أس

تھا۔ امال کو تشویش ہوئی تو وہ اس کے کرے میں جا پیچی۔وہ خاموثی ہے لیٹا حجیت کو کھورر ہاتھا۔ ك قريب بين موئ أى كرير ير باته ركها دودن ہےتو کام پر بھی ہیں جارہا۔ 'وہ خاموش رہا۔ "باری کیا اُ جھن ہے؟"اماں نے اُس کی خاموثی

کچھ کچھ کچھ رہی تھیں۔ '' کچھ بیں امال۔''مخضر جواب دے کروہ پھر چپ ہوگیا امال نے کھوجتی ہوئی نظروں سے اُسے دیکھا پھر بولیس۔ "سحاب کی شادی ہے پریشان ہو؟"

" جہیں ایسی کوئی بات جیس " وہ نظریں چراتے - Ne 2. Yell -

" بچھے تو جھوٹ بول رہا ہے خود سے بھی کب تك جھوٹ بولے گا؟"أس كے خاموش رہنے يرامال چر يوسي -

" كيا كرول امال؟" وه أته بينها، أيك ذرائي حاقت کی اتی بری سزا۔

"كيا!ذراى حماقت؟"امال نے كھورا\_ "تہاری اتن ی حالت کی مزاسب بھٹ رے ہیں۔" "اب كيا ہوگا۔" اس نے بہت ہے جی سے

" کے نہیں، وہ ہے ہی اتن اچھی کہ اُسے کوئی انکار

" م نے مرے ڈرامے تو ضرور وعصے مول مے؟" باری کو بہلاسوال میں سوجھا۔ "جی، جی کیوں مہیں میں تو بہت شوق سے آپ

كةرا م ويحتى بول " ووقورابولى \_ "اچھا آ کے پڑھنے کا ارادہ ہے نا۔" باری نے دوسراسوال يو چھا۔

سوال ہو چھا۔ ''ای تو کہتی ہیں پرمیرادل نہیں لگتا۔آپ کو بتاؤں مجھے بھی بہت شوق ہے ڈراموں میں کام کرنے کا۔ جب مجھے پتالگا کہ آپ سے میری شادی ہور ہی ہے، بس أف كيابتاؤل -آب جھے بھى كام دلوائيں گےاہے ساتھ۔ 'وہ جوش سے بول۔

ميراخيال ہے جھے چلنا جاہے۔''باری کھڑا ہو گیا۔ "ارے میسی نااجی تو .... اس كى بات ادهورى روكى وه لمب لمب أكل بعرتا بابرجاجكا تفار

محمر میں کافی خاموثی ہوگئ تھی۔سب اینے اپنے كام يس مصروف تھے۔ بارى كانكاركا سبكومعلوم ہوگیا تھا۔ مرکسی نے کوئی سوال نہ کیا۔ تائی امال بھی جیب محيں۔ باري عجيب چرجرا سا ہوگيا تھا۔ بات بات ب ألجه جاتا-آج كل حاب بهي كهرير بي نظرآ ربي هي - مر زیادہ ترائے کمرے میں رہتی۔خاص کرجب باری کھر من موتا تھا۔اس دن شام کو باری کھر آیا تو ڈرائنگ روم میں کھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔وہ اُن کودیکھ کر بیٹھے کی سائیڈے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو کھانے پر بھی وہ جیس نکلا۔ پھر جب رات کو اُس کو کافی کی طلب ہوئی توائے کمرے سے نکل کے کچن کی طرف جابی رہا تفاجب لاؤع من امال اور يكي جان يمي نظرة ميل-"إس وقت-"وه جران موا محر ده عبدل كوكاني كا كهدرلاؤع بسبى آكيا-

" كياامال آب لوگ إس وقت يهال كيول بيشے ہں؟ خریت؟ 'وہ کہتا ہوا امال کے یاس بی بعث کیا۔

أنبيل روكنا خاصامشكل بهوتا تقا\_ ''امالاب بتائيس ناكيا كرول وه يُفرجهنجلا كربولا'' "ہم أو بھیل كر سكے اب جا كے خود اى أس بات مرکے اگروہ مان جائے۔'امال نے اُسے راستہ دکھایا تھا۔ ☆.....☆ لان میں ایزی چیئر پر بیٹھی وہ سحاب ہی تھی۔ اُس کے لیے کا لے سلکی بال کری کی پشت سے پنچے لنگ -EC1 "اول ہوں۔"باری گلا کھنکارنے لگا۔ مگروہ و سے ای میکی رای-"سحاب-"أس نے مخاطب كيا اور سامنے آگيا۔ اس نے نظریں اٹھا میں۔ "أف كيانبيس تقاأن آتكھوں ميں، غصبه أداى، شكوه، شفر، باری گڑ بردا گیاایک کمچے کو پھر ذرا سجل کے بولا۔ "كيسي مو؟" جواب مين أس كي جيران آ تلهيس و كيه كر باری پھرشیٹا گیا۔ بیون سحاب تھی جس پروہ بچین سے رعب جماتا آیا تھا۔جس کواس نے بھی نظر بھر کے نہ دیکھا۔ نہ اہمیت دی اور آج أے دیکھ کرباری کی بولتی بند ہور ہی تھی۔ وہ اتنے اعتبادے أس كے سامنے كھڑى كھى كد بارى كى ہمت بی ہیں پڑر ہی گی کہ وہ اس سے چھے کہ سکے۔ " بچھ کہنے آئے تھے؟"بالآ خرساب نے بی اس كى مشكل آسان كى -"آلی ایم سوری سحاب میں نے مہیں بہت ہرث كيا- "وه دل سے شرمندہ كھڑ اتھا۔ " واؤ مسر باری کہیں آپ بیاسی ڈرامے کی ريبرس توجيس كررے ہيں۔" أس في تيانے والا

جواب دیا۔ "کہاں آپ اور کہاں معانی دہ بھی مجھے۔ میں توایک عام کاڑی ہوں نا، رائٹ۔ "اس نے اداسے بال جھکے۔ "دنہیں تم عام نہیں بہت خاص ہو۔" وہ فور ابولا۔ "اچھاریا نکشاف آپ پر کب ہوا؟" اگلاسوال آیا۔ "حاب بلیز بھول جاؤس، میں شرمندہ ہوں۔" کربی نہیں سکتا تھا جہاں جائے گی گھر آباد کرے گی ہے تو ہم ہی بدنصیب تنصے کہ گھر میں ہیرا چھوڑ کر باہر پھر تلاش کررہے تنصے۔'امال نے طنز کیا۔ ''تم نے اپنی دونوں پسند کو دکھے لیا نا کہ وہ تم سے

م کے آپی دونوں چند کو دیکھ کیا نا کہ وہ م سے نہیں تہاری حیثیت برفدانھیں۔'' ''امال اب تو بتا گیں نا کیا کروں۔''وہ اُسی کجاجت

-1/2/-

'' پھر ہیں کرواب کیا ہوسکتا ہے۔ ثمینہ نے ہاں کردی ہے یہ کوئی فدان نہیں ہے تم نے میرے ساتھ ساتھ سب کو مایوں کیا تھا۔ بھین سے ساتھ کھلے تھے۔ ہم اوسوج بھی نہیں سکتے تھے کہ سحاب کوشع کرو گارے وہ تو تم پر جان چیز کی تھی ہر ہر موقع پر اُس نے تمہارا ماتھ دیا۔ تمہاری خاطر اُس نے اپنی مرضی اور فطرت ساتھ دیا۔ تمہاری خاطر اُس نے اپنی مرضی اور فطرت کی خطاف ایسے آپ کو بدلنے کی کوشش کی اور ڈراموں میں کام کیا اور تم نے کیا گیا۔''امال تھوڑی دیر کیں۔ میں کام کیا اور تم نے کیا گیا۔''امال تھوڑی دیر کیں۔ میں کام کیا اور تم نے ایک نہیں دومرتبہ اُس پر کی دوسرے کو فوقیت دی۔ شکیل اور ثمینہ کو بھی انتہائی دکھ ہوا تھا اُن کی

" تم نے ایک جیس دو مرتبہ اُس پر کسی دوسرے کو فوقیت دی۔ شکیل اور شمینہ کو بھی انتہائی دکھ ہوا تھا اُن کی لاڈوں بلی بیٹی کوئم نے منع کیا سوچو انہیں کتنا دکھ ہوا ہوا ۔ "امال نے آج دل کی بھڑاس نکال ہی گیا۔ باری شرمندہ سرجھ کائے سب سُن رہاتھا۔ شرمندہ سرجھ کائے سب سُن رہاتھا۔ "امال بلیز کچھ کریں نا میں نہیں رہ سکتا اُس کے ۔

بغیر۔"اُس نے ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔
" بیٹا لڑکیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں۔
آخرتم نے ایسا کیوں کیا؟" اماں بھی آج سارے
حساب لینے پرتلی ہوئی تقیس۔اُس کی طرف ہے کوئی

جواب نہ پاکروہ کھر گویا ہوئیں۔
''میرا خیال ہے گھر کی مرغی دال برابر والا معالمہ تھا۔ تم نے اُس کے ظاہری جلیے کواہمیت دی حالانکہ وہ ذہیں تھی۔ ہرکاس میں فرسٹ آئی تھی۔ محموظ کا مرکاس میں فرسٹ آئی تھی۔ محموظ کا موہ یوں چنکیوں میں کرلیا کرتی تھی اور پھر جب شوہز میں گئی تو دیکھر لو کیسے عزیت ہے اور استے کم عرصے میں اُس نے نام بنایا۔'' امال جب شروع ہوجا تیں تو پھر

وه شرمنده سے میں بولا۔ "آپ کے لیے کتنا آسان ہے نابیہ، جب ول جا ب رنجيك كرويا\_ جب ول جا ب تبول كرايا\_ لیکن ما سُنڈاٹ۔''اس نے سبیبی انداز بیں انگی اٹھائی۔ "اب بيتن مجھے حاصل ہے اور آئی ايم سوري مجھے آپ ہے کونی دلچی جیں ہیں۔" اُس نے یہ کہ کر زُخ پھیرلیا۔وہ کھوم کے سامنے آگیا۔ " سحاب دیکھواپیا مت کرو میں نہیں رہ سکوں گا تهارے بغیر۔" "بياجا تك كيا ہوگيا ہے آپ كو؟" ميرا خيال ے ہم ای کھریس ساتھ رہ کربڑے ہوئے ہیں سلے تو میں آپ کو بھی نظر نہیں آئی اور اب جبکہ آپ کی جان چھوٹنے والی ہے تو کیا ہو گیا ہے آ تکھیں کھولیں مسٹر باری میں وہی سحاب ہوں، جاہل، اُن میرڈ

أس نے باری کی آ تھوں کے آ کے ہاتھ لہرایا۔ " تھیک ہے تم جو جا ہو کہو میں سفنے کو تیار ہوں لیکن شادی تو تمہاری جھے ہی ہوگی۔"اُس کے لیج میں ضد كے ساتھ ساتھ رعب بھی شامل ہو گیا تھا۔

" ہونہہ خوش جبی ہے جناب کو۔" سحاب نے بال میکھے کے جوہوا ہے اس کے جرب را گئے تھے۔ " اور مہیں غلط مجی ہے کہ تم کسی اور سے شادی كركے چل دوكى اور ميں يس مهيں آسانى سے كى اور كا ہونے دوں گا۔" باری نے زور سے اس کی کلائی پری ۔ حاب نے کلائی چھڑانے کی کوشش کرتے

ہوئے اُس کی آعموں میں جمانکا۔ " الله كيا كروكي؟ "وه واي يراني والى حاب لك

وہ سالاتو جان ہے جائے گاہی کیکن تہاری بھی خرتبیں ہوگی۔"باری نے دھمکایا۔ "كيا؟ كياكها؟"وه چيخي "אפל איש וב זפ"

" بال ابھی تو ہوش آیا ہے شکر ہے بروقت آگیا

ورنه مين اين زند کي کو کھوديتا۔" " یابتم بین سے ساتھ رہیں شایدای کیے میں نے مہیں اہمیت ندوی م دوسری چیزوں کی طرح مرے کیے لازی تھیں مرشاید میں ضرورت اور محبت میں فرق محسوس نہ کر پایا۔خوامخواہ إدهر أدهم بھٹكا جبك میری اصل مزل تو میرے یاس بی موجود تھی۔ ' باری كمنه سيات لي بدالفاظ سنناأس كى سب برى خوائش كى-

" تحراب توونت ہاتھ ہے نکل چکا ہے۔ "اُس نے بھی توابھی اُس کوتنگ کرنا تھا۔ "كل وه لوك تاريخ ليخ آر بي بي-

"آئے دوزندہ واپس تنہیں جائیں گے۔"باری کو پرغصهآیا۔

"مير عهوتے ہوئے كى نے سوچا بھى توأس كى

"بڑے ڈائیلاگ بولے جارہے ہیں۔" سحاب نيزان أزايا

"بيددائيلاك تبين دل كي آواز بين-" "يبلي كيول تبيس عن دل كي آواز " "اببس كردوكتنا سورى كراؤكي آخركو مونے والا شوير بول-"

"ہوں ہوں منہ دھو کے رکھوا بھی شو ہر ہے تو نہیں ہو۔ "وہ منہ پڑاتی بھا گ کرمیڑھی پر پڑھی۔

باری نے بھی بھاگ کر اُس کے لیے بال

"یادر کھنا پھر کن کن کے بدلےلوں گا۔"وہ اُس کو خود عقريب كرتے ہوئے بولا۔

وه ..... تائی امال ..... " سحاب نے اینے بال چھڑاتے ہوئے باری کی پشت پردیکھا۔ باری نے گھبرا کے بال چھوڑ دیے اور پیچیے مڑ کے دیکھا کوئی نہ تھالیکن سحاب كابساخة قبقهه بارى كوبعي بنن يرمجبور كركيا-**公公.....公公** 





اس کی تو خوشی کی انتہانہ رہی ..... پورے تین سورو ہے۔واہ بکل ڈھائی سوکا آئے گا۔ مطلب کہ بچاس رویے کی بچھاور چیزیں بھی آ سکتی ہیں۔وہ دل ہی دل میں حساب لگانے لگی۔'' تُوچل نا بھرا .... میرے ساتھ؟''وہ ڈرتے ڈرتے مختاط انداز میں ....

## مجھی جھی قدرت اس طرح حقیقت فاش کرتی ہے کہ ....

اس کی (ربیونیش) کچھا چھی خاصی خراب تھی۔ محلے ک دکانوں کے آگے ہے تھلے پر بیٹھ جاتا تاکہ آئی جانی خواتین کوخوب تا ژباز کرایی آنگھیں سینکے۔ کھر میں بھی اس کا بھی حال تھا کہ بے جاری رجو کا جینا حرام کیا ہوا تھا چھورے ملین گانے گاتے ہوئے

شادو کی بے تحاشاضد کے باوجوداماں نے اس کی بیند کا بکل نہ لے کے دیا۔ پورے دو ماہ ہے وہ ضد کر رہی تھی۔عید کی شاینگ کے دوران اے وہ جمکیلا بکل نظرآ یا تھا جے دیکھ کرشاد و کا دل کچل گیا تھا مکروہ اماں ہی کیا جو قضول خرجی پر دھیان نہ دیں۔ بقول اماں کے یہ فضول خرجی ہی تھی جب کہ دیکھا جائے تو اس کی پیخواہش کوئی ایسی نا جائز بھی شھی سال میں ایک بارتو موقع ملتا تھا اپنی پسند سے کھے خریدیں، وہ بھی دبی والے ماموں کی بدولت کہوہ ہر عید، بقرعید پر چند ہزارا بی غریب بہن کومنی آ رڈر كر دية تھامال كے كل تين بهن بھائى تھے۔ ایک اماں خود ، دبی والے ماموں ، اور ایک خالہ جو کہ انقال كركنين تحييل اور بقول ان كه پيمصيبت (خاليه ی بٹی رجو) کو ہمارے گلے میں باندھ گئی تھیں۔ 公.....公

شكل وصورت مين تو رجو، شادو سے زياده خوبصورت تھی۔شادو کا بھائی شیدائکما مت کماؤ۔ یا توساراون جاريائيان توژ تاربتايا پير كھاني كر محلے ک لؤ کیوں کو تھ کرنے نکل جاتا۔ محلے میں بھی



ولھے ایسی من جزاظروں سے اس کو دیفتا کہ بے جاری اوهراوهر ویشی پھرلی خالے عظایت کرنے بے کارتھا۔ وہ تغبریں پہلے ہی بیزار، دوجاریا میں اور رجو کے جعے میں آ جا تیں اطعنوں تشوں سمیت۔ و يكما جائے توشيدائے آوارہ بن اور المحثوبونے میں امال کا سوفیصد ہاتھ تھا۔اس سے شنراوے کی طرح برتاؤ كريس- جس سے اس كا وماع اور ساتویں آسان پر بھی کیا تھا۔ لے دے کے ایک خالو تھے جن کی محنت مزدوری سے پیکھر چل رہاتھا۔ يابقرعيد پر ماموں كامنى آ رۋر

**公** 公 公

روز روز کی اس حکیلے بکل ایک بحث سے رجو مجى عاجزة كن محى- آخركيا باس بكل مين جوتواتنا چھے بڑی ہے؟رجونے ہو تھا۔

توخودد مجھے کی تود مجھتے روجائے گی۔ ہم سے رجوا تناخوبصورت ہے۔

شادونے تصوراتی آ کھے بکل این بالوں میں لگا دیمے کرایک جذب ہے کہا رجونے اس کے شوق کی دیواعی کو بردی جیرت سے دیکھاتھا۔ क क क

وهابرے آیا تھااور شادوکی جانب ہاتھ بردھا کر بولا۔ لے یہ میں لے لے۔ شادونے خوشی آمیز جرت ے ان بیوں کو دیکھا۔" یہ برے ہی البيل ميں لے لوں۔" ميے سی ميں وباتے ہوئے البيس يقين مين آرما تفا-اس كي تو آئيس على كي مكاروليس-يه يع بحصديد؟ من الون! اس كى تاقعى على يات ن الى-ا پی پند کا چکیلا بکل لے آ ....شدا تلی من

اس کی تو خوشی کی انتهاء نه ربی ..... پورے تین سوروب واو بكل دُهالى سوكا آئے كا مطلب كے پيال روي كي كھاور چيزي بھي آ سكتي بيل ووول

ای دل میں حساب لگانے لگی۔ تو چل نا مجرا میرے ساتھ؟ وہ ڈرتے ڈرتے مختاط انداز میں مجھی ہو کر بولی۔شیداانکار کرنا جا ہتا تھا مگر بہن کا خوشی ہے چکتادمکتا چہرہ دیجے کر چلنے پرراضی ہوگیا۔ چل تووهی کیایاد کرے گی۔

اجهامیں امال کو بتا کرآئی ہوں وہ خوتی خوتی دوڑی اندرآنی۔

☆.....☆ ون و صلے وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے محصلن کے باوجود شادومسر ورکھی۔وہ خوتی خوتی امال ابا کو بكل وكھاتے، رجوكے ياس آئى جہاں و واپنى كميض ير کڙ هائي کر ربي هي۔

وہ شیدے کی تعریفوں میں رطب السان تھی میرا مجرا دلا کے لایا ہے۔ میرا بحرااس دنیا کا سب ہے اچھا بھرا ہے۔آج تووہ زمین آسان کے فلا بے ملانے میں مصروف تھی۔

ہوں۔رجونے دل ہی دل میں سوجا تیرا بھائی ے ناں ۔۔۔ اگراس کے اصل کرتوت جو تھے ہے پوشیدہ ہیں تھے معلوم ہوجائیں ناں تو بدر ٹوطو طے کی طرح جوتو پٹر پٹر یول رہی ہے ناں ....

'' پیدیکھوناں''شادونے اے خیالوں کی دنیا

ے باہر نکالا۔ بابائے شادو ..... بیال تو بہت خوبصورت ہے .. شادوتو میری جهن بهان ایک بات مانے کی؟ وه خوشامدی کیج میں بولی۔

بال بال بول ..... آج ميں ائی خوش ہوں تو جو بولے کی مانوں کی۔شادونے اجازت دی۔ وہ بات ہے ہے ۔۔۔۔کل ہے ناں ۔۔۔۔ میری ملیلی کی بین برتھ ڈےٹو یو ہے۔ تو میں یہ بکل لگاکے چلی جاؤں۔ پہلے وہ اٹک اٹک کے پھروہ تیزگام کی ی تیزی ہے بول کے اس کامندد کھے گی۔ یج بالکل خراب نه کروں کی نه م کروں گ

اس نے کن اکھیوں ہے رجو کے بند دروازے کی جانب سرسری ساد کھے کر پوچھا۔ سن بیر جو کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے شادو نے اس کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے جواب دیا۔

منصوبہ تیار کیا۔ وہ جلدی اٹھا باہر دروازے کی کنڈی لگائی اور کمرے میں داخل ہوا اور وہ نجانے الماری میں کیا ڈھونڈ رہی تھی۔اس کے کمرے کے دروازے کی کنڈی لگائی اور اپنے نا پاک عزائم کے لیے آھے بوھا۔

و کھے و کھے یہ میراجوڑا۔ یہ بکل اس میں پیچے ہور ہاہے وہ لجاعت سے گویا ہوئی تو شادوو مان گئی مگر ہدایت نامہ وینانہ بھولی و کھے امال کو بتانہ چلے اور نہ کم کرنانہ توڑنا ..... ٹھیک ہے۔رجوخوش ہوگئی۔

ابا روز مج جو آپ کام پر جاتا تو رات کوئی لوشا۔ اس کا ایک ہی رونا تھا یہ جوان لڑکا کب تک چار پائی تو ژبار ہے گا، اس کوشرم نہیں آتی میں کب تک اپنی ہڑیوں کو تو ژبا رہوں گا ، جوان لڑکی گرمیں بیٹھی ہے کل کو اسے بھی بیاہنا ہے .....

اس کی کمائی آئے گی تو کوئی بی ی و ال دو ..... اماں بھی ابا کے عماب سے بہنے کو شیدے کو ایک دو ہاتیں سا دیتیں ..... کیوں کہ بقول ابا کے تو نے ہی اس لڑ کے کولاڈ پیار میں بگاڑاہے۔ اور یہ بات سولہ آنے بچھی میں روز ایسی دہائیاں سن کرمنہ سکے پر رکھ کر سمی طرح آپی نیند جاری رکھتا ماں پھر ماں کے زیادہ بروبردانے پرڈھیٹ سکر باہر کی راہ لیتا۔

مبح در ہوجائے گی....ابا جلدی جلدی ناشتہ کرتے ہوئے بولا۔ کیوں امال نے استفار کیا۔

کام (جیادہ) زیادہ ہے وہ ناشتہ کر چکا تھا جوتے پہنتے ہوئے باہرنکل گیا۔تھوڑی دیر بعد کسی کی فوتگی کی خبر س کراماں وہاں چلی گئیں گھر میں صرف رجو اور شادورہ گئی تھیں۔رجوانی سہلی کی سالگرہ میں جانے کی تیاری میں گئی ہوئی تھی۔

دن چڑھے جب وہ اوپر سے سوکر اٹھاتو مھر میں خاموثی محسوں کر کے بولا۔ کیا ہوااتی خاموثی کیوں ہے؟ شادوجو جلدی جلدی اس کے لیے پراٹھالکارہی تھی۔ شادوجو جلدی جلدی اس کے لیے پراٹھالکارہی تھی۔ سرال کی ہیں

ووشيزه 189

فوتلى ہولئى ہے۔"

افتسانه کائی چوہان

بجین کی باتیں بھلاؤ ہن کیسے بھول سکتا ہے۔ساحرہ اُس پر قطعی اعتاد نہیں کرتی تھی اور پیار، پیار تو ایک پہیلی تھا۔ جے کوئی بھی اب تک یو جھ نہ پایا تھا۔ یادیں حصار میں لے لیس

## محبت کی ایک اُن کھی ،افسانے کی صورت

ہو گئے تھے، مگروہ اس شان سے چل رہی تھی۔

.. دیکھوکون آیا ہے؟"اس نے مجھے ڈرائک روم میں بھا دیا اور اس کی اندر سے آتی آ واز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔

" كون آيا، بي لي-" آئى كى آواز آئى تھى اور ابوہ کی سے ڈرائنگ روم بی کی طرف آ رہی تھیں۔

"اوہ مائی گاڑا توم ....اتنا دن کے بعد كدر تفاتوم يك ين " أن كامحت ميس لينا سوال میں نے صرف محرانے پراکتفا کیا اوران کے آگے سرکو جھکادیااور پھرآئی نے میری پیشانی چوم لی۔

"بينه جاوُ ..... سِٺ وُاوَن مِين ، اتا اتا ون بعد توم آتا توجم كوا حيما بالكل تبيل لكتا .... آيا كروتوم. توم أتاتوام كواجها لكتا-" أنى اينازيس بأتول میں مصروف تھیں اور میں .... میں تو بس أے بى مكراتے ويل اور كبرے ہو كئے تھے اور ميں كى سوچ رہاتھا۔ وھونڈرہاتھا....كدھر چلى كئى تھى۔يقينا

آج کتنے دن بعدا ہے دیکھا تھا اور شایداس ے ملنا تھا ای لیے جس ست جانا نہیں تھا، قدم خود بخور بحے أى أور لے كئے تھے۔

تيز دهوپ مو يا برف ي سردي سه أس كا رخ چھاتا ہیشہ ہی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ سریر يريل اسكارف بميشك طرح چك رباتها-

اس کا سرخ جھا تا اور پریل اسکارف جیے ای کے فرید مارک بن کئے تھے اور وہ دور ہی سے پہچائی جاتی تھی۔

بجھاے دیکھ کر بے جینی کی ہونے لکی تھی اوراے اس طرح بجھے ستا کرمزا آتا تھا۔وہ بھود بھے کر ہولے سے مسكراني اوربس كالون يروميل يز كيئے ميري بي ييني ہوا

ہوئی۔وہ میرے یاس اور یاس اور بالکل یاس آ کی تھی۔ "بلو، كيا حال بين-"مسكرات وميل ك

ساتھا حوال ہو چھا گیا تھا۔جواب میں میں بھی مسکرایا۔ "چلوء مہیں جائے بلائی ہوں۔" اس کے

قوت کے زیر اثر اس کے ساتھ ہولیا۔ اس کی کی اب اس نے جائے اور کو کیز کے ساتھ ہی آ ناتھا۔

بات ہے 'اب' توانکارمکن ہی نہ تھا۔

اس کے کھرے یاں بھے کرمیرے قدم ست



ين ميں على ليں۔ چودھویں رات کے برفاب سے اس جا ندکوجب وهر سائے بكرنے كے ليے بھا كے بي تم نے سامل پہکو ہے ہو کے بھی مال كى كينانى مونى كوكه كومسوس كياب؟ اور واقعی ..... بس کھے محسوس کر کے بھی خود کو ساك كرلينا- احساسات سے عارى كرلينا بھى تو كمال بى موتا ب نا اورا يے كمال كرنا ميرى قطرت

تھی۔اب بھی ....کویں کے سامنے سے پیاسالوشا۔ آگ ہوتے ہوئے بھی تیش محسوں نہ کرنا ..... زندہ ہوتے ہوئے بھی زندگی کی تقی .....اور بطاكياكرناآ تاتفاجهے

"يُرائن آيا تماكل-" اللي في بيشه كي طرح رازداری سے مجھے یوں بتایا جسے میں اس کی کوئی رازدار سیلی ہوں۔ بلکہ اس کی میملی بی تو تھا میں۔جس سے وہ ہر بات بلا جھک کہ دیا کرتی تھی۔ میں نے نظر بحرکرا سے دیکھا۔ "بث يُونو .... من كيے .... تم خود بتاؤ بھلاؤ

كيے آئى رست جم \_معدعلى .....ى إز آبيد من آنی ڈونٹ لائک ہم .... بث بی فورس می .... " نیلی آ تکھوں میں ہلکی سی تم نمایاں تھی، کیکن کہیے کا اعتباد برقرارتفا۔ وہ مسل اپنی نازک انگلیاں مروڑ رہی تھی اور میں ....میں بس أے تكتابی جار ہاتھا۔

ول تو جاہا كهددول أے كه ..... م سب يكھ چھوڑ چھاڑ کر میری طرف چلی آؤ...........مگر، میں بھلا کیے کھ کہتا۔

" دُون وري ..... م يريشان مت مونا ..... م جي كبوك كدات دن بعد على توجهي وبي تصه لي ربيه كئي-مرسعدعلى يُونو....مى تو بھى برائن كورونگ ئېيى تجتيں۔ میں توبس تم سے بی بیرس شیر کرعتی ہوں .... سوری میں نے تم کو پھرے بودر (پریثانی) دے دیا ..... " ساحرہ بالکل بچین والی ساحرہ بن گئی تھی۔ بس

جین میں، میں اس کے بال سہلایا کرتا تھا تو جھے اُس

دوسی اکر مجی ہوتو بھلاکب ہار مانی ہے، مر مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان صرف دوئی ہی جیس اور بھی مرك براح وميد اي جهاميت وي حل ميري مر بات بغیر کے ہی جان لیتی تھی۔ ہمار انعلق دل سے جُواتھا اور پرجمے بیعلق دل نے نکل کرروح میں سا گیا۔

بچین گزر گیا....اور جوانی نے آ ہتدروی سے ممين اي حصارين ليار آئي سعيه ميشدى مجھ "Man" كهدر خاطب كرتى تعين يبي وجد هي كه تجيين ے بی ساحرہ کے گروایک مرد کا آئی لفظ باندھ کراہیں ساحرہ کے ساتھ ایک Safety محسوس ہوتی تھی۔ بھی انبول نے ماری دوئی براعتراض ندکیا تھااور .....اورند ای بھی میری ای نے کوئی اعتراض کیا تھا۔

ابوجان تو ديار غيريس تص .....بس مارا ناتا ان سے ڈرافٹ تک ہی محدود تھا۔ باب کے ہوتے موتے بھی میں بغیریاب کے زندگی گزار رہاتھا.... مجی بھی بہت شدت ہے اس کی کا احساس ہوتا مر حر ....مرے کے سعدعلی ولد زاہدعلی ہی کافی تھا۔ مين نام ميرا چها تا تها.....اور پيجان جي -

ساحره ....ال كى نيلى تنسيس، جب مجمع يورى آ تھوں سے وہ ویکھتی اور گلانی دیکتے گالوں پر ڈمیل یڑتے تو بس....کوئی جادوسا چھا جاتا تھا اور میں ایک رُاكس مِن آجا تا تقا.....اوروفت ساكت بوجا تا تقا\_

"جائے پو نا ..... بالکل مصندی ہوئی ..... ماحرہ نے میرے سامنے دوسراکرم کے رکھتے ہوئے كہااور مختداكي اسے مونوں سے لكاليا۔ بميشه ايسا ای تو موتا آیا تھا۔ میرے سامنے رکھا تھنڈا کے ہمیشہ وہ خود ہی بیتی تھی اور میں اس کی آئھوں ہے جانے كتخ جامول كے ذائقوں سے سیراب ہوتا تھااور پھر مى نے بھى بھاپ نكلتے كي سے مندلكاديا۔ "توم جائے ہوام اہمی آتا..... تومارے واسطےPizza بنائے گا۔" آئی ہم دونوں کو چھوڑ کر

ہیں۔اچھا بھلا پتاہے کہ وہ اکثر آئی ہیں۔ یُو اکا دل کتناخراب ہوا ہوگا اس کی حرکت ہے۔' ''نُو اڈرائنگ روم میں آچکی تھیں۔ جیرت تھی کہ انہوں نے ناظمہ کی حرکت کا پُر انہیں منایا تھا۔

"سلام بی بی .....! آتے ہی پہلا جملہ ادا ہوا تھا۔ میں تھوڑا دور ہو گیا تھا۔ بیہ خاتون مجھے بالکل رحمہ مند لگتہ ہو

اچھی جونبیں لگتی ہیں۔
''قزا! ناظمہ سے خلطی ہوگئے۔کیا کروں، ملازم پتانہیں
ذہن کہاں رکھتے ہیں کہ دومنٹ کی بات بھول جاتے ہیں۔''
امی نے صفائیال دینا شروع کردیں۔ میں اٹھیا اور اپنے
کرے میں چلاآ یا۔ جھے یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی تھیں۔

کرے میں چلاآ یا۔ جھے یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی تھیں۔

میں آج اس حقیقت کا اعتراف کررہا ہوں کہ ساحرہ میں نے صرف تم سے محبت کی ۔۔۔۔۔اور ہمیشہ کروں گا، گرکیا کروں مجبور ہوں نا ۔۔۔۔۔ چاہ کربھی اس محبت کو زبان نہیں دے سکتا کہ میری قسمت میں کہاں کہتم سے اقرادیا انکار کرسکوں ۔۔۔ تبہاری خوشیوں اقرادیا انکار کرسکوں ۔۔۔ تبہاری خوشیوں

کی آ دهی پریشانی رفع ہوجاتی تھی۔ گراب .....ائے۔
من کربی جیسے میں اُس کی پریشانی رفع کررہاتھا۔
گجھے وہ واقعہ یاد آیا جب برائن نے ایک دفعہ
کرمس کے موقع برساحرہ کو Humpty Dumpty
بن کرڈرایا تھااوروہ کتنے دن تک اس کے بڑے سارے
مر سے خوفزدہ ربی تھی ..... وہ ہمیشہ اسے ڈرایا بی کرتا
تعا۔ پہانیں اِس ڈراوے کی محبت سے وہ اپنی کون ک
تعا۔ پہانیں اِس ڈراوے کی محبت سے وہ اپنی کون ک
تعا۔ پہانیں اِس ڈراوے کی محبت سے وہ اپنی کون ک
رہااوراب وہ اُسے شاوی کے نام سے ڈراتا تھا۔

بین کی باتیں بھلاذین کیسے بھول سکتا ہے ۔۔۔۔۔
ساحرہ اُس بِعظم اعتادیس کرتی تھی اور بیار۔۔۔۔ بیارتو
ایک بیلی تھا۔ جے کوئی بھی اب تک یو جھنہ پایا تھا۔
یاویں حصار میں لے لیس تو مشکل ہی سے بیجیا
جھوڑتی ہیں۔ میں اس وقت اس حصار کا حصہ بننے کے
لین فقطعی تیارنہ تھا۔۔۔۔میں اُٹھ کھڑا ہوا۔

"کیا ہوگیا..... بیٹھو نا..... می تہمارے لیے Pizza بنا رہی ہیں۔ اب وہ کھائے بغیرتم کیے جاکتے ہو۔ بیٹھ جاؤی....."

" ' رُک جاؤ..... سعدعلی! نمی ..... دیکھیں وہ چلا گیا..... سعدممی کال یو کم آن ..... جلدی آؤ۔'' محرشایدوہ دفت بھی یا دین گیا تھا۔ محرشایدوہ دفت بھی یا دین گیا تھا۔

"چندا کہاں چلے گئے تھے....معلوم ہے نا، باہر ہوتے ہوتو میرا دل گھراتا ہے۔ آئ تمہاری دادی کی بری ہے.... چلوتم فریش ہوجاد اور میں نے تمہارے کیڑیہ میگرکردیے ہیں، پریس کرکے....دکے جیناکرآ دُ۔"

كمال ب تاكه مالك ومعبود ايك ب اور أس لكارنے والول نے اسے اسے حاب ہے أے نام وےرکے ہیں۔عبادت اُس کی کرنا ہے لین طریقے الگ الگ کر لیے ہیں۔مجد،مندر اور کلیسا.....خدا كرے كەمراط متقم ير چلنے كاكمال بركوني كرے۔

میں خود سے باتیں کرکے کافی صد تک مطبئن موكيا تفا- فررائك روم من آيا توغُوا كي آواز كانول ے گرانے گی گی۔

"ميري ميا ..... دلبن تم بھي نا كمال باغيس كرتي ہو۔ لو بتاؤ اکراؤ کی عمر میں کچھ بردی ہے تو کیا ہوا۔ ماشاء الله شكل صورت مين تعليم مين، خاندان مين، ذات برادری میں میراے میرا .....اے میں تو کہوں كه فورأسعدميان كى بات چلادون ..... بس اكرتمهاري رضا كاستلدنه موتا تويس توبات بهي كرآتي ..... يُدَا نے نے یان کا تیمہ بناتے ہوئے تیزی سے کہا۔ ای سش و پنج میں مبتلا دکھائی دے رہی تھیں۔ ''يُوَّا.....انهيں سعد كابتا ديا تھا نا...... لهيں بعد ميں چھالٹا سيدها ہوا تو ....؟ ' واہموں ميں کھري ميرى مال ..... عريس كيا كهول .....؟ "ائے ہے ..... کو بتاؤ ..... ماشے اللہ شکل،

صورت نورانی ہے .... قد کانھ .... جمروے مجرو... کیا ہوا اگر زبان نہیں .....اور پھر بھلا کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے ....عیش کرے کی جو بھی آئے گی۔" الله الله عن كمت موئ يان جالى جارى ميس-إدهم ميراول .....!! جم سو بار جلے تب بھی وہی مٹی ہے روح اک بار کیلے گی تو وہ کندن ہوگی روح دیمی ہے؟ بھی روح کومسوس کیا ہے؟ كاش ميس بيزبان نه موتا تو ..... ساحره خدانے میرایرده رکھ لیا.....اوربس

☆.....☆

کے لیے،خودکو کھونا،خودکو بھری دنیا سے تنہا، اکانی کرلینا كتامشكل كام بن سيمرين نے بيكال كيا ہے ك كالكرنائ وعجهة تاب سير عيني جي ول ہے۔ حس کی ہردھو کی جس تم بی دھو کا کرنی ہو، مرتم سے خودگودور کرلیا ہے ..... ول کی دھر کن بے تال ہے مگر .....

اس حال میں بھی زندہ رہناایک کمال بی تو ہے۔ مجهد كميال ايى مولى بي جويه ظاهر بردى موكر بعى زندگی سے بری ہیں ہوئی ہیں لیکن ان کمیوں سے زندگی کا يدارأك ليك موجاتا ب ....جيك كديرى زندكى .... کر کے سامل ہے جو بہتا ہے اُسے بہنے دو ایے دریا کا بھی رُخ ہیں موڑا کرتے تم میری انظی تھامو یا میں تہاری .....بس سفر كرتى رمويس ايك بنام مزل ..... وه جزيره جے دریافت ہوتا ہے ابھی۔ وہ ساحل جو ابھی آ دم زاد کی على عدور ب، مريدب بيل كي كهد سكا مول تم ے .... میں اور تم .... ووالگ نداہب کے لوگ تو بين ..... مرول .... وه تو تسى مذہب كوئيس مانتا۔ بوست مارتم کی ربورث میں دل، ول بی رہے گا ..... بھلے ہی کسی بھی ندہب کے فرد کا ہو..... مگر انسانیت کے ناتے میں احر ام محبت کرتا ہوں۔اظہار محبت ہیں، کہ خدانے شاید میری لاح رکھ لی ہے .... ساحره ميراخدا بجه خوب جانتا ہے۔

میں تم سے گنتی محبت کرتا ہوں ،اس کی گہرائی بھی وہ مراالله جانا ہے۔ ای لیاس نے مرایده رکھ لیا ہے۔ محبت کی کہانی تو بس شروع ہوجانی ہے۔اس پر كسى كااختيارتونهيس موتانا ..... يتوايك جلتي موني تيلي ك طرح موتى ب جوجنگل كوسم كرنے كا كمال جانى ہے....اورتم کو پتا ہے اکمال کرنا تو مجھے آتا ہے۔ میں آج ہے جہیں بھلانے کا کمال کرنے لگا ہوں .....تم بھی این زب سے میرے لیے دعا کرنا اور میرا الله تومیرے ساتھ ہے ہی ..... ویکھو ہے جی





محبت کا نشریمی کیا خوب ہوتا ہے۔ شہیر کی رفاقت میں ، میں آسانوں میں اُڑنے لگی تھی۔ بے وجہ سجنے سنورنے کودل چاہتا تھا۔ روپ میں مزید نکھار آسیا تھا۔ زندگی زندگی کھنے لگی تھی۔ ایک سرمسی تھی جود جود کوا ہے حصار میں جکڑے رہتی تھی۔ کھلی آسی کھوں سے .....

## محبت کی مضبوطی سے پیوستہ،ایک بہت خاص محبت نامہ

مجت آئی کمزورنہیں جتنی شہیر بجھتے ہیں۔ وہی تو کیا اتنی کی بات پر کوئی بھلا یوں بھی کرتا شہیر جو محبت کی طاقت بیان کرنے میں زمین ہے؟ جانے انہوں نے کیے سوچ لیا تھا کہ میں جدا آسان ملادیتے تھے۔ ہوگرجی عمی ہوں؟



مجھے دسمبر کی وہ سرورات آج بھی یاد ہے۔ جب کزن کی شادی کی تقریبات میں ایک انجان مخص سے سامنا ہوا تھا۔ شدید سردی میں جیسے میں بھی قطرہ قطرہ کیسلنے گئی تھی۔ پانچ دنوں میں وہ کون سابل تھا جو دل نے شہیر کے نام کی مالا نہ چی ہو۔ آسمیں اُسے دیکھتیں تو جھیکنا بھول جاتیں۔ گالوں پر کتنے رنگ تھے جو ستقل ڈیرا ڈال چکے تھے۔ بے وجہ مسکرانے کا دل چاہے لگا قا۔ زلفیں بادل بن گئی تھیں۔

میں کیے بتاؤں کہ میرا حال کیا تھا؟ اور
اس کی وجہ صرف ایک ہی شخص تھا شہیر۔ اُس کی
شخصیت تھی ہی الی کہ کوئی بھی اُس کے تحریی
گرفتار ہوجائے۔ گرفتاری مجھے بھی دین تھی مگر
ماتھ آ گے نہیں ہڑھ رہے تھے۔ مجھے محبت ہوگئی
میں خیس شاید عشق ہوگیا تھا۔ میں جو بچین سے
میں خلاف تو قع خاموش کا دامن تھام کر بیشہ
میں خلاف تو قع خاموش کا دامن تھام کر بیشہ
موا کہ دوآ تکھیں مسلسل میرا پیچھا کررہی ہیں۔
وہی دوآ تکھیں جن میں عمر بھر قید ہونے کا سپنا
موا کہ دوآ تکھیں مسلسل میرا پیچھا کررہی ہیں۔
وہی دوآ تکھیں جن میں مسلسل و کھے رہی تھی۔
وہی دوآ تکھیں جن میں مسلسل و کھے رہی تھی۔
فہمول کے تعاقب نے دل کو زبان دے دی
خاموش میں۔ دل دل سے رابط کرنا چاہتا تھا مگر اب

پھراک رات نادیہ نے مجھ پر جوانکشاف کیا وہ تو میری دنیا ہی بدل گیا۔شہیر نے مجھ سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ یعنی میں ٹھیک سوچ رہی تھی۔شاید شہیر کی دلی کیفیت مجھ ہے کچھ مختلف نہیں تھی۔

اگل شام نادیہ نے ہاری ملاقات کا بندوبست گھر کی حصت پر ہی کردیا۔

اس نے جب اپ ماتھے پر پڑے بالوں کو ہمتھیلی ہے او پر کیا تو لگا دھڑکن ڈک جائے گی۔
اب کھولے تو پھول جھڑنے گئے۔ آ واز تھی کہ جادو، کا نوں میں رس گھولے گی۔ جانے اُس نے مجھے کے گھر تھی یاد مجھے کے گھر تھی اور کب تک کہا، مجھے کچھ بھی یاد مہیں تھا۔ ہاں یا دتھا تو بس اثنا کہ اُس نے مجھے ۔ اور میری انتا کہ اُس نے مجھے ۔ اور میری ساعتوں ہے مسلس کر اربا تھا۔

'' بجھے تم ہے محبت ہوگئی ہے حور! مجھے تم سے محبت ہوگئی ہے حور!''

اظہارِ محبت کب میرے اقرارِ محبت میں بدلا مجھے یہ بھی یادنہیں۔ ہاں یاد ہے تو اتنا کہ اس مرد شام دودل ایک ہوگئے تھے۔ ہمیشہ بھیشہ کے لیے۔ محبت کا نشر بھی کیا خوب ہوتا ہے۔ شہیر کی رفاقت میں ، میں آ سانوں میں آ رفے گئی تھی۔ ہے وجہ ہجنے سنور نے کودل چاہتا تھا۔ روب میں مزید کھار آ گیا تھا۔ زندگی زندگی گئے گئی تھی۔ مزید کھار آ گیا تھا۔ زندگی زندگی گئے گئی تھی۔ مزید کھار آ گیا تھا۔ زندگی زندگی گئے گئی تھی۔ ایک سرمتی تھی جو وجودکوا ہے میں نے اتنے پینے دکھی آ کھول سے میں نے اتنے پینے دکھی ہوں۔ ہر وقت شہیر کا خیال میرے دلے دکھے ہوں۔ ہر وقت شہیر کا خیال میرے دل ود ماغ پر طاری رہتا تھا۔ آ کینے کے سامنے دل ور ماغ پر طاری رہتا تھا۔ آ کینے کے سامنے رافوں کو باند ھے گئی تو گئا اُس کے ہاتھ جھے رافوں کو باند ھے گئی تو گئا اُس کے ہاتھ جھے رافوں کو باند ھے گئی تو گئا اُس کے ہاتھ جھے رافوں کو باند ھے گئی تو گئا اُس کے ہاتھ جھے

روک لیتے ہوں۔
'' نہیں حور! گھلی زلفیں تم پر بہت اچھی گلتی
ہیں۔'' جانے مجھے کیا ہو گیا تھا اُن دنوں۔
پیر مجھے ڈر گئے لگا کہ کہیں ہمارے پیار کو
زمانے کی نظر نہ لگ جائے۔اور پھر گھروالے
میں سرخانہ اللہ جائے۔اور پھر گھروالے

میرے خاندان میں شادیاں اپنوں میں ہی ہوتی ہیں۔ براوں کے اس فیصلے سے اختلاف آج

تك كى نے ندكيا تفاتو ميں ....؟

پھروہی ہواجس کا مجھے ڈرتھا۔میرا گھروالوں کی مرضی ہے شادی کا انکار قیامت لے آیا۔کون سی تختی تھی جو مجھ پر نہ کی گئی ہو۔گھروالوں کا ڈرانا مارنے تک پہنچ گیا تھا۔

" محبت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ "ایباشہیر ای نے نے ہی کہا تھا۔ ای نے نو کہا تھا اور کچ پوچیں تو نیچ ہی کہا تھا۔ میرے اندر مضبوطی اِس محبت نے ہی تو پیدا کی تھی۔ لڑکیاں اکثر کمزور ہوتی ہیں۔ ڈری ڈری، سہی ہی تھی۔ گریہ جہا ہی کچھا یی ہی تھی۔ گریہ جب بی تھی جس نے مجھے مضبوط بنادیا تھا۔ میرا حوصلہ جٹانوں جیسا ہوگیا تھا۔ مخت کے شریعی اور کے تھا۔ گئے گرمیں نے ہارنہیں مانی۔

پھر قسمت کی دیوی مجھ پر مہریان ہوگئی۔گھر والوں کو اپنی جھوٹی ضد سے دستبردار ہونا پڑا۔ حجسٹ منتخی بیٹ بیاہ والا معاملہ ہواا در میں شہیر کے دل کی رانی بن کر اِن کے گھر آگئی۔

☆.....☆

پہلے پہل تو مجھے سے گھر میں بہت گھراہ نہ ہوتی تھی۔ کیکن رفتہ رفتہ میں اپنے اس نے ماحول میں سیٹ ہوگئی۔ اس معاطے میں بھی میری مدہ شہیر نے ہی گھی۔ وہ بچھے پیار سے سمجھاتے کہ دکھولوگ محبت کے بھو کے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہر چنز بپیوں سے مل جاتی ہے گر محبت نہیں۔ میر سے گھر میں سب سے کرتی ہو۔ دیورکو بھائی اور نندکو میں بناکر دیکھو۔ ساس میں ماں تلاش کرو اور مسر میں باپ کو، تو دیکھو یہ لوگ کیسے تم پر مسر میں باپ کو، تو دیکھو یہ لوگ کیسے تم پر مسر میں باپ کو، تو دیکھو یہ لوگ کیسے تم پر مسر میں باپ کو، تو دیکھو یہ لوگ کیسے تم پر مسر میں باپ کو، تو دیکھو یہ لوگ کیسے تم پر مسر میں باپ کو، تو دیکھو یہ لوگ کیسے تم پر مسر میں باپ کو، تو دیکھو یہ لوگ کیسے تم پر مسر میں باپ کو، تو دیکھو یہ لوگ کیسے تم پر مسر میں باپ کو، تو دیکھو یہ لوگ کیسے تم پر مسر میں باپ کو، تو دیکھو یہ لوگ کیسے تم پر مسر میں باپ کو، تو دیکھو یہ لوگ کیسے تم پر میں باپ کو، تو دیکھو یہ لوگ کیسے تم پر میں باپ کو، تو دیکھو یہ لوگ کیسے تم پر میں باپ کو، تو دیکھو یہ لوگ کیسے تم پر میں باپر تا ہے۔ محبت بہت مضبوط ہے حور!

اور واقعی ایبا ہی ہوا۔ مجھے شہیر کے گھر میں مجھی بھی غیریت کا احساس نہیں ہوا۔ میں سب کے دلوں کو جیت چکی تھی۔

اورشہیر؟ بہیں کہتی تھیں کہ بھائی غصے کے بہت تیز ہیں۔ کھانے پینے میں بہت نخرے دکھاتے ہیں ہوا۔شہیر نے دکھاتے ہیں ہوا۔شہیر نے محصائی شخصائی کا چھالا بنا کر رکھا۔ میری محبت کا دم مجمعے اپنی شکلی کا چھالا بنا کر رکھا۔ میری محبت کا دم محرت اِن کی زبان نہیں تھاتی تھی۔اللہ کا کر دڑوں بارشکر کہ میراانتخاب درست تھا۔ مجمعے اِن کی محبت کرنے میں سجی سچھ ملا۔ خوبصورت گھر، محبت کرنے میں سجی سچھ ملا۔ خوبصورت گھر، محبت کرنے میں سجی سچھ ملا۔ خوبصورت گھر، محبت کرنے میں سبجی سچھ ملا۔ خوبصورت گھر، محبت کرنے میں سبجی سپچھ ملا۔ خوبصورت گھر، محبت کرنے میں سبجی سپچھ ملا۔ خوبصورت گھر، محبت کرنے میں سببیں ملاتو بچوں کا شور!

یکی تو وہ وجہ تھی جو دوری کا سبب بن رہی ہے۔ بچھے بچے بہت پسند ہیں اور ہرعورت کو ہوتے ہوں گے۔ میری ساس کوبھی تھے۔ پہلے مہینے سے ہرمہینے وہ اِس انظار میں رہیں کہ شاید یہ مہینے سے ہرمہینے کی طرح آتا اور چپ چاپ ہرمہینہ بچھلے مہینے کی طرح آتا اور چپ چاپ گرر جاتا۔ پر ہیز بھی سارے کرکے دکھے لیے گرر جاتا۔ پر ہیز بھی سارے کرکے دکھے لیے اور دوا میں بھی۔ گر جو خدا کو منظور، تو پھر ساس نے بھی خاموثی اختیار کرلی۔ ساس میری ماں مشورہ یا مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ ضرور دے مشورہ یا مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ ضرور دے مشورہ یا بھی جانجھ ہونے کا طعنہ ضرور دے مشورہ یا بھی جانجھ ہونے کا طعنہ ضرور دیے مشورہ یا بھی جانچھ ہونے کا طعنہ ضرور دیے مشورہ یا بھی جانچھ ہونے کا طعنہ ضرور دیے مشورہ یا بھی جانچھ ہونے کی دل ہے مشورہ یا بھی ہونے کی دل ہے مشورہ یا بھی جانچھ ہونے کی دل ہے مشورہ یا بھی جانچھ ہونے کی دل ہے مشورہ یا بھی ہونے کی دل ہے میں ہونے کی دل ہے میں در دور کی ہونے کی دل ہے دور کی ہونے کی دل ہے دور کی دور کی ہونے کی ہونے کی دور کی ہونے کی دور کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہ

وفت کا کام ہے گزرتے رہنا سو وفت اپنی رفنارے گزرتارہا۔

☆.....☆

شہیر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہے جو وہ میری بجائے اپنے نمیٹ کردا آئے تھے۔ مردوں میں ایسے مرد کم

FOR PAKISTAN

کوئی اعتراض جیں ہے۔ بس آپ اپنانام میرے "」リュシーパーション ☆.....☆

اوہ میرے خدا!شہیرآ پ جھے سے اتی محبت كرتے بيں؟ كيڑے تكالتے ہوئے اگرآپ كى ڈائری نہ پڑھتی تو کیا ہوجاتا؟

چچلی رات کی تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ حور! میں تم کو کیے بتاؤں کہ میں مہیں کتنا پیار کرتا ہوں؟ تم سے جدائی کا فیصلہ آسان تھوڑی ہے۔ کوئی موت کوخود کلے لگا سکتا ہے کیا؟ میں جانتا ہوں تم کو بچوں کی گنٹی تمنا ہے۔ یہ فیصلہ ای کیے ہے۔ میں مہیں ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہر حال میں!" زندگی کا کھے ہیں یا، اس کے دائن میں کتے برس کے سے خدا نے ڈال رکھے ہیں۔

میری زندگی! تم اور مین، زیست کے راستوں میں ہمیشہ خوش رہیں گے۔تم کسی اور کے ساتھ، اپنی اولا د کی خوشیوں کو لے کر جینا اور میں تمہاری یاد کی خوشیوں سے خود کوخوش رکھوں گا۔ اوہ میرے خدا! محبت اتن کمز در تہیں جنتی شہیر مجھتے ہیں! وہی شہیر جومحبت کی طاقت بیان کرنے میں زمین آسان ملادیے تھے۔

تو کیا اتن ی بات یر کوئی بھا ہوں بھی 5255

شهير! جهال تك مين أتفتى مول ، جب ايب عورت کو اولا د اور شوہر میں سے کی ایک کو خینا یڑے تو وہ شو ہر کو چنتی ہے۔ جہاں تک میری عقل

لہتی ہے شہیر! تو تم نے سوچ بھی کیے لیا کہ میں .....؟ محبت بهت مضبوط ہے شہیر! بہت مضبوط! **쇼쇼....쇼쇼** 

یائے جاتے ہیں جو این مردائی کو چینج مربینیں۔ جب خودمطمئن ہو گئے تو پھر میری ضدیر مجھے بھی نمیٹ کروا لائے۔ کی کسی میں بحى تبيس تقى بيرالله كاكرم تفار مكر دير بحي الله كي طرف ہے ہی تھی۔ پچھلے دوسالوں میں زندگی نے بہت ہے موسم و مجھے مر ہماری محبت مضبوط ےمضبوطر ہوئی گئی۔

یہ بات تو بچھلے دوہفتوں کی ہے کہ مجھے شہیر و ایک ریان کر بیان سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں اے کام کی زیادتی جھتی رہی لیکن چھلی رات جب اجا تک شہیرنے جھے کہا کہ میں جا ہتا ہوں تم مجھ سے علیحد کی لے کر دوسری شادی کرلو۔"

ع كبول تو مير بيرول كے نيے سے زين نکل کئی تھی۔شہیرایا سوچ بھی کیے علتے ہیں۔ إقرار محبت والى رات كى طرح مجھے كچھ بھى ياد نہیں۔ جانے علیحد کی کی بات کے ساتھ شہیرنے اور کیا کھے کہا ہوگا۔ بس یا دے تو اتنا کہ انہوں نے مجھے موت کا حکم دیا تھا۔

قالین ہے اُٹھا کر کب انہوں نے بچھے بیڈی لٹایا اور کب میں ہوتی میں آئی مجھے کھے بھی یاد تہیں۔ ہاں جب آئے کھی تو شہیری باتیں کا نوں یر ہتھوڑے برسار ہی تھیں۔ کیکن اس کے بعد محبت نے اپنی مضبوطی و کھائی۔ ول نے عقل کو سمجھایا کہ یے اُن کا بھی تو خواب ہیں۔ پھراس کے آگے چھے کامن ہی ہیں کیا۔ ہاں مراتا خیال ضرور آیا کہ دوسری شادی وہ جھے سے علیحد کی کے بغير بھي تو كر كتے ہي؟

" تھیک ہے! وہ مجھے ای کے گر چھوڑنا جاہتے ہیں نا؟ چلی جاتی ہوں۔ ترصاف صاف کہددوں کی کہ جھے آپ کی دوسری شادی سے





یہ یارک میری کہانیوں کی بہترین زمری ثابت ہور ہا تھا۔ یباں مجھے اکثر ایسے انمول کردار نظر آ جاتے ، جن کی حقیقی زندگی میں دوسروں کے لیے بہت ساری راز کی باتیں .....

#### زندگی کوراهِ راست برلاتا، ایک خوب صورت افسانه

میں نے ایک سرسری ی نگاہ پورے یارک پ دور انی ، مرجھے کی چیز نے متاثر جیس کیا دراصل میں ایک افسانہ نگار ہوں، اس کیے ادھر اُدھر ایے کرداروں کو ڈھونڈنی رہتی ہوں اور بدیارک میری کہانیوں کی بہترین زسری ٹابت ہور ہا تھا۔ یہاں مجھے اکثر ایسے انمول کروارنظر آ جاتے ، جن کی حقیقی زندگی میں دوسروں کے لیے بہت ساری راز کی یا تیں ہوتیں۔ مجھے ان ونول دو تین کرداروں سے غيرمعمولي شناسائي ہوگئے تھی اوران کی زندگی بہت حد تك قابل رشك هي ميري نظريس-

تماز فجر کے بعد یہ میرے معمولات میں شامل ہے کہ قریبی محلے کے یارک میں جا بیھتی ہوں۔ بزرگول ہے سلام دعا، خیروعافیت دریافت کرنا میری تظريس بہت اہم ہوتا ہے۔ان چند محول سے ميں خود بهى قيض ياب موتى يعني بلكي يحلكي ورزش كرتى اوراس دوران ياني خوب يتي مخقرابه كه ميرى نظر مين بيصحت مندى كا فارمولا ب كريج مع الى جسماني كارى مي ایندهن مجرلیس منی ونی جهاز لیس اور سیلف نیونک

كركيس تو دن بر كارى فرائے بحرتی پھرے كى ، اى وجہ سے میرانستی کا جن بوتل میں بندتھا۔ "السلام عليم خاله جان" ميس نے يارك ميس داخل ہوتی ہوتی ایک معمر خاتون کو دیکھا۔ وہ ایک براسارام لے کرآئی تھیں اور کافی سامان اس کے اندرتر تیب ہے رکھا ہوا تھا۔ ایک بستہ اور تھر ماس ان کے کندھوں یہ لنکے ہوئے تھے۔ جھے سے رہانہ گیا، میں نے ان سے سامان لیا اور ایک دو بچوں کی انگلی پڑے اندر بھا آئی۔ یرام کے باہر جار یے تے اور اندر دو بے لیے ہوئے تھے۔ میں جرت ہے سوچ ہی رہی تھی کہ کیا حکمت عملی اختیار کروں، وه گارڈ ز اور ایک مالی کو بلالائی تھیں اور ان دونوں نے آن کی آن میں تمام چزیں پارک کے اندر پہنچادی تھیں۔ انہوں نے برسی سی جادر نکال کر بچھائی، بے ایے کھیلے کا سامان نکال رہے تھے۔ "آؤ بيفو بني بهت شكرية تمهارا ـ لويه شربت لو۔ 'اب وہ ایک بوتل سے سب بچوں میں شربت تیم کرنے تی تیں۔ منع کرتے ہوئے مجھے اچھا

FOR PAKISTAN

الگ رکھ رہی تھیں۔ میں نے جوں کامگ خالی کرتے ہوئے یو چھا۔

''آپ کو میں نے پہلے ہیں دیکھا یہاں؟'' تو وہ بولنا شروع ہوئیں، بوڑھوں سے باتیں کرنا ای وجہ سے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی سوال میں پوری داستان سنا دیتے ہیں اور کافی دائش مندانہ باتیں بھے بچے میں یونمی بتاتے جاتے ہیں۔

برے بچوں کو اسکول چھوڑ کرا در سوا آٹھ ہے آتی ہوں، بڑے بچوں کو اسکول چھوڑ کرا در سوا نو بچے چلی جاتی ہوں۔ شبح صبح گھر کے سارے کام ہوجا ئیں یہ مجھے بہت پسندہے،ای وجہ سے میں صبح ہی سارے بچوں بہت پسندہے،ای وجہ سے میں صبح ہی سارے بچوں 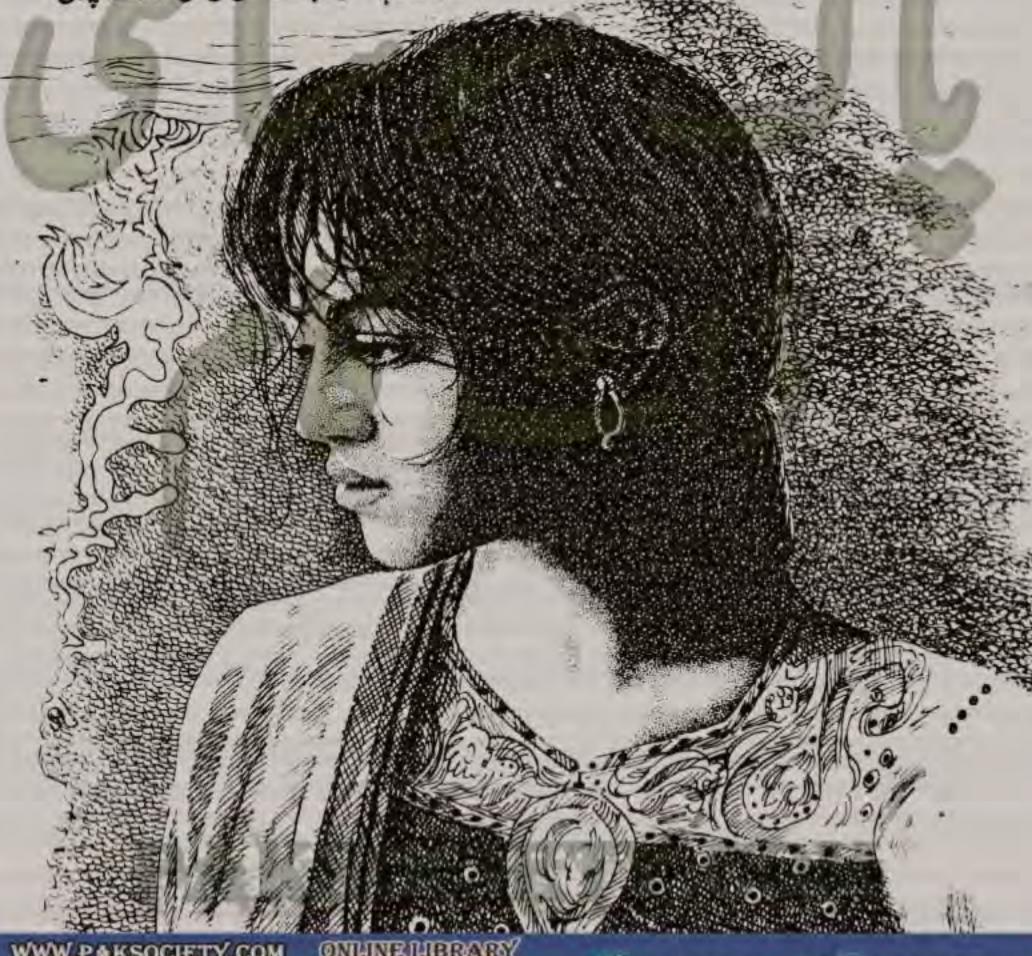

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



"اری بٹیارانی کہاں تک سنوگی کہاں تک سائيں، اب تو بس ہم اسے دن بورے كرد ہے ہیں۔" صالح بیم بہت عاجزی سے مفتلو کیا کرتی ميں۔"مح ورب كا عرائے كے ہوتى ہے، نیا دن دیا اُس مالک نے ، گناہوں سے بیخے گی مہلت دی، عیاں کرنے کی تو یق دی تو بس میرادل يبى جابتا تفاكرسب لوگ بميشم سورے الحيس، نماز وقرآن برهيس اور تلاش علم ورزق مي لك جائیں، ترایی ساری زندگی ہے چھے نہ کر عی۔ بے در ہے بچوں کی پیدائش، پرسرال کا ناموافق ماحول، الغرض وه خوابش دل میں ہی چیلی رہ گئی تھی، جورب نے اب بوری کردی ہے۔ بیٹا ہیشہ یاد رکھو، ب خواہشوں کے نے دل کی سرز مین پہخود بخو دہیں آن كرتے، بلكہ كوئى بہت پيارے پہلے زمين كيلى وزم كرتا إوركداز زمين من ال چلاتا ، بحرية بكمير بات باورجم استمنا كولحد بالحدسالون یامبینوں سینے ہیں تو یودے اُکے ہیں، کھ لوگ بہت نادان ہوتے ہیں، وہ این خواہشوں کی کونیلوں کو پهوشا موا ديميت بين، مرچني دعوب اور تاساز كار ماحول سے بچانے کا سامان نہیں کرتے اور اس طرح ان کی سالوں کی محنت برباد چلی جاتی ہے۔ بس تم جو میری بیمشقت دیکھرای مونا، یمی میرے خواہشوں اور تمناؤں کے بودے ہیں۔ میں نے خون جگردے كرسينيا إلى البيس اب ان سے كيے عاقل موجاؤں۔ میرے چھے بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں ۔ نوجوانی کا سارا دور صرف بچوں کی پرورش اور رونی کیڑے کی فكركى نذر ہوكيا، اس سے آكے كى سارى سوچيس دب كرره كيس ، محروه ايك موك كي شكل ميس ايناوجود برقرارر کے ہوئے میں۔ میں نماز وقر آن کی یابندی كرناحا بتي مى مكرند بوياتي تعي

كولي كركمر الكل جاتى بول - يحداسكول جات ہیں تو مکھ بہاں مرے ساتھ بیٹے جاتے ہیں اور یوں ایک محفظ کے اندر اندر کھر کے سارے کام نے جاتے ہیں۔" باتوں كے ساتھ ساتھ ان كے ہاتھ بہت تیزی ہے چل رہے تھے۔ان کی ناشتے کی ر ے تیار ہو چی می - وسر خوان پر ایک پلید میں چورے، کال مرج اور نمک چیزک کرر مے ہوئے تنے، دوسری طرف انڈوں کے چھوٹے مکڑے بھی ای طرح این بهارد کھارے تھے۔سادہ یائی اور جوس کی ہوگلیں کنارے پررھی ہوئی تھیں۔ میں جرت زوہ ی سب کھ دیکھ رہی تھی، تھوڑی در میں سے بھی آ گئے، جب تک وہ سب کے سامنے دوتوں، اندے، جم اور چےرکھ چکی تھیں۔ بچوں نے آرام ہے ہاتھ دھوئے اور ناشتا کرنے لگے، وہ بھی اب عمل تاشتے كى طرف متوج تھيں اور ير ، بت مع كرنے كے باوجود وہ اللے كا سيندوج ميرے ہاتھ میں تھا چکی تھیں۔ ناشتا کر کے اب بچیاں پلینی تشوے یو مجھ کردوبارہ لال ٹوکری میں رکھ رہی تھیں اورخالہ جان ایک موتی ی کتاب میں سردیے بیٹی تھیں۔ بیج جمولوں کی طرف چلے گئے تھے۔ میرا ول أن سے د جروں باتیں كرنے كو جاه رہا تھا، مر ایب ان کے مطابق کمٹری نو تے کردس منٹ بجاچی محی۔یارک کےمرکزی دروازے پیایک بی کال گاڑی آ کررکی اور ہارن بجا۔ نے بھائے ہوئے آئے اور چھوٹا موٹا سامان اٹھا اٹھا کر لے جانے لك\_وه آرام \_ بيتى تعيل كددوخوا تين آئي اور انہوں نے اپنے اپنے بچوں کو کودیس اٹھالیا۔ " بطیے ای جان ایک نے مؤدب ہوکر کہا اور وه أخفيس، اس دوران ده مجمد يدهر بي ميس- عادر لیٹی اور ذراسا سہارا لے کرچل دیں، میں نے بھی سلام کیااورائی راه لی-

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ازواج كوآ تلمول كى شندك بنائے۔ رفة رفة مارے بينے برمردوز كار موتے كئے۔ رب نے بری مہریانی کی مناسب رہتے بھی ملتے کئے اور یوں محبت و جاہت سے بعرا مارا چھوٹا سا آشیانہ بڑا ہوتا کیا۔ ویسے دیکھا جائے تو میرے سب بين الگ بين، يعني ان كي ربائش دوسري اور تیری مزل رے، کھانا پیاسب الگ ہے، مرسب ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ایک دستر خوان بچھتا ہے۔ بچ ناشتاالک الگ ہوجاتا ہے، ترسب کامل ایکساہوتا ہے۔ میں سے کے بعد بودوں کو یا لی دین ہوں اور ساتھ جانے کے لیے سامان تیار کرنی رہتی ہوں۔ مرے ساتھ مری جو بہوہ، وہ مجھے ای بینیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ دراصل وہ کوئی ہے، مر وہ ہرکام میری سویج کے مطابق کرتی ہے اور اس وجہ ے دل پرراج بھی کرلی ہے۔اصل میں اس طرح کے لوگوں کو ہم عام لوگوں کے درمیان رہنا جاہے۔ اس سے ظرف وسیع ہوتا ہے اور فکر گزاری کے جذبات بيدا ہوتے ہيں۔ ميں اس كو ديكھ كرزياده سے زیادہ خاموش رہنے کی کوشش کرلی ہوں کہ وہ میری کی جی بات کا جواب ہی ہیں دے سکتی اور اگر اس كو تكليف ين كى تو خدا كوكيا جواب دول كى ـ وه بہت خوب صورت ہے، صابرہ نام ہے اس کا میری ہر یریثانی کاجواب اس کے یاس ہوتا ہے، جو میں ول کے کانوں سے عق ہوں۔ ویسے وہ بہت زبردست محتی ہے، اور کرائے بھی جانتی ہے۔ میں من من جب بحول كو لے كر تفتى موں تو يتھے وہ ميرى یوزیش سنجال لیتی ہے۔ بیمبراعلم ہے کہ ساری ہوں اورصابرہ سب کو اُٹھا آئی ہے۔اس کا اندازاتا پاراہوتا ہے کہ نے اٹی مال سے اتنا پیار ہیں کرتے جنا أى ے كرتے بى اور بول سے اپى باتيں

کوئی مددگار نہ تھا بلکہ الٹا ڈانٹ پڑتی۔"لواتنا کام پڑاہے اور یمختر مدقر آن لے بیٹی ہیں، اب ہم تو فاقوں مریں تے۔" یہ بیری ساس کے الفاظ تھے، جو وہ مج میح میرے ہاتھ قرآن کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتیں تو کہہ دیتیں اور میں فورا ہاتھ روک لیتی، محروہ اپنا کلام مخترنہ کرتیں۔"ہم تو میج سورے مجانے کا سامان تیار کرتے اور جب سب اپنے طامی سے محراور چولہا لیپتے، بچوں اور شوہر کے جانے کا سامان تیار کرتے اور جب سب اپنے کاموں یہ روانہ ہوتے تو سلائی کڑھائی میں کام کی عظمت سے محریہ پڑھے تھے دور کی لڑکیاں کیا جانیں

مارے زمانے میں سل پرمسالے میے جاتے تے۔ دستر خوال پر دس طرح کی چزیں رطی حالی میں اور بیاب کام تو ہم بس محبت میں ہی کیے جاتے تھے، ہمیں کوئی صلے کی توقع ہی ہیں ہوتی می " وه کم ویش روزانه بی پینقر بردن میں دو تین مرت دہراتیں۔ میں نے یونیوری سے اسلامک ہشری میں ماسر کیا تھا، مرشادی کے بعد کتابوں کو باتھ لگانا بھی عیاتی خیال کیا جاتا تھا، سوچھوڑ دیا۔ امورخاندداري مين ماهر بوكر بهي ايناآب مثاديا ميكن ساس کی باتوں ہے دل پرمیل نہ آنے دیا، شایدای وجه سے انہوں نے اسے تمام ہزمیں بحق دیاور آرام ے جا سویل ، رفتہ رفتہ بجے بڑے ہو گئے اور برطرح كے كاموں ميں مددكار ومعاون ك كيے تو ول میں پھرے اُی خواہش نے سر اُبھارا۔ برسوں اُس کوعم کے آنسوؤں ہے سینجا تھا اور اب تو وہ تناور درخت كاطرح تقاميرى محنت شاقه رنگ لے آئى می اور میرے شوہر میری خوبوں کے معرف ہو گئے تھے۔ بس بٹاجس کورب دنیا میں قدردان شوہر عطا کردے، اس سے بڑی کوئی تعت تہیں ہوتی ۔ بح شام اس سے دعا کیا کروک رب اولاد کواور

منوانا میں نے اس سے بی سیسا ہے، پر بینے باجهاعت تماز ادا کرتے ہیں اور بہو میں بچوں کو تیار کرتی ہیں۔صابرہ اُن کی خوب مدد کرتی ہے۔ اہمی أس كے يج نيس بيں، كرا كلے ماہ اس كے بال جروال متوقع بي، ورندوه مير عاته يهال مرور آیا کرتی محی یارک میں۔جب تک میں یارک سے آتی ہوں، پورا کھردھل چکا ہوتا ہے۔ باتھ رومزاور مین چک رے ہوتے ہیں۔ میں سب کوفر دا فردا سلام کرتی ہوں، ای بہانے بہت ی اہم یا تیں بھی مجھے نیا چل جاتی ہیں۔مثلاً کوئی بیار ہے، کسی کو کہیں دردے، تکلیف ہے، کوئی ای کے کھرر کنے جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر میں اور صابرہ اس کے مسئلے کوحل كرتے ہيں يا ڈاكٹر كے پاس جانے كى تجويز ديے ہیں۔ای پیار ومحبت کی وجہ سے ہمارے کھر میں ہر مہولت موجود ہے۔ایک بہوطافظ قرآن ہے،وہ اپنا سارہ روزاندرات کو بیٹے کوسٹاتی ہے یا پھر میں شام ارع یا چ بے ارجے چھ بے تکس لی ہوں۔ اس وقت سارے محلے کے بیج قرآن يرصة تے ہيں مرے ياس، عائشة ام باس بهو کاء بے صدیع جوء ڈر پوک ادر بے وقوف ی الاکی ہ، مرخطرناک مدتک ذہیں ہے۔ مرامدرسای

کے بی دم ہے۔
میری ساس کی خواہش تھی کرلڑ کیوں کا کام کائ
میں بہت ماہر ہونا چاہیے، ای دجہ ہے ان کے مرنے
کے بعد میں نے گھر میں ایک انڈسٹریل ہوم بھی کھولا
ہے جو تیسری منزل پر ہے اور وہ میری بہو تیرا کے دم
ہے جو تیسری منزل پر ہے اور وہ میری بہو تیرا کے دم
کوئی بھی ڈش خراب ہوجائے، بیاہے ٹھیک کردے
گی منٹوں میں، کوئی بھی سوٹ خراب کٹ جائے،
گی منٹوں میں، کوئی بھی سوٹ خراب کٹ جائے،
فٹنگ کرانی ہو، سب کام منٹوں میں کردیتی ہے اور
خولی اس کی بیہ ہے کہ وہ بھی ماتھے پر بل نہیں لائی اور

بھی کی کام ہے منع نہیں کرتی ۔ منع دی ہے ہے جو پھیاں آ ناشرو کی ہوتی ہیں تو دن کا ایک نے جاتا ہے ، پھرساری پھیاں یہیں وضوکر کے نماز ادا کر کے جاتی ہیں اور یوں میری آ کلمیس شنڈی رہتی ہیں۔ ہفتے میں ایک دن میں خود ساری خوا تین کے گر گھر جاکر میں ایک دن میں خود ساری خوا تین کے گر گھر جاکر بلاوا دیتی ہوں درس قرآن کا اور تقریباً سب ہی خوا تین آ جاتی ہیں جن میں ہے کی کے بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں تو کسی کی بچے ٹیوشن میں ہے کسی کے بچے ٹیوشن کے میات کام بھی وقت ہے ، وقت ہے وقت ہے وقت ہے ۔ وقت ہے میں آ جاتے ہیں۔

دو پہر کا کھاناحمیرائی ایکاتی ہے۔ بچیاں جو میکھتی میں، ساتھ ساتھ کانی کام نمٹاجاتی میں اور میں جی ساتھ ای کی رہتی ہوں۔ نیج اسکول سے آتے ہیں تو موسم كے لحاظ ے شربت، ستو تيار ہوتا ہے۔ يج سلام كرتے ہيں، جوتے، موزے اسٹينڈ يدر كھتے یں اور بعے لے کراپنے اپنے کروں میں چلے جاتے ہیں۔ جب تک وہ منہ ہاتھ دھوتے ہیں میں اورصابره ال كردسترخوان لكادية بين، پرسب ال كردسرخوان يركهانا كهات بي اورسونے كے ليے اے اپ کروں میں چلے جاتے ہیں۔ چھوتے بج يرب ياس كبانى سنة بين، مين آده كمند، بين من سويتي مول-تمازعمرسب ساته اداكرت میں مر شوش بڑھے والے یے آئے شروع ہوجاتے ہیں۔وہ بھی نماز اداکر کے دوسری مزل پ منورہ سے ٹیوشن پڑھتے ہیں۔منورہ اور عائشہل کر البيل پر حالي بين، پي كم كم اور پي زياده فيس دي ہیں۔جارا بھی دل لگارہتا ہے۔سرے کی بات بیک ہارے کمریں نیے زیادہ تک تبیں کرتے ،مطلب یے کہ مار پید کم بی ہوتی ہے، صابرہ کی وجہے،اس کی ایک پیاری می عادت سی بھی ہے کہ وہ ایخ كرے ميں بچوں كى پىندكى ۋىيروں چزيں منگواكر

ر محق ہاور تخرے بھی بچوں کے خوب الفالی ہے، ای وجہ سے بچے اس سے زیادہ خوش رہتے ہیں، وہ خاموس جورہتی ہے، ای وجہ سے بے بھی خاموش رہنا سکھ جاتے ہیں۔میری بھی کی بہوے لاالی میں ہوتی اور پتا ہے بیصا برہ کرائے ماسر بھی ہے۔ بچوں کو چھٹی والے دن کرائے بھی سکھائی ہے۔اس كى بھى كى سے أو أو يس من بھى تبين موتى - ہم سب بمی بھی آپس میں نازنے کاعبد کر بھے ہیں، بلکہ ال كرمعاشرے ميں شيطان سے لاتے كے خلاف قوت وطاقت اکشا کرتے ہیں۔

ميري بياري بين إصل بات جوزندگي كا حاصل ہے، وہ میں ہے کہ سب مل کر ایک ہوکر شیطانی قوتوں کے خلاف الرواوراس کا ہرتیر باطل کردو،اسے بچوں کودین کا سابی بناؤ۔قرآن کورجے سے پڑھنے کی عاوت ڈالواور تمازوں کومعاشرے میں قائم کردو، بس میری تو بهی خواهش رای ہے اور رب نے بخو بی میہ یوری بھی کردی ہے۔ جب سب سے پہلا قدم اپنے مس يرركه دياتو بافي سب رائة آسان موجات میں۔اگرآج ہم کی وآسانی یا سہولت دیے ہیں تو ہم اینے کیے آسانی و مہولت دینے والے ہاتھ برحاليت جي - كل وه ماري يريشانيان اين وجود مِن من عن کے لیے تیار ہوں گے۔

رب سوینے کی رضا کی پروا کرلو باقی تو سب اہے بن جائیں کے ، مروہ جس ہے روتھار ہاتو اس كى بكرى دنيا كوئى نبيس بناسكتا\_زندكى ككرا واورتصادم میں ہیں، بلکل کرفدم آ کے بوجائے میں ہے۔ تنيول بينيال الحمد للدايئ كفرول من معلم و آیاد ہیں۔ ہراتوار کو کھر میں میلہ سالگا ہوتا ہے۔ میں سب خاندان والول کو بلائی ہوں اور کمپیوٹر پر قرآن کورجمے برھنے کی کلاس ہوتی ہے۔ یہ لوگ رورو کے بلائی جس اٹی نندوں کو، عے اپنی

پھوپیوں سے استے مانوس ہیں کہ اکثر خود ہی فون پر بات كرتے ہوئے دوت دے ڈالتے ہیں۔ ہارے ہاں ہرروز دعوت بی مجھلو، اتنا بردادسترخوان بجهتا ہے جس پرسب لوگ ال کر کھاتے ہیں۔ تماز و قیام میں راتیں گزارتے ہیں تو رب کے حضور مرانے کے آنو بہد نکلتے ہیں کہ اس نے ساری

وعا میں بوری کرویں۔

بس میں نے زندگی کزارنے کا ایک اصول بتایا ہوا ہے،جس کوتو ڑنے کی کسی کوجرات جیس ہے اور مراخیال ہے کہ اگر صرف اس چیز کوتو ڑ ڈالوتو میرا سارا کارخانہ س نہیں ہوجائے گا۔وہ اصول بیہ كدرات ديرتك جا كنے يريابندى بے۔عام طور ير عشاء کی نماز کے بعد سونے کی تیاریاں شروع ہوجانی ہیں، جاہے کی کا امتحال ہو یا کوئی بمار ہو، عشاء کی نماز کے بعد سب سوجاتے ہیں۔سب سلام كركے سوتے ہيں اور اتھتے ہوئے بھی سلام كرت بين، كيون كدسلام كهيلانا بي پيار ومحبت كو برهانے کا ذریعہ ہے، جتنا جاہے پھیلاؤ اس كو .....! الحدلله! اب ماحول ايما بن كيا ب كه كينه بالكل تبين ركعة ولول مين تقريباً كمر كا برفرد صایرہ کواینے دل کی بات بتادیتا ہے اور وہ بہت پیارے کیے اُس مسئلے کوسلحمانی ہے، ہمیں یا بھی مہیں چا-رب تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو شیطان کے پھندوں سے بچائے اور سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جائے۔"

ان کی برساری باتی بہت مدتک محور کردیے کی ملاحیت رختی میں۔میرامن ان کے کھر میں الكساميا تفاراب ميس بھي با قاعد كى سے ان كے ہاں درس قرآن میں جانے تھی ہوں اور نیکیوں کی رئب جھیں بیدار ہوئی ہے۔ زندگی کے اصل مقصد ے يرده ب كياتو ميں في علم حقيقى كى الاش ميں



قرآن الشي ثيوث مين داخله ليار من السي

پائی چرمینے کیے گزرے، پائی نہ چلا۔ میں
نے اُن ہے رب کی مجت کی خوشبومسوں کی۔ ترجمہ
اور تغییر پڑھتے ہوئے میں نے خود قرآن کی
سرزمین پر چلنے پھرنے کا مزا اُٹھایا۔ ربی تعالی
محبتوں کا بھر پور صلہ دیتا ہے۔ میری پوزیش آئی تو
دل خوتی ہے جمعوم اٹھا اوران محسنہ خاتون کی یا دستائی
ہو خیال آیا کہ اب تو صابرہ کے بیچ بھی ہو پچکے
ہور کے باس خیال سے بازار کا رُخ کیا، چند
ہور کے پڑے کے ساتھ میں خوب اہتمام سے ان
کے ایک ڈیتے کے ساتھ میں خوب اہتمام سے ان
کے ایک ڈیتے کے ساتھ میں خوب اہتمام سے ان
کے کھر پینچی ۔ وہاں میرے لیے باہی محبت کے اور
سیست سے انمول واقعات منتظر تھے۔

بہت سے انمول واقعات منتظر تھے۔

ووپہر کے دون رہے تھے، کھر میں جب منی بحی تو ایک چھوٹی سی بچی اپنا دو پٹا سنجالتی ہوئی وروازے برآئی اور قورا بی چل دی کہ جماعت كمرى ہوچى ہے، ميرى تمازنكل جائے كى لاؤج میں کافی ساری لڑکیاں تمازیر صربی تھیں۔ان کے ورمیان می حافظ بهوعاتشه جماعت کراربی می-سب في منتي محى وين إدا لين اور بهت آرام سے سارے اٹھا اٹھا کر جائے لکیس۔ صابرہ کی مجھ پرنظر یری توباتھ پکڑے اینے کرے میں لے آئی۔ خوب صورت محراہث اس کے چرے پر رقصال حی-کے ملنے میں ڈھیروں اینائیت اور خلوص تھا۔ مجھے بنعاكروه بابر جلي تني بعرباري باري عائشة جميراسب آئے لگیں، خالہ جان بھی گود میں نے مہمان کو لیے ہوئے برآ مرہوئیں۔صابرہ اتی در میں لواز مات کی فرے سیا کر لے آئی۔خالہ جان ہیشہ کی طرح بے نکلفی ہے پولیں۔

''کہاں غائب ہوگئی تغییں تم؟ لو ان مہمالوں ہے ملو۔''

''جی خالیہ جان، میں ان کود کیمنے کے لیے خود بھی ہے گئی ہوئی بھی ہے جین تھی، بس پڑھائی میں ایسے کمن ہوئی کہ وقت کر رنے کا اندازہ ہی نہ ہوسکا۔ یہ بیجے، یہ مشاکی بھی اس امتحان میں اول آنے کی خوشی میں ہے۔'' وہ بہت خوش ہوئیں، بچوں کے نام فرقان اور عمران تھے۔

''بیٹی بہتے ہے بہت اہم کام کیا ہے؟''اب وہ بھوے خاطب تھیں۔''اب اس علم کے نورے ایک دیا اور منرور جلانا۔ ہمارے معاشرے میں بہت گھٹا تو پ اندھیرا ہے تا! جتنے زیادہ دیے جلائے جائیں اتن ہی ضویا تی بڑھتی جائے گی۔ کہوا ہے آئی اپنے اور تمازوں کو کیسایاتی ہو۔''

''خالہ جان بہت ہی مختلف اور نیا نیا ہے یہ سب کے میرے لیے، ہر دفعہ نیت با ندھے ہی آیات دل میں وہ ساں باندھ دیتی ہیں کہ آنسوؤں کو روکنا مشکل ہوجا تا ہے۔رب ہے ایس محبل ہوجا تا ہے۔رب ہے بھی بڑھ کرکوئی ہتی ہو۔ ہی ایک بیٹھا ساتعلق ہے جودن بدن بڑھتا ہی جارہا ہیں ایک بیٹھا ساتعلق ہے جودن بدن بڑھتا ہی جارہا ہے۔ بس خالہ جان آپ دعاؤں میں یا در کھیں کہ میں بھی شیطان کے مقابل ایک ایسی ہی فوج تیار میں کورسکوں اور این بچوں کی تربیت اسلامی خطوط پر کرسکوں اور این بھی آئیں۔'

"بین بیچن تو یونمی قرآن سے بخارے کا ،بس تم زمین نرم رکھنا۔"آ نسوؤں کا نذرانہ رب کے حضور روز بھیجتی رہنا، کب کوئیلیں پھوٹتی ہیں اور بہار کی شنڈی شنڈی ہواؤں کا آغاز ہوتا ہے تم کو پتا بھی نہ چلے گا۔ تمر ہاں بہارآئے گی ضرور .....!!"





#### عشق کی را ہدار یوں ،طبقہ اشرافیہ اور اپنی مٹی ہے جڑے لوگوں کی عکای کرتے سلسلے وار ناول کی انیسویں کڑی

كزشته اقساط كا خلاصه

ملک قاسم علی جہان آباد کے مالک تھے۔ان کا شار صلع خوشاب کے جانے مانے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ان کے دو مخے ملک عمارعلی اور ملک مصطفیٰ تنجے۔عمارعلی ریاست کے امور میں دلچیبی لیتے تنے جبکہ ملک مصطفیٰ علی چھوٹی بہن امل کے ساتھ تعلیم کے سلسلے میں لا ہور رہائش پذیر سے، ملک عمار علی کی شادی ان کی کزن ماہین ہے ہوئی تھی۔ وہ اٹھارہ سالہ لاکی خود ہے عمر میں کئی سال بڑے ملک ممار علی کو وہنی طور پر قبول نہ کر سکی تھی۔وہ کا نوینٹ سے پڑھی ہوئی اور خاصے آزاد خیالات ر المحتی علی ، جولائف بھر پورطریقے سے انجوائے کرنا جا ہتی تھی۔ اُخ فروا آخ زارااورا ساغیل بخش مولوی ابراہیم کی اولا دیں یں۔ آج فروا کی شادی بلال حیدے ہوئی ہے جومیدم فیری کے لیے کام کردہا ہے۔میدم فیری کا تعلق اس جکہ سے تھا جهال دن سوتے اور رائیں جائی ہیں۔بلال حیدائع فرواکو پہلی بار مے لے کرآیا تھا کہ میڈم فیری کی کال آگئی.... میڈم فیری نے بلال عرف بالوکو باور کرایا کہ جلدائم فرواکوان کے حوالے کردے۔ بلال حید کے لیے بیناممکن ساہو گیا تھا کیونک وہ أم فروا ہے واقعی عبت كرنے لگا تھا۔ ماہين اپنے ديور مصطفیٰ علی ميں دلچين لينے لکی تھی۔امل کی تعليم تممل ہوتے ہی أس كی شادی اُس کے کزن محمطی کے ساتھ ہونے کی تیاریاں ہونے لگی تھیں لیکن امل کے خیالات مسی اور طرف بھٹلنے لگے تھے۔ ما ہیں اپنے بجین کے دوست کا شان احمہ ہے تق ہا چلتا ہے کا شان بجین بی ہے اس میں دلچیسی لیتا تھا تمر بھی محبت کا اظہار ندكريايا ـ ما بين اين آئيزيل كاس طرح بجيز جانے يردهي ب ـ كاشان احمد ملك سے باہر جانے سے بہلے ما بين مے جيت كا اظہار کردیتا ہے۔ ماہین ملک عمار علی ہے ویسے ہی ناخوش ہاس پر کاشان احمد کا ظہار محبت اُس کی زندگی میں ہکچل محاویتا ہے۔ ما بین کے ول میں کا شان احمد کی محبت بھی جز پکڑر ہی ہے اور اب وہ ممار علی کی شدتوں سے مزید خا نف ہو آگی ہے۔ الل کی شادی اس کے کزن محمطی کے ساتھ ہوجاتی ہے۔ محمطی اُسے محبتوں کی بارش میں نہلا دیتا ہے اور یوں فوجی افسر کی بوی بن کروہ اپنی پہلی محبت کی یادوں سے پیچھا چھڑ الیتی ہے۔ مابین اور عمار علی کے چے میں تکرار ہونے لگی ہے۔میڈم فیری بلال کوام فروا پرکڑی نظرر کھنے کا کہتی ہے۔ایک دن اجا تک بلال کی ملک مصطفیٰ علی سے ملاقات ہوجاتی ہے اوروہ انہیں اعتادیں کے کرائی اور اُم فرواک رام کھائنا دیتا ہے۔ ملک مصطفیٰ علی اُسے اپنے ساتھ مراد ولا میں لے جاتا ہے اورانیسی میں ربائش اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فیری بلال کی تلاش میں ہے۔ ا جا تک ملک قاسم علی کی وفات ہوجاتی ہے۔ ساراجہان آبادسوگ میں ڈوبا ہے۔ ملک ممارعلیٰ سارے انتظام اپنے ہاتھ

میں لے کر بڑے ملک کے فرائض انجام دینے لگتے ہیں۔

ما جین کی ذرای غفلت اُے نہ جائے ہوئے جموے جملی مال بناوی ہے۔ ما بین کے دل میں کی طرح بھی بچے کی محبت پیدائمبیں





ہو پاتی۔ وہ ماں کے سنگھائن پر بیٹھ کربھی کا شان کی محبت کی ہُوک اپنے دل میں محسوں کرتی ہے۔ امل دوسری بار ماں بنے والی ہے۔ محم علی مہر النساء بیگم ہے امل کا خیال رکھنے کا کہتا ہے۔ ادھر مہر النساء بیگم دادی بننے کے بعد جاہتی ہیں کہ ماہین ریاست کی بڑی ملکائن کی ذہبے داریاں اُن کی زندگی ہی میں اپنے ہاتھ میں لے لے۔ ماہین اس صورت حال ہے خت متنفر ہے۔ وہ جلد از جلد جہان آباد ہے واپس لا ہور جانا جاہتی ہے۔ کیکن ملک عمار علی اُس کی با تیں من کر .....

(ابآ کے پڑھے) اُس رات عشاء کی نماز سے فارغ ہوکراً م فرواہاتھ میں تبیج لیے بچن میں آگئ۔وہ عشاء کی نماز کے بعد دس تسبیحات درود ابرا ہمیں کی پڑھتی تھی۔ جسے اُس کی طبیعت بوجمل تھی۔ دو بہر بھی اس نے کھانانہیں کھایا تھا۔ شام کو جائے کے ساتھ دو تین کیکٹ زہر مار کیے تھے۔اس وقت اُسے بھوک محسوس ہور ہی تھی۔وہ اکیلی جان تھی اینے لیے بچھ پکانے کا سوچتی ہی نتھی۔و یہے ہی جب بندہ اکیلا ہوتو وہ اپنے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کرتا۔اُم فروا کو اپنے کھانے پینے کی قطعی فکرنہیں ہوتی تھی۔ بلال حمیدروز اندائس کے کھانے کے لیے بچھ نہ بچھ لیے آتا۔ اس روز اُم فروانے اُسے منع کردیا تھا۔

''آپ بچھ نہ لایا کریں ، فرتنج میں بہت بچھ پڑا ہوتا ہے۔' وہ بلال حمیدے پر دہ کرتی تھی۔اپ کمرے میں دروازے کی اوٹ میں کھڑے کھڑے یہ بات اس نے بچن کی طرف جاتے بلال حمیدے کئی تھی۔اُم فروا کو ہرگز گوارانہیں تھا کہ بلال حمیداس کے لیے بچھلائے۔اُس منے اس کے ساتھ جو کیا تھا۔ بجلی کے کوندے کی طرح اس کے دماغ پر ہتھوڑے ہرسنے لگتے۔

اس کے دماع پر ہمھوڑے برنے ملتے۔ ملک مصطفیٰ علی جب بھی آتے اس کے لیے ڈرائی فو ڈز لے کرآتے۔جوجلد خراب نہیں ہوتا تھا۔جس میں فرائیڈش،بار بی کیونکٹس وغیرہ ہوتے۔ایک باراُم فروانے اُن سے بھی کہاتھا۔

"للك صاحب آب ية لكفات مت كياكرين-

''اُم فروا آپ میری ذہبے داری پر تیہاں آئی ہیں، اس لیے آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔'' ان ساعتویں میں جھی ہوگی لیکوں والا چیرہ ملک مصطفیٰ علی کو بھا تا چلاجا تا۔

تنہج پڑھتے دوسرے ہاتھ ہے بہم اللہ پڑھتے ہوئے اُم فروانے فرت کھولا۔ فرت کھیں بہت کچھ پڑاتھا۔ کہاب،
عکٹس ہونے کئی پکٹ پڑے ہوئے تھے۔اس نے کہاب کا ایک پیک نکالا، مائیکروویویٹس گرم کرنے کے لیے رکھا

ہریڈ کے دوسلائس توسر میں رکھے تھوڑی در بعدوہ بلیٹ بتائے ہال میں چلی آئی۔ کھا لینے کے بعدوہ جائے کا کپ لیے

لان کی طرف کھلنے والی دیوار کیرگلاس ونڈ و کے قریب آ کر کھڑی ہوگئی۔ دوانگلیوں کی چنگی کی مدد ہے پردہ سرکا کر ہاہر
و کیھنے لگی۔ ہرست اک مضحل کردینے والا ہُو کا عالم تھا، جیسے ساگن رات نے خود پر برسی ساعتوں کو تھی و سے کرسلادیا

ہو۔ قطار در قطار درخت نیند کے خمار سے بوجھل تھے۔ کی بل پتوں میں ہلکی کی ہل چی بہنیوں پر میٹھے پرندے شاید

کروٹ بدلتے تھے۔اس نے کھڑکی کا بک گھمایا ،سلائیڈ کودوسرے رُخ ہلکا سادھکیلا۔

روت بدسے سے اسے ھری ہوت کی حدثوں میں کہیں غائب ہوگیا۔اُم فروا کوخنگی محسوں ہوئی، تو وہ مسکرائی۔اب ایک جھوڑکا اس کے چہرے کی حدثوں میں کہیں غائب ہوگیا۔اُم فروا کوخنگی محسوں ہوئی، تو وہ مسکرائی۔اب پرندوں کی قدرے تیز آ وازیں اس کی ساعت ہے نگرا ئیں۔ پرندوں کی آ وازیں، جامدا ندھرا، کوئی خاموشیاں ایک دوسرے میں مدخم ہوتیں۔ دھیما دھیما ارتعاش پھیلا رہی تھیں۔ کیاریوں میں او تکھتے پھول بھی ساکن پروں میں ہلکورے کھارے تھے۔لان میں جلنے والی اکلوتی لائٹ کی تیز روشنی چھوٹے سے لان کوروش کیے ہوئے تھی ۔اُم فروا اس منظر کی دکاشی میں کھوئی گئی تھی۔ چائے کے چھوٹے چھوٹے سے بھرتی وہ اچپا تک سے بہت اچھا فیل کرنے گئی محتی۔وورے بین چکی کی اُواس آ واز پُرسوزی لیے اس کی ساعتوں میں اُنز رہی تھی۔ ہمیشہ آئے کی یہ چکی مغرب کی



نماز کے بعد چلائی جائی تھی۔ کسانوں کواس وفت فرصت کے کھات میسر آتے تھے۔ وہ کھانا کھا کرشام کو گندم پسوانے — آتے تھے۔کوکو، کوک ،کوکو بن چکی کی اُدای کے پھیٹر وں میں لدی آ داز اُم فروا کے کا نوں کی لووُں کومیرخ کرکئی تھی۔ اُم فرواغیرارادی طور پر دروازہ <del>کھول کرلان میں آئی</del>۔لان کے اطراف دیوار میں تھی۔مہندی کی باڑھی۔تازہ بتوں اوررات کی رائی کی مہک مل کر بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اندھیرے کی جا در میں بھی نیند میں او نکھتے درختوں کے ہیو لے و کھائی وے رہے تھے۔اُسے بہت دورایک نفس دکھائی دیا جو ہاتھ میں سرچ لائٹ بکڑے ہوئے تھا۔ لاِل حویلی کا ر ہائتی ایر یا کائی اونچائی پرتھا،اس کیے باہر کے منظر با آسائی دکھائی دیتے تھے۔حالانکہ شال کی طرف رہائتی ایر یا کی اختیامی دیوارموجود تھی۔اُس لڑ کے کے دوسرے ہاتھ میں اسباسا ڈنڈا تھا۔شایدوہ ہاری تھااور کھیتوں کو یالی دے رہا تھا۔ساتھ ہی اُس کی سریلی آ واز کی ہلکی ہازگشت اُس تک پہنچ رہی تھی۔وہ کوئی ماہیا گار ہاتھا۔اب آ واز دور ہوئی جار ہی تھی۔ اُم فروا و ہیں کری پر بیٹھ کئی اور سیج پڑھنے لگی۔ اس نے دیکھا بلال حمید اور ملک مصطفیٰ علی ای طرف آرے تھے۔اندرجاتے ہوئے وہ أم فرواكولان ميں بيٹے وكھ كرچونك كئے۔اس وقت مل كے بوے سفيد دویے کواچھی طرح این کرد کینے وہ بیٹے یا صدبی ہی۔ بلال حمید باہر کے دروازے سے اپنے کمرے میں چلا کیا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی اس کی طرف قدم بروهانے لگے۔اس وقت وہ کرے کلر کے سوٹ میں ملبوس تھے۔ان کے بینوی شفاف چرے پردوبردی بردی براولش آئمیں، رات کی اس لرزتی تاریکی بن بہت سے رای میں۔وہ جر يوروجا بتول سميت أم فرواك قريب آكے۔ "اسلام وعليم!" ملك مصطفى على في سلام ميں پہل كى -"وعليم اسلام\_"أم فرواچونكي \_اس وقت أن كى آمدنے أے شديد نا گوارى سونب دى تھى . "آج تو آپلان ای میں میں میں اور ہے اے" '' موسم اچھا تھا اس کیے یہاں چلی آئی۔'' اُم فروانے دویئے کو گردن کے گردمزید کسااور دویئے کوغیر ارادی میں ماتھے کی طرف کھینجا۔وہ اُے دلچیل سے دیکھ کر محرائے اور کری کھینج کر بیٹھ گئے۔ " ہاں موسم تو بہت اچھا ہے۔" ٹا تگ پرٹا تگ رکھتے ہوئے انہوں نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی۔سرکتے محوں کی دھند دونوں کوائے حصار میں لینے لگی۔ "جی-"اس کا جواب مخضر تھا۔ محلامہ کوئی تک ہے اس وقت مندا تھا کے یہاں چلے آئے ہیں نا گواری کی

سلوثوں کو ماتھے پرآنے ہے اُس نے بمشکل روکا تھا۔ وہ یہاں پر تنہار آئی تھی۔ شرعی اعتبار سے بیانتہائی معیوب یات تھی۔وہ اچا تک اُٹھ کر کھڑی ہوگئ۔ملک مصطفیٰ علی نے سوالیہ نگا ہوں ہے اُس کی طرف دیکھا۔

"جھے نیندآ رہی ہے۔ میں اندرجانا جا ہتی ہوں۔"

"شیور!" انہوں نے پھراُم فرواکودیکھا۔اُم فرواکے چہرے پرانہیں کچھاپیامحسوں ہواجیے وہ یہاں مزید

'خدا حافظ -' أن كى طرف ديم بغيروه تيز تيز قدم اللهاتي ٹائلز كى چوڑى سٹرھياں عبور كرتى اندر چلى گئى۔وہ

بال میں صوفے پرآ کر بیٹھ گئی۔ دوخوبصورت آ تکھیں برستوراس کی بصیرتوں میں ہلچل بریا کررہی تھیں۔ بیکیا

کیف تھا جواس کی مٹی پلید کیے جار ہاتھا۔اب وہ بلاوجہا پی صفائیاں پیش کررہی تھی۔ ا الک میرے نہ جانے کے باوجودید دوآ تکھیں میرے خیالوں کی ریش ریش میں گھنے کی کوشش کررہی

ہیں۔ میں أے غیرارادی طور پرسوچے لی ہوں۔ میں خود کو گناه کارتصور کرنے لی ہوں، بلال جیداور ملک مصطفیٰ

على عنا مى نماز يزمنے كے بعد الشخ سجد سے نكلتے تھے۔ باتيں كرتے ہوئے ملک مصطفیٰ على بلال جيد كے ساتھ انگيسى كى طرف نكل آتے تھے۔ تب لان ميں كرى پر بينھى أم فروا كود كھے كر بلال جميد چونكا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی كو سامنے بينچى أم فروا كى جانب بزوھتے و كھے كر بلال جميد كے دل ميں ايك آه گر لائی تھی۔ حالا نگه بلال جميد جانتا تھا ملک مصطفیٰ علی آتے ہی أم فروا ہے ملئے ہیں۔ جب وہ اپنے كمرے كی جانب بڑھ رہا تھا۔ اُس كے قدم آتے بروھنے كى اُس فروا ہے جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے كمرے كی جانب بڑھ رہا تھا۔ اُس كے قدم آتے ہوئے ہوئے ہے كے والی ہے تھے۔ وہ بمشكل اپنے كمرے تك آيا۔ دروازہ بندكرتے ہوئے صوفے پر بیٹے گیا۔ دل كو چھيد دينے والی ہے قراری تھی كہ بڑھتی جارہ ی تھی۔ اُسے كی بل چین نہیں آرہا تھا۔ اُسے كی بل چین نہیں آرہا تھا۔ اُسے اُسے ہوئے والی جو برافروگی میں پنہال و کھائی دے دہ تھے۔

کا۔اسے ایچ ہرسورن واسم بررہے پہراسروی بین پہان وہاں دھے رہے۔ 'بلال حیداب کیوں پریشان ہو! یہ سب تمہاراا پنا کیا دھراہے۔سارا دوش تمہاراہ، پھرکوئی کیونکر تیرے دل کا حال جانے گا۔ بلال حیدتم غلطی کر گئے ہوتہ ہیں اُم فروا کے علم میں لائے بغیر فیری کی بقایار تم واپس کردین تھی۔' 'میں ایپیائی کرتا، کیکن میں جانتا تھا وہ شاطرِ تورت جھے جیے کمز ورفخص کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ کیونکے آگے

'میں ایسا ہی کرتا کین میں جانتا تھا وہ شاطر عورت مجھ جیسے کمزور محص کو بھی نہیں چھوڑ ہے گی۔ کیونکہ آگے جیسے میراکو کی نہیں ہے۔ نہ ہی کسی تک میری رسائی ہو پاتی ، مجھے کون سپورٹ کرتا۔ فیری کے ساتھ غداری کرنے والوں کا انجام موت ہوتا ہے۔ وہ مجھے مرواکر آسائی ہے اُم فروا پر قبضہ جمالیتی۔ اگر خدانخواستہ اُم فروا اُس کے ہاتھ میں جلی جاتی تو سب تو کیا ہوتا؟' بلال حمید نے جھر جھری لی۔ اس کے پورے جسم میں سوئیاں جیسے گئی تھیں ، آئے تھوں کے ساتھ اُنے فی واقف ہے۔ وہ بھی بھی آئے تھوں کے ساتھ اُنے ہوئی واقف ہے۔ وہ بھی بھی اُن کے ساتھ اُنے میں ہوگی۔ ملک مصطفیٰ علی اُن کے ساتھ اُنے ہوڑ چھوڑ بھی ہوگی۔ ملک مصطفیٰ علی اُن کے ساتھ اُنے ہوڑ جھوڑ بھی ہوگی۔ ملک مصطفیٰ علی اُن کے ساتھ اُنے ہوڑ جھوڑ نے کی وارنگ دی تھی۔ طاقت ورسے ہر بندہ ڈرتا ہے۔ ہم غریوں کا کیا ہے۔ اگر مربھی جا تیں تو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے۔ اگر مربھی جا تیں تو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے۔ اُگر مربھی جا تیں تو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے۔ اُگر مربھی

اس وقت بار بارٹمرین کی کال آئر ہی تھی لیکن آج وہ اُس کا فون نہیں اُٹھار ہاتھا۔اے اس وقت کسی ہے بات نہیں کرنی تھی نہ ہی کسی ہے کوئی سر وکارتھا۔

اس وقت اپنا آپ آپ خود پر بوجھ لگر ہاتھا۔ اب اکثر اُس کے اندرز ہر کیا کا بھر جاتی تھی۔ وہ خود کونیست و نابود کردینا چاہتا تھا۔ یہ اضیارا کی کے پاس ہیں تھا۔ ذندگی تو بھی ہر بار نے سے نے سوال لیے میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تایا تائی کی جھڑکیوں اور کلا دوں پر پلنے لگا۔ تایا اور اُس کے بیٹوں نے چندا میکرز میں بھی ہڑپ کر لی۔ چیسے تیے بحت مزدوری کر کے جھڑکیوں اور کلا دوں پر پلنے لگا۔ تایا اور اُس کے بیٹوں نے چندا میکرز میں بھی ہڑپ کر لی۔ چیسے تیے بحت مزدوری کر کے تعلیم مکمل کی۔ اُن گنت دا تیں بھو کے بیٹ کھلے آس ان کے پنچگر اور یں۔ ڈگری لینے کے بعد وردور توکری کی تلاش میں ماراما دا پھر تقدیر نے اس بری مورت فیری کے بلے ایسے با ندھا جیسے کو لائٹر اہو گیا، پھر اُس کے چنگل سے آزادی پھر تقدیر نے اس بری مورت فیری کے بلے ایسے با ندھا جیسے کو لائٹر اہو گیا، پھر اُس کے چنگل سے آزادی تامکن ہوگی۔ اس کے علاوہ پچھو مرف پیسے اس کے علاوہ پچھو مرف پیسے ہو اُس کیا کہ جو پچھے ہے تیں اور کو جیس بیسے ہے تو رشتے نامکن ہوگی۔ اس کے علاوہ پچھو مرف پیسے ہو اُس کے علاوہ پچھو مرف پیسے ہو اُس کے علاوہ پچھو میں اور کھوری شراب کی مانند پر کیا ہو اُس کیا کہ جو بھو بیسے با ندھ لیس اور کھی ہو گیا۔ تیس بیسے تیس کر جنون خود پر بھی وافر مقدار میں ہیں۔ پیچان تو پیسے خود بخو و بینا تا ہے۔ عزت، مرتبہ زندگی کو انگوری شراب کی مانند پر کی نوی تھوں نود پر بیا تا ہے بیاد بیا ہیں وعرف کی جو بیسے سوار کرلیا۔ ہیں بھی فیری کی طرح کو تھیاں بنگلی، بردی بردی گاڑیوں کے خواب د کھونے لگا۔ بیش وعش کی دعورت کا بچھی بہت طامس کرنا چاہی۔ دولا کیوں سے کا فندی لگارج کر کے آئیس فیری کو مونپ دیا۔ آچھی شکل دھورت کا بچھے بہت طامس کرنا چاہی۔ دولا کیوں سے کا فندی لگارج کر کے آئیس فیری کو مونپ دیا۔ آچھی شکل دھورت کا بچھے بہت

فائدہ ہوا۔ وہ دونوں لڑکیاں کھوٹے سکے تھیں۔ تب بچھے بھی فیری سے کھوٹے سکوں کے علاوہ پچھے نہ ملا۔ اس وقت بھول چکاتھا آ سانوں کی وسعتوں میں موجود کوئی مجھے دیکھر ہاہے۔ ہروفت ہرجگہ اُس کی نگاہ مجھ پرموجود ے۔ جھے ویکھیا ہے، سنتا ہے، بھے نوٹ کررہا ہے۔ میری سوچوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ زندگی میں کوئی رہبر ایاندملاجو مجھے بچے غلط کی پیچان کراتا۔ میری اصلاح کرتا کہ اوپر کوئی ہے جوتمہارے برمل ہے آگاہ ہے واقف ہے۔ میں نے کوشش نہ کی فلاح یانے کی اراتوں رات لاکھ تی بن جانے کی چربی میری آ تھوں پر چڑھ چکی تھی۔میرے دل پر دولت التھی کرنے کی دھن مضبوط ہوچکی تھی۔ پھر میں کیسے سوچتا؟ سمجھتا جھے غلط کا ادارک مجھے ہوتا؟ میں گناہوں کی سرانداور تعفن زدگی میں ایبالتھر اہوا ہوں مجھے خودیے کھن آتی ہے۔ ول میں مچی زلز لے کی مانند تیز وحمک بلال حمید کے جسم کی عمارت لرزار ہی تھی۔" بناسو ہے آ کاش کی وسعوں کو چھونے والوں کا بھی حشر ہوتا ہے تال؟ ' وہ زندگی کی وہلیزیر کھڑا خود سے سوال کررہا تھا۔ تمام رات اُس نے صوفے یر بینے بیٹے گزاردی۔سکریٹ پھونک پھونک کراس کاحلق د کھنے لگا تھا۔اس وقت اُس کی متورم آ تکھیں دہکتے انگاریے بنی ہوتی میں۔ بے ترتیب بال ماتھے پر بھرے ہوئے تھے۔سٹریٹ کی کثرت سے خٹک ہونٹوں پر پیرڈیاں جم کئی تحس ۔ایک ہی رات میں وہ صدیوں کا بیارلگ رہاتھا۔اس تمام اضطراب کی وجداتی تھی کیکل راتِ اُس نے لان میں بیتی اُم فروا کی طرف ملک مصطفیٰ علی کوجاتے و کیے لیا تھا۔ تب مندل ہوتے زخموں کے مند پھرے کھل گئے تھے۔ بس أسے موقع جاہے تھااندر کی بھڑاس نکالنے کا۔ تب وہ اپنے ماتم کدے برخود ہی نوحہ کناں تھا۔ بھی بھاراندر کے زخم تازہ كرنے كے ليے عام ي بات وجه بن جاتى ہے۔ جبى أن دونوں كوا كتفے و كيھ كراجا تك اس كا دل ادھر نے لگا تھا۔ تاريكى ك واأت بالح يجمع الى بيس و ب رباتها ي تيار بوكروه بنا بجه كهائ فيكثري جلاكيا-

اُمِ فرواکوآ ج آپ گھروالے بہت یادآ رہے تھے۔اُس کا بس نہیں چل رہاتھا ور شاؤ کران کے پاس پہنے جاتی۔
اس کے ساتھ اتنا کچھ ہوگیا اورا س نے تنہا ہی ہے سب پھے سہارلیا۔اُسے کی دینے والاکوئی اپنا پاس ہیں تھا سرکتے کے ساتھ اتنا کچھ ہوگیا اورا س نے تنہا ہی ہے سب ارلیا۔اُسے کی دینو افل پڑھتی رہی دن کائی چڑھ آپا۔اُسے خبر نہ ہوئی جب دروصد سے زیادہ بڑھ جاتا تو پھروہی وروا سے بارگا والٰہی میں لے جاتا۔ وہ گہراسکون پا جاتی ۔ جسے اچا کہ شعندی میٹے کے چائی میں اس کے جاتا۔ وہ گہراسکون پا جاتی ۔ جسے اچا کہ شعندی میٹے چھاؤں میں آگئی ہو۔ جائے نماز طے کر کے رکھتے وہ بیڈردم سے نکل کر ہال میں آگئی۔ باہر خاص تیز دھوپ چھے چرا نی روئی چھڑکی کرنوں کی ہو چھاڑ کردہی تھی۔اس نے پردے دونوں اطراف میں خاص تیز دھوپ چھے چرا نی روئی چھڑکی کرنوں کی ہو چھاڑ کردہی تھی۔اس نے پردے دونوں اطراف میں سست ویے۔ چاندی کے تارمنعکس کرتی کرنیں اب غائب ہو چھاڑ کردہی تھی۔اس نے پردی دھوپ اندرآ نے گئی ۔اس نے اپری کے تارمنعگس کرتی کرنیں اب غائب ہو چھاڑ کردہی تھی۔اس نے اپری کے بارکی دھوپ اندرآ نے اگی تھی۔اس نے اپنے لیے ایک کپ چائی گئی ۔اس نے اپری کے ایک سے گلاستہ اٹھایا اور انہیں کرشل واز میں فریش پانی بحرکر رکھ دیا۔
جاتا تھا۔وہ منہ لیسے باہر تکی مغائی کی ۔روزانہ میں اس کی کھرستہ باہر کے برآ مدے میں رکھے تیبل پر رکھ جاتا تھا۔وہ منہ لیسے باہر تھی بہر کے برآ مدے میں رکھے تیبل پر رکھ جاتا تھا۔وہ منہ لیسے باہر تکی بہر تھی۔اس کے گلاستہ اٹھایا اور انہیں کرشل واز میں فریش پانی بحرکر رکھ دیا۔

☆.....☆

'بلال حيد كو پچھاندازہ ہو چكاتھا كہ ملك مصطفیٰ علی اُم فروا میں دلچیں لے رہے ہیں۔ وہ مطمئن تھالیکن اُواس بھی تھا۔ اُمِ فرواکسی اور کی زوجیت میں چلی جائے گی۔ کہیں پھر اس بار اُمِ فروا کے ساتھ پچھ غلط نہ ہوجائے۔الن رئیس زادوں کا کوئی دین ایمان بھی تو نہیں ہوتا۔ کیا واقعی ملک مصطفیٰ علی اُمِ فروا سے نکاح کر کے اُسے عزت و تکریم دیں مے؟اگر اُن کا ایساارادہ نہ ہواتو ....اس سے آگے سوچنے بچھنے کی صلاحیت جیسے مفلوج ہوجاتی۔ میرے رب میرے لیے آسانیاں فرما۔ کہاں ہے کوئی قابلِ اعتبار شخص لاؤں اُمِ فروا کے لیے۔ ملک صاحب ہے کہوں گا کہاس کواس کے والدین کے پاس بھیج ویں۔ ایسا تو ملک صاحب خود بھی چاہ رہے ہیں۔ وہ مناسب وقت کا انظار کررہے ہیں۔ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے۔ انشاء اللہ اس باراُمِ فروا کے ساتھ بچھے غلط نہیں ہوگا۔ اس روز باتوں باتوں میں بلال حمیدنے ملک مصطفیٰ علی ہے بیسب کہہ ہی دیا تھا۔

'' ملک صاحب جس قد رجلد ممکن ہوا م فرواکواس کے پیزئش کے پاس بھیج دیں۔''
'' ہاں بلال میں بھی بھی بھی جا ہتا ہوں، جلدی اس کومولوی صاحب کے تھر پہنچادیا جائے۔'' بلال حمید نے بغور ملک مصطفیٰ علی کی آتھوں کی طرف و میکھا جن میں اُسے بچائی دکھائی دے رہی تھی۔انشاءاللہ اللہ پاک اُم فروا کے لیے خود آسانیاں پیدا کرے گا۔ بلال حمید کی پریشانی ختم نہیں ہور ہی تھی۔اس نے خود ہی تو اُم فروا کوطلاق دی جے نے والی تھی۔انو وہ اس کی جدائی ہے کیوں اُداس تھا۔ کم نام بے قرار ک کو کی سے اُم فروا اب این خود ہی تو اُم فروار اب این والہ بین سے ملنے والی تھی۔انو وہ اس کی جدائی ہے کیوں اُداس تھا۔ کم نام بے قرار ک کیوں بل بل بل اُسے چین نہ لینے دے رہی تھی۔اُس کا دل اندر ہے کیور اُداس تھا۔ کم نام بے قرار کی خور این کی دون آتا رہا گئی ہے۔ اس رات بھی اُنے میں کا فون آتا رہا گئی اُس نے انٹینڈ نہ کیا۔وہ بیڈ سے فیک لگائے سگریٹ کیا دور دور سے ایشوں کے بھٹے میں دیکتے انگاروں پراُسے لئا دیا ہو۔ایش ٹریٹ کی سہار نا بہت دشوار تھا۔وہ اس قدر دور سے اِنٹوں کے بھٹے میں دیکتے انگاروں پراُسے لئا دیا ہو۔ایش ٹریٹ کی سہار نا بہت دشوار تھا۔وہ اس قدر دور سے جانب براہمانی آم فروا کے احساس کی خوشبواس کے ساتھ رہتی ۔ بلال حمیدوہ جاگزیں گھات کیے فراموش کرسکتا جانب براہمانی ایک فروا کے احساس کی خوشبواس کے ساتھ رہتی۔ بلال حمیدوہ جاگزیں گھات کیے فراموش کرسکتا جانب براہمانی ایک فروا کے احساس کی خوشبواس کے ساتھ رہتی۔ بلال حمیدوہ جاگزیں گھات کیے فراموش کرسکتا جانب براہمانی ایس کے دونہ کو اُن می اور کے ساتھ ایک میں جو اُن میں گھات کیے فراموش کرسکتا کو اُن می اُن کا میں کہا تھا۔ جوانم فروا کے اس کی کو شبواس کی خوشبواس کے ساتھ رہتی۔ بلال حمیدوہ جاگزیں گھات کیے فور اُن کے اس کی کو شبواس کی خوشبواس کی خوشبواس کی خوشبواس کی خوشبواس کی خوشبواس کے ساتھ رہتی۔ بلال حمیدوہ جاگزیں گھات کیے فراموش کرسکتا کے ساتھ کر دور کے ساتھ کی کو خوام فروا کے اس کی کو کی کو کی کو کی کو کر ایک کی کے دور کیا گھات کیا کو کی کو کیک کیا گھات کی کو کو کو کی کو کی کو کر کو کی کی کو کی کو کر کی کو کر کو کیا گور کی کو کر کی کو کی کو کر کی کو کر کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کر کی کور کی کور کی کور کور کی کور کر کور کی کور کر کر کور کی کر کور کی کر کر کر کور کی کر کر کو

☆.....☆.....☆

بال تبد نے خود کو فیکٹری کے کام میں اتا مشغول کرلیا کہ اُس کی خوشی اور غم اس مصروفیت میں وہ ہے گئے تھے۔

اُس دن کام کی زیاد تی تھی۔ بلال جد سنہ کی فریم کی تفسی گلامز درست کرتا سنز نور بن اتبال کے کیس میں آگیا۔

'' سوری سنز اتبال! سنا قب میر کو آج ہی تمام نے Contacts کی علم کی روزش جا ہے۔ پلیز آپ انٹر نیٹ ہے تمام معلومات اسٹنی کرتے پرنٹ نکال لیس اور لیج آ ور کے بعد جھے پہنچاد ہیں۔'

''لیس سر میں ان ہی راپورش پر ورک کر روی ہوں۔' نورین اقبال کی بورڈ پر تیز تیز اُنگلیاں چلاتی۔ بلال حمید کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ نورین اقبال محلق گندی رگھت کی ما لک تھی یائج فٹ سات اپنچ قد کی مالک نورین اقبال دیلی بیلی اسارٹ خاتون تھی۔ فیکٹری میں کام کرنے والی باقی خوا تین سے مختلف تھی۔ بہی سادہ لیاس خور کو اُس نورین کی تعین کرتی تھی۔ بہی اسارٹ خاتون تھی۔ فیکٹری میں کام کرنے والی باقی خوا تین ہے کہنا تھی۔ بہی ہوئی ناک زیب ہی کہنا ہوتا تھا جس سے خود کو ڈھانے کھی۔ جس کے بلو کا آخری کونا فرش کو بہیت مہیں ہی جہیت مہیں تھے۔ وہ باقی لڑکے کور کی طرح کی سے فری نہیں ہی جہیت جہیں تھے۔ وہ باقی لڑکے کیس کے میکر ضرور لگاتا تھا۔

میں ہیرے کی نوز بن چہی رہی ۔ بون اُس کے بہیت مہین تھے۔ وہ باقی لڑکے کیس کے چکر ضرور لگاتا تھا۔ میں اقبال جو بہی ہی اللے کیس کے جاتوں کی طرح میں کیس کے میکر ضرور لگاتا تھا۔ میں اقبال جو بہی ہی ہوئی باک می کرنے والی نادید اور دائیل ہر لڑکے ہے گیس نے دوئی تھیں۔ پہیت کیس کے جونے والی نادید اور دائیل ہر لڑکے ہے گیسٹ گیاتی تھیں۔ پہیت کے کرانا آتی تھی۔

میں اقبال جو جونے والی نادید اور دائیل ہر لڑکے ہے گیسٹ گیاتی کو کرون میں ایک آ دھ بار بلال جمید کے پاس ضرور آئی۔ بلال جمید بھر کے اُس کی کرنے والی نادید اور دائیل ہر لڑکے ہے گیسٹ کیاتی تھیں۔ پیشن کے خواتوں کی طلم چور کئے کی کرانے می کو کھی تھیں۔ تا تلانہ مسکر ایٹوں کے طلم چور کئے کے گیاتھی کو بیش۔ تا تلانہ مسکر ایٹوں کے طلم چور کئے کے گر بخو بی مناک والے لیاں کے ساتھ گئے میں دو پٹھ کے دکھیا تھا کی دیش۔ قاتا تا مسکر ایٹوں کے طلم کی کو کے کو کھی کو کرک کے کو کو کو کو کو کو کو کو کا تھی کو کو کو کو کو کو کی کو کے کے کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کو کو کو کو کو کر کو کر کو کو کو کو کر کی کو کر کر کے کو کر کو

## الله واحدرساله المرسط الله المرسط المرس ا

- ا ..... پاکستان کا بیروا حدرسالہ ہے جس کا گزشتہ بیالیس برس سے چار مسلیں مسلسل مطالعہ کررہی ہیں۔
- اس لیے کہ جریدے میں شائع ہونے والے اشتہارات پر قارئین عربیوراعتادکرتے ہیں۔
  - اس میں غیرمعیاری اشتہار شائع نہیں کے جاتے۔
  - اسد بوری دنیا میں بھیلے اِس کے لاکھوں قار ئین متوسط اور اعلی تعلیم یافتہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جومنتداور معیاری مصنوعات کی خریداری کوتر جھے
    - ديةيں۔
    - السال کے کدوشیزہ ڈانجسٹ کو گھر کا ہر فردیکساں دلچیس سے پڑھتا ہے۔
      - ۔.... جریدے کے ہرشارے کو قارئین سنجال کرر کھتے ہیں۔
  - اس جریدے کے بردی تعداد میں منتقل خریدار ہیں جواندرون اور
    - بیرون ملک تھلے ہوئے ہیں۔
    - ◄...... آپ کی مصنوعات کے اشتہار با کفایت اُن تک پہنچ کتے ہیں۔
  - استجریدے کی اعلیٰ معیار کی چھپائی آب کے اشتہار کی خوب صورتی میں

شعبها شبارات: "ووتسيرة"

اضافه کرتی ہے۔

88-C 11 ع-88 فرست فكور - خيابان جاى كمرش ويفس باؤستك اتفار في - فيز-7 ، كراجي

فن فر : 35893122 - 35893122 - وَن فَرِ

جانتی تھیں لیکن کوئی بھی انہیں منہ ہیں لگا تا تھا۔ بلال حمید پر نادیہ خاص توجہ دیتی تھی۔اب تو دنیا کی کمی عورت میں بھی اُے دیجی محسوس نہ ہونی۔

صنب نازک اب اُس کی نگاہ کا مرکز نہیں بنت تھی۔فیکٹری میں کام کرنے والی خواتین سے کتر اتا بیزاررہتا،

'نورین ا قبال اُن سب ہے الگ تھلگ تھی۔

رودن ہے سزنورین اقبال فیکٹری نہیں آرہی تھی۔ پہلے دن تو بلال حمید نے کوئی توجہ نہ دی۔ دوسرے روز اُس کی غیر حاضری کی محصر ورمحسوس ہوئی۔ نئے آرڈرز کے پیپرزنکلوانے اُس کی جگہ پر کام کرنے والے لیافت منظور کے پاس آ کیا۔

"مسزنورین ا قبال چھٹی پر ہیں کیا؟" بلال حمید نے سرسری انداز میں یو چھا۔

"بلال صاحب وه چارروز کی لیویر ہیں۔"

''خیریت''بلال حمیدنے پوچھا۔

''اچھا۔' بلال حمیداُس کے بارے میں سوچتا اپن سیٹ تک آگیا۔ دن بھروہ مصروف رہاتھا۔اُسے باربار باس ملک مصطفیٰ علی کے آفس تک جانا پڑا۔شام کو گھر جاتے ہوئے بلال حمید نے سوچا نورین اقبال کا پتا کرتا جاؤں۔أس كا يُركيس بلال حيدنے آس سے فكواليا تھا۔

سبزہ زار میں نورین اقبال کا گھراُ ہے آسانی سے مل گیا تھا۔ چھوٹے سے سیاہ گیٹ کے سامنے اپنی بائیک لاك كرتے ہوئے أس نے بيل دى۔ تھوڑى در بعدايك پانچ ساله بچه باہر تكلا۔

" وعليكم اسلام بينا۔ ميں سزنورين اقبال كاكوليك بلال حيد ہوں۔ أن كى خيريت معلوم كرنے آيا ہوں۔آپاندرجاکر بتا میں۔"

"جي أجها' وه بچه بھا گنا ہوااندر چلا گيا۔ تھوڑي دي بعدوہ دوبارہ نظر آيا۔

"انكل آب اندرا تني !" چھوٹا ساسكن اوركيلرى عبوركرنے كے بعدوہ بجدا سے ڈرائنگ روم ميں بيشا كرغائب ہوگیا۔ بلال حمید نے ایک طائرانہ نگاہ چہار سودوڑ ائی۔ چھوٹا ساکرہ جس میں سکسی سیڑ صوفہ رکھا تھا سینٹر میں لکڑی کا نیبل تفا۔ فرش کی ٹائلز چک رہی تھیں۔ فرنٹ دیوار پر ڈبل فریم میں ایک پینٹنگ تھی۔اس کے بائیں جانب کی دیوار یروال کلاک تھی۔ پیکل اٹا شاقال چندفٹ کے ڈرائنگ روم کا تھوڑی دیر بعدنورین ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ كائن كاب تكلف ساسوث أس نے پہن ركھا تھا۔ للمل كے ہم رنگ دو يے كى أس نے بكل اوڑ ھر كھى تھى۔

"السلام عليم!" بلال حيداً الدكوكم الهوكيا-

اسلام ویم؛ بلال میدا ہے ویھ ترھر اہو تیا۔ ''وعلیکم اسلام \_تشریف رکھے۔''وہ بیٹھ گیا تو نورین بھی اُس کے سامنے بیٹھ گئا۔ "آپ کی طبیعت ناساز ہونے کا پتا چلا۔ میں نے سوچا مزاج پری کرتا جاؤں۔"

"شكريي" أس كى آواز مين نقامت واضح تقى-"كياموا آپ كو؟" بلال حميد نے اچئتى نگاه أس پر ڈالى-

"بلڈ پریشر ہائی ہوجاتا ہے۔"اب بھی اُس کے چیرے پرسرخی تھی۔ پیشانی اور آسکھیں سُو جی ہوئی تھیں۔

''جی ہاں۔ڈِ اکٹرنے تین جاردن کاریٹ بتایا ہے۔'ایک باوقارخانون ٹرے میں جائے کے ساتھ بسکٹ سرروب بویں۔ "اسلام علیم جی۔" بلال حمید نے انہیں دیکھتے ہی کھڑے ہوکرسلام کیا۔ "وعلیم اسلام۔" وہ خوش مزاجی ہے مسکرا کمیں اور ٹرے میں سے چائے کا کپ اواسکٹ کی پلیٹ ٹیبل پر رکھوی۔ "آپ نے تاحق تکلیف کی۔ میں بس جانے ہی والا تھا۔" بلال حمید کواچھا نہ لگا۔ بردی عمر کی خاتون کواس الہ ترکا نہ ارٹری اور دی تھی۔ کے لیے تکلیف اٹھانا پڑی تھی۔ " كُونَى تكليف بمين كي مين نے آپ بيچائے پئيں اور بسك بھی ليں۔ "وہ خاتون صوفے پر بيٹھ كئيں۔ "بييرياي بين" "اجھااجھا۔"بلال جائے پینے لگا۔ '' اینچی آپ کوریٹ کرنا چاہیے۔ جب پوری طرح ٹھیک ہوں تب نیکٹری آئیں۔''وہ غاموش تھی جبکہ مدر لیم "بيٹاس كانى پى بہت اوپر چلاجاتا ہے۔ مينش بہت ليتى ہے۔ "بلال حميد سوچ رہاتھااس كوكيا پريشاني ہو عتی ہے۔ ''اپنے بچے کی طرف ہے فکر میندرہتی ہے۔ابھی بہت چھوٹا ہے احمد۔وہ ایک سال کا تھا جب نورین بیوہ موكل ـ "بال حيد يك بارگ سك پاكر چونكا \_ 'جی ہاں بلال صاحب میں بیوہ ہوں۔ای اور بھائی کے ساتھ رہتی ہوں۔'' نورین کے سرال والے جائداد کے سلط میں اے بہت تک کررہے ہیں۔ وہی پریشانی لے کر اپنا بلڈ پریشر بردھالیتی ہے۔ دراصل نورین کے سراس کا نکاح رنڈوے جیٹھے کرانا جائے ہیں جس کے جوان يح بي اوروه ال نكاح كي خت خلاف بين-" "بہت افسوس ہوا جی اِن کے بارے میں بیسب جان کر۔" '' ہاں زندگی ای کو کہتے ہیں۔نورین کی دجہ سے میں بھی پریشان رہتی ہوں۔میرا بیٹا بہن کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن نورین کی دجہ سے بہو کا ہر وقت جھکڑا رہتا ہے میرے بیٹے ہے۔ بیٹا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پہلی وفعه آیا ہوں توبیا ہے دکھڑے لے کر بیٹھ کی ہیں۔ " كوئى بات جيس جي - بات كهدد ينے سے دل كابوجھ بلكا موجاتا ہے - "بلال بولا -'' بیٹا آے اچھے لگے تو دل کا حال کہ بیٹایا۔'' نورین کی ای کافی دیرتک بلال حمیدے باتیں کرتیں رہیں . وهضرورت ہے زیادہ سادہ اور مخلص خاتون تھیں۔ انہوں نے زبردی بلال حمید کو کھانے کے لیے روک لیا۔ بلال نے بہت انکار کیالیکن اُن کا خلوص کسی طریق كم نه موا- يهان آكر بلال حميد كوا جهالگا تها-نورين كي والده كود كي كرسوچ ر با تها- آج ميري مان بهي موتي تو نورین کی ماں جیسی ہوتی 'سب ما کیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بےلوث محبت کرنے والی۔ بہال سے جانے کے بعدے بلال حمید خود کوفریش محسوں کررہاتھا۔ ONLINE LIBRARY

**公.....** 公

''مصطفیٰ علی ہوسکتا ہے اُس نے تہارے بارے میں بھی سوچاہی نہ ہو۔'' اُس کے خمیر نے ہولایا۔ ''میرادل کہتا ہے اُم فرواضرور بجھے سوچتی ہوگی۔اگر نہیں سوچتی تو شاید بھی سوچنا شروع کر ہی دے۔اس کا معنون ہوں میں۔ پہلے میں اچھا آ دی نہیں تھا۔ اُسے دیکھے کر اُس سے ل کر،اس کی آ وازشن کر،اس کے پاکیزہ احساس کو محسوس کر کے۔ بجھے بجھ آئی۔ میں جوانی اور پھیے کے نشے میں چور جو کرتا رہا' وہ بہت غلط تھا۔ ایسی غلطیوں کو ہی تو گنا ہے کیبرہ کہتے ہیں جو بندہ اپنے ہوش وحواس میں کرتا ہے۔

بجھے شدت ہے کوئی بار بار باور کراتا کہ بین نے اپنے آپ پرظلم کیا۔ بین اپنی زندگی کی وہ شدید مر دوات بھی نہیں بھولوں گا جب میرے وجود میں کی نے میری کھال تھنے گی تھی۔ باہر دگوں میں ابو بھاد ہے والی تئے بھی کئیں کی میری رگوں کا خون کھولتا سیال بن کر میری نس میں بہد رہا تھا۔ مجھے لگا میرے محر رسیدہ ماں باپ میرا پیاوا بھائی، میری بھائی بھی جھے گئا میر سے محر رسیدہ ماں باپ میرا پیاوا بھائی، میری بھائی بھی جھے گئا میں اور ہے ہیں میری آئا رہے ہیں۔ میں محسوس کر رہا تھا اُس گڑھے کی گہرا ہے ہمری سانسیں ناپ رہی تھی۔ پھر وہ بھی پر می ڈال کر چلے گئے۔ میں نے چنا چاہا میرا اطلق بندتھا۔ جیسے کی نے میری آڈواز نجیروں میں جکڑ لیا تھا۔ میر بے جسم سے پیپینہ پائی کی طرح بہد رہا تھا میرے بال میرا چرہ بھی اوا تھا۔ میں نے کوشش کر کے چنا چاہا نا چاہا مدر کے لیے کسی کو صدا میں وینا چاہیں ۔...۔گھرا ہت میں میری آئی کی کھی پڑھا ہوا تھا۔ میں نے کوشش کی میں میری آئی کی کہ کہ بڑھا تھا۔ وہ میں ان میری ہے میں میری آئی کی کہ بڑھا تھا۔ وہ تھا۔ ان میں میری اٹی کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں اُٹھ کر بیٹھ گیا بہت ڈراؤ تا خواب تھا۔ ان میں میری اٹی کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں اُٹھ کر بیٹھ گیا بہت ڈراؤ تا خواب تو تھا ہی میرے پائی میں میری اٹی کی سے خواب ہی تھا۔ اس خواب نے ملک مصطفیٰ علی کا لائف اسائل بدل دیا۔ اُن کی سوچیں و تھا تھی میں نے ۔ صد شکر کہ میخواب بی تھا۔ اس خواب نے ملک مصطفیٰ علی کا لائف اسائل بدل دیا۔ اُن کی سوچیں و تھا تھی میں نے ۔ صد شکر کہ میخواب بی تھا۔ اس خواب نے ملک مصطفیٰ علی کا لائف اسائل بدل دیا۔ اُن کی سوچیں و تھا تھی میں نے ۔ صد شکر کہ میخواب بی تھا۔ اس خواب نے ملک مصطفیٰ علی کا لائف اسائل بدل دیا۔ اُن کی سوچیں و تھا تھی اُنے کے مدشکر کہ میخواب بی تھا۔ اس خواب نے ملک مصطفیٰ علی کا لائف اسائل بدل دیا۔ اُن کی سوچیں و تھا تھی میں میں کی سے مدشکر کہ میخواب بی تھا۔ اس خواب نے ملک مصطفیٰ علی کا لائف اسائل بدل دیا۔ اُن کی سوچیں

بدلنے لگی تھیں۔ پرانی ڈگر کی طرف جاتے ہوئے اب اُن کے پیرلڑ کھڑاتے تھے۔ زندگی کے چیمیں سالوں میں بھی انہوں نے ایسانہ سوجا تھا۔ آخرید دنیا ہی اُن کے لیے جنت تھی۔ باقی جنتوں کوسوچ کرانہوں نے کیا کرنا تھا۔امارت کا طنطنہ ہی کافی تھا اُن کے لیے۔ملک مصطفیٰ علی کی سوچیں بدلنے والاکون تھا۔

کیک بارگی تبرک کی ما نند بینام اُن کے بند ہونٹوں کی دراڑوں سے پھسلتا۔ای کودیکھ کر مجھے خدایاد آیا۔ پہلا خیال میرے ذہن میں کوندے کی طرح لیکا تھا کہ اسے بنانے والاخود کس قدر حسین ہوگا۔اس کے حسن کا فسوں میرے روم میں پھیلا۔وہ بہت خاص الخاص تھی۔ صبر کل ایثار شکر کھیراؤ۔ بھی پچھ تو تھا اُس میں باعصمت کرکی بااخلاق صالح اِحساس کی نبی تلی بار آور کہیں بہت اندر کی ہر ہر پرت تک پھیلی تھی۔ پھروہ وہ ندر ہے اُن کے اندر باہراُم فروا کے احساس کی دھال تھی اور ملک مصطفیٰ علی اپنی مانگ کے آخری بال تک اس میں ڈبو پچکے کے اندر باہراُم فروا کے احساس کی دھال تھی اور ملک مصطفیٰ علی ہی نگاہ میں کسی بشرکو دیکھ کر مقابل کو اُس کا خدایاد سے۔ اُس نے اُن کو ان کے رہ سے ملوادیا تھا۔ پہلی ہی نگاہ میں کسی بشرکو دیکھ کر مقابل کو اُس کا خدایاد آجائے ۔۔۔۔۔اُم فروا کی وجہ سے ملک مصطفیٰ علی کے ساتھ ایسانی ہوا تھا۔ کیاوہ اُم فروا کو دیکھنے سے پہلے لادینیت اُن مسلمان تھے؟ کیادین سے کوسوں دور تھے وہ؟ کیاوہ صرف پیدائتی مسلمان تھے؟

دین کی بجھاور ہدایت پانے کی دعاخود ما نکٹے لگے تھے اپ آپ کے لیے ۔رب کوانہوں نے ہرصورت منانا تھا۔ معافی کے لیے اُس کے دربار میں سربیجو و ہونا تھا۔ خضوع وخشوع نیک نیتی کے ساتھ۔ اُس کی وصدائیت عاکمیت کا انہیں ادارک ملا اُس کے ہرجگہ موجود ہونے کا یقین پختہ ہوا۔ دین و ند ہب کے کہتے ہیں؟ رب کا تھم اُس کی فرما نبرداری کس طرح زنگ آلود دلوں میں جاگزیں ہوتی ہے ہیں۔ اُس مشکبارلڑکی ہے لگر رب کا تھم اُس کی فرما نبرداری کس طرح زنگ آلود دلوں میں جاگزیں ہوتی ہے ہیں۔ اُس مشکبارلڑکی ہے لگر انہیں معلوم ہوا۔ میں پہلے بد مل تھا۔اب نہیں ہوں۔اگر وہ میر نقیب میں کتھی ہوئی ہے تو میں صالح اعمال خود میں پیدا کرنے کے بعد بی اُسے اپناؤں گا۔شاید تب خود کوائس کے قابل سمجھ لوں۔ ملک مصطفیٰ علی اس وقت خود میں پیدا کرنے کے بعد بی اُسے اُنہوں نے ایل می ڈی آف کیا۔خود پرلیاف ڈالتے سیدھی کردٹ لیٹ خود کو قدرے اُس کے تابلی خود پرلیاف ڈالتے سیدھی کردٹ لیٹ می کھے۔کلمہ پڑھے ہوئے وہ آ ہت آ ہت گہری نبینر میں جارہے تھے۔

☆.....☆.....☆

اُمِ فروا شدت ہے انتظار کر رہی تھی۔ ملک مصطفیٰ علی جلدی اس کے پیزٹس سے بات کر کے اُسے جھوڑ

آئیں۔ وہ یہاں سے فوری طور پر چلے جانا چاہتی تھی۔ لیے کھے وہ خودی میں آپ ہی آپ فرق ہوتی رہتی۔ زہر ملی

پیمانس تھی جواس کی سائسیں چوسی رہتی۔ کیسی افریت ناکی ہے وہ چارتھی وہ کئی ہے اپنا ور و بائٹ نہیں سکتی تھی۔

میں آکر ایک کور بہتی نہیں آتا تھا۔ جب فر واسور ہی ہوتی بیٹر روم اندر سے لاک کے وہ اپنے کرے دکتا۔ پہن

میں آکر ایک کی چاہے ہی تا تا اور تیار ہوکر فیکٹری چلا جاتا۔ اپنے آنے جانے کے لیے اپنے کرے دکتا ہر والا میں آتا ہو کہ انتظام فیکٹری کے مانا کھا کرآتا۔ کئی وفعہ اُس نے ارادہ کیا کہ ملک مصطفیٰ علی سے وروازہ ہی استعمال کرتا تھا۔ رات اکثر باہر سے کھانا کھا کرآتا۔ کئی وفعہ اُس نے ارادہ کیا کہ ملک مصطفیٰ علی سے اجازت کے کروہ اپنی رہائش کا انتظام فیکٹری کے قریب کرلے۔ پھر خیال آتا اُم فروا بخیر اپنے والدین کے بیاس پہنچ جائے پھر میں یہ چگہ چھوڑ دوں گا۔ میری ہی وجہ سے وہ یوں در بدر ہوئی ہے۔ منجد ھار اُسے نہیں چھوڑ میل سے جگہ چھوڑ دوں گا۔ میری ہی وجہ سے وہ یوں در بدر ہوئی ہے۔ منجد ھار اُسے نہیں چھوڑ میل کے گھر چھیخے کی بات یوری کرنا چاہتا تھا۔

بیال ملک مصطفیٰ علی کے ساتھ آج اُم فروا کو اُس کے گھر چھیخے کی بات یوری کرنا چاہتا تھا۔

بیال ملک مصطفیٰ علی کے ساتھ آج اُم فروا کو اُس کے گھر چھیخے کی بات یوری کرنا چاہتا تھا۔

'' ملک صاحب ایک ندایک ون تو مولوی صاحب ہے سامنا ہونا ہی ہے۔ کیوں نہ جلد ہی اس حقیقت کو اُن ك كوش كزاركردينا جا ي-كياخيال ٢٠ پكا؟" "بلال آج میں فیکٹری نہیں جارہا، نہ تم جاؤ کے۔ آج ہم مولوی صاحب کی طرف جا کیں گے۔" " درست پرملک صاحب مولوی ابراہیم تواپنے موچی گیٹ دالے گھر میں شفٹے ہو چکے ہیں۔" "اجھاتو پھروہیں چلے جاتے ہیں۔ بلال جبتم أم فرواكو بیاه كرلائے تھائى وقت وہ بچی بنتی میں رہتے تھے نال؟" "جی ملک صاحب اب وہ گھر مولوی صاحب نے چے دیا ہے۔ موچی گیٹ میں اُن کے دو گھر تھے۔ جو خاصے کشادہ اور کھلے ہیں۔" " ہاں بلال میں سوچ رہا ہوں کہ بیتواچھی بات ہے مولوی صاحب دوسری جگہ شفٹ ہو گئے ہیں۔نئ جگہ پر كى كومعلوم بيس ہوسكے گاكە أم فرواكى شادى بھى ہوئى تھى \_" "ملک صاحب تھیک کہدر ہے ہیں آپ خداہارے کیے آسانیاں فرمائے۔" " آين-"ملك مصطفىٰ على نے كہا۔ " یہاں پر بھی وہ جامعہ مجد میں امامت کے منصب پر فائز ہیں۔" "بلال تم نے وہ گھر دیکھا ہواہے؟" "جی ہاں مولوی صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ وہاں گیا تھا۔" " تھیک ہے ہم ابھی نکلتے ہیں۔" "ملك صاحب البحى؟" بلال حيد كول مين كالتعين برهتى جاربي تعين -" إل بھى ابھى - " ملك مصطفىٰ على نے بلال حيد ہے مولوى صاحب كالمبر لے ليا تھا۔ رائے بھر بلال حمید کم صم ہوں ہاں میں ہی جواب دیتارہا۔اس کا دل عکرے ہور ہاتھا۔ وہ کس موڑ پر کھڑا مقا۔ س قدر مجبور بے بس وہ اپنی مدد بھی نہیں کرسکتا تھا۔ اُس نے خود ایسے اسباب پیدا کیے تھے کہ اُس کا دل و د ماغ اس کی مدوکرنے سے انکاری تھے۔مولوی ابراہیم بخش اس وقت محدیث تھے۔ ملک مصطفیٰ علی نے بلال حید کو گاڑی میں ہی جیسے کا مشورہ دیا تھا۔ "ملك صاحب بدورست ب-"بلال حميد في صد شكراد اكيا- ملك مصطفى على في أس ساتھ جلنے كے ليے تبیں کہاتھا۔گاڑی بین روڈ پرایک سائیڈ پر کھڑی کھی۔ مجد تک کے رائے کی ملک مصطفیٰ علی کور ہنمائی وی تھی۔ مجدے میناردکھائی دےرہے تھے۔راستہ چندگلیال عبور کرنے کے بعد مجدتک اختام پذیرہواتھا۔ اس وقت مولوی ابراہیم بخش مسجد کے ہال میں اسکیے ہی تصاور تلاوت قرآن یاک میں مشغول تھے۔ ملک مصطفیٰ علی اُن کے دائیں جانب بیٹھ گئے اور مولوی صاحب کی پُرسوز آ واز میں عقیدت کے ساتھ تلاوت سننے لگے۔ یہاں سے ماحول میں غیرمرئی سکوت تھا۔روح پروراحساس تھا'طمانیت آمیزی لیے مشکباری اطراف میں بينه كرسانس لينا ملك مصطفيٰ على كوبهت احيها محسوس ہور ہاتھا۔ ساعتیں صند لی عطر و دبیز تھیں۔ مولوی صاحب پیجاس سال سے زیادہ نہیں لگ رہے تھے۔ معمولی کاٹن کے کھلے ہوئے جوڑے میں ملبوس تھے۔سریر جالی دارٹویی نیلے چیک والاسفیدرومال اُن کے کندھوں پرتھا۔داڑھی مہندی سے رنگی ہوئی تھی۔اُن کے منت الشكفتكي اورنري وكمائي دے رائ تھي ۔ اُن كى تسلسل بعرى آ واز بہت ميتھي تھي۔ جوملک مصطفیٰ علی کے کانوں میں دی کھول رہی تھی۔اندرے کی نے یُری طرح ملک مصطفیٰ علی کوزیج کیا۔ ONLINE LIBRARY

قرآن پاک بندکرتے ہوئے مولوی صاحب نے مسکرا کر ملک مصطفیٰ علی کی طرف دیکھا جوان سے خاصے مرعوب دکھا کی درہے ہوئے مولوی ساحب نے سلام کرتے ہوئے مصافیہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ مولوی معاحب نے کربحوثی سے اُن کا ہاتھ ایپ ہاتھ میں لے لیاا در ملک مصطفیٰ علی کی طرف چیکتی ذہانت بھری آ تھوں سے دیکھا۔

ے دیں۔

''مولوی صاحب میں ملک مصطفیٰ علی ہوں' میرے کسی جانے والے نے محتر م کا ذکراس اندازے کیا کہ

دیسے کی چاہ یہاں تک لے آئی۔' مولوی صاحب ملک مصطفیٰ علی کی بات کرنے کے دوران مسکراتے رہے۔

''جناب میں توایک معمولی آ وی ہوں۔ آپ نے ضرورت سے زیادہ تعریف کردی۔ بہر حال آپ کی اس محبت کاممنون ہوں۔ یہاں تشریف لانے کی تکلیف آپ نے اٹھائی۔ اس کے لیے شکر گزار ہوں۔'

''مولوی صاحب ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔' وہ نروس تھے کہ اس باوقار وضع دار مولا ناصاحب کے سامنے بات کس طرح شروع کریں۔ ملک مصطفیٰ علی کی زبان گنگ ہور ہی تھی۔ مولوی ابرا ہیم نے سوالیہ نگا ہوں سامنے بات کس طرح شروع کریں۔ ملک مصطفیٰ علی کی زبان گنگ ہور ہی تھی۔ مولوی ابرا ہیم نے سوالیہ نگا ہوں نے ملک مصاحب کے کھا جہ اس باد تا ثبات میں سر ہلا کر رہ گئے۔

زی کھل رہی تھی مولوی صاحب کے چہرے پر۔ ملک مضطفیٰ علی حواس باختہ اثبات میں سر ہلا کر رہ گئے۔

زی کھل رہی تھی مولوی صاحب کے چہرے پر۔ ملک مضطفیٰ علی حواس باختہ اثبات میں سر ہلا کر رہ گئے۔

''فرمائے ملک صاحب۔'

''مولوی صاحب میراانیک جانے والا ہے'اس کا مسئلہ آپ کی خدمت میں لے کرحاضر ہوا ہوں۔'' '' فرما ہے'' مولوی صاحب ہمہ تن گوش تھے۔ ملک مصطفیٰ علی کی بچھ میں نہیں آ رہا تھا بات کہاں ہے اور کیسے شروع کریں۔ چند کمھے یوں ہی گزر گئے۔ سراسیمگی ہنوز برقر ارتھی۔

'' مُولوی صاحب میراجانے والا گناہ کیرہ کا مُرتب ہوا ہے۔اُس سے پہلے کہ وہ گھناؤ ناشر پھیلا تا اُس کے اندرانسانیت جاگ گئی۔ یقینا خدا کی طرف سے اُسے ایسی گمراہی سے روکا گیا' سووہ رُک گیا۔ کیونکہ خدا کا عظم نہیں تھا کہ وہ ایسے گناہ کا مرتکب ہو۔ وہ گناہ کرنے سے بال بال نے گیا۔'' مولوی صاحب بغور ملک مصطفیٰ علی کو

ن رہوں ساحب پھرائی شخص نے گناہ کرنے کا ارادہ بدل دیا۔خدا سے گناہوں کی معانی یا گئی ہے دل ہے، وہ رب ہے معانی کا طلب گاررہا۔ اُس کی آئی میں بل بل خدا کی نارائی کے خوف سے کیلی رہتی ہیں۔ میرے اس جانے والے کا دل پھوڑا بن چکا ہے۔ سوچار ہتا ہے پہائیس میرے مالک نے بچھے معاف کیا تنہیں۔ میں معانی کے قابل نہیں ہوں۔ پر اوپر والا بے حدر خن ہے۔ اپنے بندے کی خلوس دل سے مائی گئی ۔

معافی کومعاف قرمادیتا ہے۔ ۔ ۔ ملک مصطفیٰ علی اپنے اندرجھا تک رہے تھے۔ گناہ تو گناہ ہوتا ہے چاہ وہ کی بھی نوعیت کا ہو۔ ملک مصطفیٰ علی اپنے اندرجھا تک رہے تھے۔ گناہ تو گناہ ہوتا ہے چاہ وہ کی بھی نوعیت کا ہو۔ ملک مصطفیٰ علی بلال حمیدتم سے بہتر ہے۔ سیاہ گناہ کی گھورا ندھیری رات نے آسے دہلا کر روک لیا۔ میں تو بھی علی ہلال حمیدی حمایت کروں۔ پہلے پہلے تک شراب وشاب کے بغیررہ نہیں پاتا ۔ کیا میں اس قابل خودکو بھتا ہوں کہ بلال حمیدی حمایت کروں۔ پہلے اس نے کا بل کے گارہ کی طرح اس نے کہ بیاں بھی تمہارا طبع حریص مردہ کھانے والے گدھی طرح جزرے کھو لے تہمیں اس کے قابل بھی ہو؟ بلال جبرے کھو لے تہمیں اس کے قابل بھی ہو؟ بلال جبرے کے دور کیا تم اس کے قابل بھی ہو؟ بلال حمیدتم سے بہت بہتر ہے۔ مولوی صاحب کی بیان کردہ آتیوں نے آبیس شرمندگی کی تخ بستیوں میں دھیل دیا تھا۔ اس وقت وہ بیجانی کیفیت کے زیرے اثر تھے۔ بوجھل پوٹوں کے بیچے براؤنش آتی تکھیں سلگ رہی تھیں۔



مولوی صاحب کانی در سے ملک مصطفی علی کود مکھ رہے تھے۔ تب بنا کچھ کے مولوی صاحب نے سوالیہ نظروں ہے اہیں دیکھا۔

" ملک صاحب میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں۔ اُن سے پتا چاتا ہے وہ رب معاف كردية والامهربان ب-جب بنده خلوص نيت سائة بيداكرنے والے كے سائے كر كرا كے معافى مائكتا

ہے تو وہ رب ضرور معاف کردیتا ہے تب اپنے کرم سے بندے کونواز تا چلا جا تا ہے۔

"مولوی صاحب جن لوگوں کو اُس آ دی نے تکلیف پہنچائی ہے کیاوہ بھی معاف کردیں گے؟" ''جناب بہتواپنے اپنظرف کی بات ہے۔اگروہ اُس آ دی کومعاف کرتے ہیں توخدا اُن ہے اورخوش ہوگا۔ کیونکہ خدامعاف فرمانے والا ہے اور وہ معانی کو پسندفر ما تا ہے۔ 'اجا تک ملک مصطفیٰ علی کی پیشانی پرعرق ریزی نمایاں ہوئی۔ آخر میں کیے مولوی صاحب کو بتاؤں ایسا آپ کی بنی کے ساتھ ہوا ہے۔ خداوند میری مدد فرما! بجھے ہمت دے تاکہ میں مناسب الفاظ کا استعال کرتے ہوئے مدعا مولوی صاحب کے کوش کر ارکرسکوں۔ کافی در سوچنے کے بعد ملک مصطفیٰ علی ہولے۔

"مولوى صاحب آپ كى صاجزادى كابلال حميد سے عقد ہوا ہے تال -"

"جي بال كياآب بلال حيد كوجان بي-"

"جى بال الفا قاأس ملاقات موكى كلى"

" بلال اچھالڑ کا ہے اُس نے میری بیٹی کوخوش رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ وہ ملک مصطفیٰ علی کا ذکر کررہا تھا۔ الچھاتو وہ آپ ہیں۔ملک صاحب اس وفت مجد میں آپ کی کوئی خاطر مدارت نہیں کرسکتا۔''

"مولوی صاحب جوآیات میری ساعتوں میں ازین اس سے بر صرکیا خاطر کریں گے آپ میری-"ملک مصطفی علی زورے کال کھجاتے زبردی کا محرائے۔

"مولوی صاحب دراصل میں بہت ضروری کام ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔مولوی صاحب آب بلال حميد كوكتنا جائے ہيں؟ "مولوى صاحب أن كے سوال پر چو كے۔

"جھےوہ نیک شریف اچھے خصائل کالڑ کالگا۔"

"مولوی صاحب آب نے کوئی چھان بین بیس کی می شادی سے پہلے؟"

" ملک صاحب میں نے صرف اپنے رب کی ذات پر جروسہ رکھا ہے۔ بٹی جوان تھی ، اُس کا فرض ادا کرنا میری اولین رہے تھی۔جس میں در تہیں لگانا جا ہتا تھا۔ بلال نے مجھ سے کہا تھا۔مولوی صاحب آپ میرے ساتھ تلہ گنگ چلیں میں اپنے رشتے داروں ہے آپ کوملوادیتا ہوں۔والدین اُس کے وفات پانچے ہیں۔میں نے اس کے کے رجرور کیا۔"

"موادی صاحب وہ آپ کے بھروے کے ہرگز قابل نہیں تھا۔ آپ اُس سے دھوکہ کھا گئے۔اُ جلے چہروں كے بیچھے نجانے كتنے ماسك شدہ چرے چھے ہوتے ہیں۔ " كھ بالحد مولوى صاحب كے چرے پرزروى كھنڈى جاربي عي\_

الك صاحب آب كل كربات كرين " تب ملك مصطفى على نے نہايت شائسة الفاظ ميس خوش اسلوبي و خوش الحانی بھر سکتے تھے حلاوت ڈال سکتے تھے ڈال دی۔ پرایسانچ تو زہر ملے ناگ ہے بھی زیادہ کر وااور جال کی کو برزخ تک پہنچانے ہے بھی زیادہ اذیت ناک روح ادھیرنے والا ہوتا ہے۔ ملک مصطفیٰ علی نے نے تلے الفاظ میں محضراً پوری بات مولوی صاحب ہے کہہ ڈالی تھی۔مولوی صاحب کے جسم پرلرزہ طاری تھا۔وہ ٹکر ٹکر سامنے کی دیوار کھوررے تھے۔ آ تکھیں سیاٹ کھیں۔جن میں شدید تکلیف کے بحریکراں کیل رہے تھے۔ان کی پیشانی عرق ریز تھی۔ کھبراہٹ میں بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیررے تھے۔ انہیں کچھ بھائی بی نہیں دے رہاتھا۔ آ تھوں میں کسیلا دھواں بھر چکا تھا۔مولوی صاحب ایک بار بھی نہیں بولے تھے۔ملک مصطفیٰ علی نے جتنی دیر مولوی صاحب سے بات کی اُن کی نگاہیں جھی رہیں۔ بات ختم کرنے کے بعد ملک مصطفیٰ علی میں ہمت نہیں تھی مولوی ابراہیم بخش کی طرف دیکھنے کی۔ وہ مولوی صاحب کو مخاطب کیے کرتے۔ کیے سرکتے رہے وہ دونوں خاموش تھے۔اچا تک مولوی صاحب کی بھرائی ہوئی آواز ملک مصفطی علی کی ساعت ہے تکرائی۔

" بلک صاحب میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے میری بھی کی مدد کی۔" " نہیں مولوی صاحب میرااس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ بیسب اللہ کی طرف ہے ہوا ہے۔ آپ نے جس خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی بنی کو بیا ہاتھا اُسی رب شاید اُسی وقت ہے آپ کی بنی کی حفاظت کا ذمہ لیا

'' ملک صاحب آپ درست فرمارہے ہیں۔وہ پروردگارکارسازہے۔میرابیٹاا ساعیل بخش گھریز نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کے ساتھ جلتا ہوں اوراُم ِفروا کو لے آتا ہوں۔'' ملک مصطفیٰ علی سوچ میں پڑ گئے کیونکہ اس وقت بلال حمد گاڑی میں موجود تھااور وہ نہیں جا ہے تھے بلال حمد کا مولوی صاحب سے سامنا ہو۔ ملک مصطفیٰ علی نے أن كى طرف ديم يحتى موت كها-

" جی ضرور میں آپ کو لے کر چلنا ہوں۔ مولوی صاحب کیا ایسانہیں ہوسکنا کہ شام کو میں خود آ کر آپ کو لال حویلی لے جاؤں۔ اس دوران آپ اپنے گھر والوں سے بات کرلیں۔ میں بھی اُم فروا کو دہنی طور پر تیار كرلول كممولوي صاحب ألبيس لينے آرہے ہيں۔"

'' ٹھیک ہے ملک صاحبے۔'' بیٹھی ہوئی آ وازاب بھی مولوی صاحب کے گلے میں پھنس رہی تھی۔ " ملک صاحب میں اے گھر والوں کو مختصراً بتاؤں گا کہ اُم فر وااور بلال حید میں علیحد گی ہوگئی ہے۔ مزیز ہیں بتاسكتا\_أس كى ماں بهن مەصدىمەسهارنېيى علىل گا\_آپ بھى أم فروا كوسمجھادىي كوئى مناسب جواز بنا كراتنا بى

مولوی صاحب بظاہر خود میں ہمت پیدا کررہ تھے۔لیکن اندرے وہ ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔اُن کی ہمتیں جواب دے چکی تھیں۔الی ملخ حقیقت جانے کے بعداس وقت وہ بخت نقابت ولاغرین محسوں کررہے تھے۔ کین ہمیشہ خدا کی ذات پر مبر شکر کرنے والے تھے۔ایک تکلیف دہ ٹوٹ پھوٹ اُن کے اندر جاری تھی۔ دل خون کے آنسورور ہاتھا۔لیکن ہرسائس کےساتھ خدا کاشکرادا ہور ہاتھا۔ "مولوی صاحب آپ ہے ایک گزارش ہے آپ بلال حمید کومعاف کردیں۔ وہ اپنے کیے پرسخت نادم

ب- ووخودآب عمانى مانكنا جامتاب-" "ملک صاحب میں نے خداآور اُس کے رسول کے صدیے میں اُسے معاف کیا۔ آید اُس سے کہیں کھی میرے سامنے نہ آئے۔'ا جا تک سے مولوی صاحب کی آ واز رندھ گئی۔ ایک دلخراش کھٹی کھٹی سکی انہوں نے کلے کے اندر جراسفا کی ہے روکی۔ وہ خدا کی ذات پر بھروسہ کرنے والے صابر وٹنا کرانیان تھے۔اُن کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وهاڑیں مار مارروتا لیکن مولوی ایرا ہیم بخش ایے لیے اینے خداے آسانیاں ما تک رہے تھے۔

FOR PAKISTAN

اس صدے کو پہنے گی ہمت کی طلب کررہے تھے۔
'' مولوی صاحب بہت بہت شکریہ۔اب اجازت چاہوں گا۔شام پانٹی بج میں آپ کو لینے آؤں گا۔
آپ میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں۔'
'' شکریہ میں جلا جاؤں گا۔ای گلی میں ہے میرا گھر۔ پہلے میں شکرانے کے نوافل ادا کرنا چاہوں گا۔''
گھٹٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بمشکل وہ اٹھے اورنقل کی نیت باندھ لی۔
گھٹٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بمشکل وہ اٹھے اورنقل کی نیت باندھ لی۔
ملک مصطفیٰ علی کے دل کا بوجھ کافی حد تک اُنز چکا تھا۔ وہ اٹھے اور آ ہت دوی ہے مجد کا صحن عبور کرتے ہوئے اُن کی نظر ایک گھر کے سامنے گئی مولوی ابراہیم
ہوئے دروازہ یارکر کے گلی میں آگئے ۔گلی ہے گزرتے ہوئے اُن کی نظر ایک گھر کے سامنے گئی مولوی ابراہیم
بخش کے نام کی تحقی پر پڑئی۔انہوں نے بغور گھر کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔

ہوئے دروازہ یارکر کے گلی میں آگئے۔گلی سے گزرتے ہوئے اُن کی نظر ایک گھر کے سامنے گئی مولوی ابراہیم
ہوئے دروازہ یارکر کے گلی میں آگئے۔گلی سے گزرتے ہوئے اُن کی نظر ایک گھر کے سامنے گئی مولوی ابراہیم

اس ویک اینڈ بلال حید کونورین کی والدہ کا فون آگیا۔وہ اٹھ تو کب کا گیا تھا لیکن ابھی تک بستر میں تھا۔وہ آنی جلدی اُٹھے کر کرتا بھی کیا؟ کون تھا اُس کا منتظر .....و یک اینڈ پر وہ بخت بوریت محسوں کرتا۔اس کے پاس کچھ

کرنے کو ہی تہیں ہوتا تھا۔نورین کی والدہ بلال حیدے کہہ رہی تھیں۔ '' بلال بیٹا اگر مناسب سمجھوتو ہمارے ہاں چکرانگالو۔ دراصل میرا بیٹامحمود اپنے سسرال ملتان گیا ہوا ہے۔ آج و کیک اینڈ پرنورین نے خاص دیسی لا ہوری کھانا بنانے کا ارادہ کیا ہے۔اس لیے میں چاہتی ہوں بیٹا کہ

'' جی کیول نہیں!'' وہ کچھ ہکلایا۔ بلال حمید کی سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کیا جواب دیے تورین کی والدہ کو۔اچھا تھویں اٹائم اُن کریا تھ گئی الصاقہ بہتے ہے۔ میں چیک اُس نے اور کھیا تھی

ہے تھوڑا ٹائم اُن کے ساتھ گزار لے گاتو بہتر ہے۔ یہ سوچ کراُس نے جائی بھر لی تھی۔
'' ٹھیک ہے جی دو پہر تک میں حاضر ہو جاؤں گا۔' اس طرح بلال کی نورین کی فیملی ہے کمل شاسائی ہوگئی اور اب بلال حمید کو بھی نورین کے گھر جانا اچھا گئے لگا تھا۔ یہاں آ کراُس کا دھیان بہت حد تک بٹ جاتا تھا۔
نورین بھی اُس کو عام نہیں گئی تھی بلکہ اُس کا خیال بلال حمید کو اکثر آتا۔ وہ اکثر احمد کے لیے پچھ نہ پچھ لے کر جاتا۔ احمد بلال جمید کے انوس ہونے لگا تھا۔ بلال احمد کے ساتھ خود کوفریش فیل کرتا تھا۔ تورین کی والدہ باتوں باتوں میں بلال جمید کے متعلق جانے کی کوشش کرتیں۔

محمودے بھی بلال حمید کی ملاقات ہوگئ تھی محمودا ہے کام سے کام رکھنے والا ایک سیدھاسا وہ ساانسان تھا۔ اب بلال ہرویک اینڈیرنورین کے گھر انوائٹ ہوتا تھا۔

محمودا پی بیوی کے سامنے جورو کا غلام بنا ہوا تھا۔ بچوں کی خاطر بیوی کی بک جبک جبک برداشت کر لیتا۔ عابدہ نورین کوایک آ نکھ برداشت ہیں کرتی تھی۔ گھر میں ہروقت کل کل رہتی۔ آئے دن روٹھ کر شکے جلی جاتی۔ مال جی نورین کی وجہ سے ویے بی پریٹان رہتی تھیں، وہ نہیں چاہتی تھیں کہ اکلوتے منے کی زندگی اس طرح ڈسٹرب ہوئی رہے۔ وہ جلد سے جلدنورین کی دوسری شادی کے لیے فکر مند تھیں۔ ڈرتی تھیں کہیں عابدہ اُن کی بیٹی کے متعلق غلط سلط با تیس خاندان بحر میں نہ پھیلا دے۔ یہ ماؤں کے واہم بھی بڑے بجیبہوا کرتے ہیں۔ بلال حمید سے چند ملا قانوں کے دوران انہوں نے اپنے خدشات شیئر کیے تھے۔ اُس دز وہ بلال حمید سے کہدری تھیں۔ '' بیٹا آپ کی نظر میں کوئی اچھارشتہ ہوتو ضرور بتا ہے گا۔''

" بیٹا آپ کود کیم کرلگتا ہے آپ اچھی قیملی سے تعلق رکھتے ہو۔ آپ مجھے پہلی ملاقات میں ہی اچھے اخلاق وول ے لگے ہو۔ اتن چھوٹی ی عمر میں پیشانی پرمحراب کا نشان بنا پوچھے تمہارے خصائل کا پتا دیتا ہے۔ اس لیے تمہیں اولت دیے ہوئے خودتم سے بات کرنے میں عار محسول ہیں کرر ہی ہوں۔اب فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا ہے۔ ''بیں آپ کوسوچ کرجواب دوں گا۔ آپ خدا پر بھروں رھیں '' بلال حید انہیں بینہ بتا سکا۔میری پیشانی کے محراب کی وجہ بھی ایک پارسالڑ کی ہے۔ بلال حمید کافی سوچ بیار ے بعداس فیلے پر پہنچا تھا کہ اُسے نورین سے شادی کرلینی چاہے۔اس طرح اُس کی زندگی قدرے بہتر ہوجاتی اوراً م فروا کے خیالات سے بھی نجات مل جاتی۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اُم فروا کی محبت تاحیات اُس کے ول کے نہیں نکل عتی تھی اور نہ ہی اُس کے خیال کے بغیر وہ زندہ رہ سکتا تھا۔اگر تورین میری زندگی میں آ جاتی ہے تو در در بھٹلنے سے نیج جاؤں گا۔میرا کھر آباد ہوجائے گا۔میرا وقت نورین کی شکت میں اچھا گزرے گا۔میری زینت کو مجمد و بے ثبات کر دینے والا آئس برگ تھلے گا۔اُس کے بہاؤ میں آسود کی میسر آجائے گی۔ہم دونوں

دھی ہیں،ایک دوسرے سے دل کا حال بانٹ سلیں گے۔ تورین اچھی لڑکی ہے، أے بھی سہارے کی ضرورت ہے۔ کیوں نا ہم دونوں ایک دوسرے کا سمارا بن جائیں۔زندگی تھن ہے۔اس کی شاہراہ پرقدم قدم سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے، کی یارٹنر کے بغیرزندگی گزارنا د شوار ہی تہیں تاممکن ہوجا تا ہے۔ مجھےنورین کا ہاتھ تھام لینا جا ہے، تب شاید زندگی کچھ آسان ہوجائے۔نورین

كويس سب بچھ بتادوں كا كريس ايك الرك سے مجت كرتا تھا۔ أس كى شادى كہيں اور ہوگئى۔ تھيك ہے بيس نورين ے بات کر کے کوئی حتمی فیصلہ کروں گا۔'

☆.....☆

أس روز كئي ونوں بعد ثمرين كا فون آيا تھا۔ بلال حيداً س كي آواز سُن كرخوش ہوا تھا۔

"كىسى موثمرين؟"

"میں فریت ہوں تم کیے ہوبلال؟" "ميں ..... ہاں ميں بہت اچھا ہوں۔"

"واؤبهت التطيموتم؟"

"كيااچھى باتنبيں ہے؟" سوال يرسوال ہور ہے تھے۔

" بلال مجھے بھی یادکیا؟" اس کی طرف ہے پھرسوال ہوا۔

" بال جب بھی رات کو نیندنہیں آئی تھی تب تہمیں یاد کریتا تھا کہ تمہارا فون آ جائے ،تھوڑی کے شب ہوجائے گی۔ ہمیشہ تم ہے بات کرنے کے بعد مجھے نیندا پھی آئی تھی۔"

''بس ا تناہی واسطے ہے تہمیں مجھے؟'' وہ مسکرا کرخاموش رہا۔تو قف بعد بولا۔

''پیہتاؤتم کہاں غائب تھیں؟''

'' يبيل پرهي، بس تھوڙي مصروف تھي۔''

د کیسی مفروفیات تھیں؟'' بلال حمید کی آواز میں تھنجاؤ پھیلاتھا۔ سیاہ تھنیرے بالوں میں وہ بار بارانگلیاں پھنسار ہاتھا۔وہ خالی الدّہنی کی کیفیت میں مبتلاتھا۔ ثمرین کی ہنسی کی آ واز بلال حمید نے تی۔ "م مردول کی عادت ہولی ہے طنزیہ یا تیں کرنے گی۔"

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

''احِيھا۔''وہ جل ہوکر مسکرایا۔ "يرے بربينار ك ساتے ہوئے ہيں۔" ''احیما....احیماخیرےشادی شدہ ہو؟'' "خیرے میرے دو بے بھی ہیں۔ میں اپنے ہز بینڈے بہت محبت کرتی ہوں۔" ''اور دوسروں کوفون بھی ڈیلی کرتی ہو؟''ٹمرین کی بات ایکتے ہوئے وہ پھر طنز کر گیا تھا۔ "اب مہیں فون تہیں کروں گی۔" وہ سجیدگی ہے بولی۔ " كيونكه ميس تركى شفيك مورى مول " "وري گذ!" بلال واقعي خوش ہوا تھا۔ '' بلال میں نے تمہاراشکر بیادا کرنے کے لیے فون کیا ہے۔جب میں اُداس دیریشان ہوا کرتی تو میں تمہیں نون کرتی۔ تم سے تھوڑی در باتیں کر کے میرا دھیان بٹ جاتا۔ اُن پریشانیوں سے مجھے وقتی نجات مل جاتی جنہوں نے مجھے گھیرر کھا تھا۔ تم سے بات کرنے کے بعد میں پُرسکون ہوجایا کرتی تھی۔ اچھاا پنابہت زیادہ خیال '' ثمرین تم بھی اپناخیال رکھنا۔'' دوسری طرف نے فون بند ہو چکا تھا۔وہ ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھٹار ہا۔ بےخودی میں مسکرایااورسونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دن بلال حمد نے نورین سے فون پر کہا تھا۔ آفس آف ہونے پر آپ مجھے کہیں ال علی ہیں؟ آپ مرے ساتھ بائلک پر بیٹھ عتی ہیں؟" "اییا مجھے پندنہیں۔ باہر ملنے کی بجائے آپ ویک اینڈ پرمیرے گھر آ جائیں، عابدہ بھالی بھی میکے گئی ہوئی ئیں۔ "مھک ہے میں آ جادی گا۔" اتوار کی اس دو پہر بلال حمید نورین کے گھر پہنچے گیا تھا۔ آج بھی نورین نے پُر تکلف کھانا تیار کر رکھا تھا۔ اس كى والده بلال جيدكود كيهكر بميشه كى طرح خوش موئى تقيس نورين ذرائنك روم ميں بلال حميد كے ليے كولد ذريك لا في اورو بين بينه كئ-یکھ دیرتک دونوں کے درمیان خاموثی رہی ، پھر بلال حمید نے گلا کھنکار کر بھیج کھیج ہٹائی۔ "نورین مجھے آپ ہے بات کرنی ہے۔" " كيييس س راى مول-" "نورين آب كي والده مجھاكيا اچھالاكامجھتى ہيں۔" "وه درست بی جھتی ہیں۔" نورین نے نگاہیں جھکا تیں۔بلال اُس کی صاف کوئی پرمحظوظ ہوا۔ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

"كانى صاف كوين آب؟" " بال صاحب انسان کواییا ہی ہونا جا ہے۔ میری والدہ نے میرے بارے میں آپ کو ہر بات سچائی ہے "نورین ای سلسلے میں آپ ہے بات کرنا چاہتا ہوں۔""میں من ربی ہوں۔" "آ پ کومبرے ساتھ رشتہ طے ہونے پرکوئی اعتراض تو کہیں؟" "بال صاحب ميں يه بات ميں جائت ميراول بار بارآپ پراعتبار كرنے كو مجھے أكسار ہا ہے۔" ''میں نے آپ کی والدہ کو بتایا تھااس نو کری کے علاوہ میرے یاس کوئی جائیدادہیں ہے۔' "بال صاحب برانسان الي خصے كا دانا يائى خودائے ساتھ لے كرآتا ہے۔ جوميرى قسمت ميں ہوگا ہر صورت بحصل کررے گا۔ دولت کی فراوائی میری نظر میں اہمیت جیس رکھتی۔ میں سادہ زندگی بسر کرنے والی عورت ہوں۔ ہمیشہ ساد کی کور جے دی۔ میری والدہ نے روز اول سے مجھے مبرشکر کی تلقین کی ہے۔ بچپن میں مال کا دیا درس آج بھی میرے بلو کے ساتھ بندھا ہے۔شدید تا ساعد حالات میں بھی صبر کا داس بھی ہاتھ ہے جیس چھوڑا کیونکہ بچھے خدا کی ذات پر بھروسا ہے۔''''نورین میں اپنے بارے میں پچھاور بھی بتانا جا ہتا ہول۔' ''آ بے کہیں '' وہ اب بھی تین گرز دو ہے کی بکل مارے بلال حمید کے سامنے بیٹھی تھی۔ '' بجھے ایک لڑکی ہے محبت ہوئی تھی۔اییا پیار کہ خود کو بھی فراموش کر جیٹا ہے۔ بے طرح ٹوٹ کراُسے جاہا، ا ہے جیے سورج کی ہیرے کی مانندوملتی کرنیں کا نئات برائے پر پھیلالی ہیں۔ چبرہ دیکھنے کے بعدتمام حسن اُس كے سامنے ماند تقا۔ ول كے نہاں خانوں ميں وہ جيرہ ايے آباد ہوا كەكى اور چيرے كود يكھنے كى خواہش بھى ول میں ندا بھری۔ 'اجا تک سے بلال حمید کی آواز رندھ کئے۔ اس نے ایک ہنکارا بھرا۔ ''میری روح میں آج بھی اُس کا پیکر آباد ہے۔خدانے مجھے اُس کی جاہت کی سلطنت بحش ہے۔شایداُس کے خیال سے چھٹکارانہ یاسکوں۔میرے صحراول پراس کے خیالوں کی برسات رہتی ہے۔ میں جا ہوں بھی تو أس كاحساس كى مهك كوايخ اندر سے كھر ج كہيں سكتا۔ يدسب ميرى مجورى ہے كونكه مير ب بس سے باہر ے۔ میں آپ کویفین دلاتا ہوں بھی آپ کے ساتھ ناانصافی تہیں کروں گا کیونکہ وہ میراکل می اور آپ آج۔ "بال صاحب اگرآب میرے کل کو بھلا کر مجھے اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر میں اُس لڑی کے لیے اپنا ول كيون تنك كرون -وه آپ كاكز را مواكل ب-" "نورین أس لزكى كى شادى موچكى ہے اور وہ اسے كھريس بہت خوش ہے۔" "بال صاحب آب نے أے دعائيں دى ہوں كى كدوہ بميشة خوش رے؟" وال ميں نے أے بہت دعا تیں دی۔ وہی لاکی میری پیشانی پر ہے محراب کی دجہ بھی ہے۔ "بیر کہ کروہ خلاؤں میں محور نے لگا۔ مولوی صاحب أم فروا کو گھر لے آئے تھے۔ ملک مصطفیٰ نے أم فرواسمجما دیا تھا کہ بلال حمید سے علیحدگی کی بابت معقول طریقے ہے ماں بہن کومطمئن کردے۔ بلال حید کا آپ سے شادی کرنے کا ارادہ قلاس کے متعلق کی ہے ہر گز کوئی بات نہ کرے۔اساعیل سے مولوی صاحب خود بات کریں گے۔اُم فروا آپ بس سے مجھیں بھی آپ کی شادی ہوئی نہیں تھی۔آپ جیسے پہلے تھیں اب بھی ویسی ہیں۔اگر

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



اس سوچ کوا ہے ذہن میں بٹھالیں گی تو خوش رہیں گی۔ مانا کہ بیسب مشکل ہے لیکن آ پ کوشش ضرور کی مسال کی ہے ۔ كريں -اگرآپ خوش بيں گاتو آپ كے گھروائے بھی تىلى پالیں گے - أم فروا! ابھی آپ كی عدت بیں چارمہينے مزيد بيں۔ ميں فون پرآپ سے رابطے ميں رہوں گا۔'' اُم فروانے بمشکل اثبات میں سر ہلایا۔ابنوں کے درمیاں آگراَ م فروا بہت مطمئن تھی۔ یہ تکلیف دہ خیال اے نہیں ستا تا کسی نے مشکل اثبات میں سر ہلایا۔ابنوں کے درمیاں آگراَ م فروا بہت مطمئن تھی۔ یہ تکلیف دہ خیال اے نہیں ستا تا تھا کہ وہ کسی غیرے گھر میں تنہارہ رہی ہے۔اب اس کے چبرے پر گھبراہٹ، بے بسی اورخوف نہیں چھلکتا تھا۔ یہ نیا محلّہ تھا۔اس گھر میں بیاب پہلے ہیں رہے تھے۔ساتھ ساتھ ہے بیددونوں کھر مولوی صاحب نے خریدے تھے تو فورا کرائے پردے دیے تھے۔اس لیے محلے میں کسی ہے آ شا کی نہیں تھی نہ ہی کوئی جانتا تھا کہ اُم فروا کی شادی ہوئی ہے۔اب محلے داروں کو یہ پتا چلنے لگا تھا کہ مولوی صاحب کی دو بینیاں اور ایک بیٹا ہے۔ بے جی نے علیک سلیک کے علاوہ کی ہے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ مولوی صاحب نے بے بے جی کومخضرِ اُبتایا تھا کہ بلال حید ایک مشکوک آ دی تھا۔ تمہاری بنی اور اس کا میل نا مناسب تھا،اس لیے اُم فروا کوعلیحد گی دلا دی ہے۔خدا کا بھی یہی علم تھا اور ہمارے حق میں بھی لیمی بہتر تھا۔ اُم فروا کی ماں اب اس کے بارے میں آپ مجھ ہے کوئی سوال نہیں کرنا۔ بس بہي سوچنا، وہ خواب تھا، آئکے تھی ٹوٹ گیا۔اُم فرواجیے پہلے ہمارے ساتھ رہ رہی تھی اب بھی ای طرح رہے گی۔ اُم فروانے بھی ہے ہے جی کو یہی بتایا تھا کہ بلال حید اچھا آ دی نہیں ہے۔''تب ہے ہی نے اُم فروا ہے کوئی سوال جواب نبیں کیا تھا۔ بے بی نے پہلے ہی اُم زارا کوصورے حال ہے آگا ہ کرویا تھا۔ ای کیے اس موضوع پرام زارائے ام فروا ہے کوئی بات میں کی تھی۔ کوئی بھلا کیا بات کرتا، بیرجاو شہولی چھوٹا تو نہیں تھا۔ بہت تکلیف دہ تھا۔مولوی صاحب اور ملک مصطفیٰ علی کے درمیان کیا بات ہوئی تھی۔ ملک مصطفیٰ نے أم فروا كوسب كچھ بتاديا كە كى طرح انہوں نے طریقے ہے مولوی صاحب ہے بات كی تھی۔ ور نہ وہ پریشان تھی کہ نہ جانے ملک مصطفیٰ علی نے کس انداز میں ایا جی سے بات کی ہوگی۔ وہ بلال ممید کوسوچنانہیں جا ہتی تھی۔وہ تنہائی میں بیسوچ کرا کٹر کانپ کانپ جاتی تھی کہ بلال حمید میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اگر خدااس کے ول میں میرے لیے رحم نے ڈالٹا تؤ؟؟؟ بس میسوچ کر ہی اس کے رو نکٹے کھڑے ہوجاتے اور وہ جھر جھری لیتی تحق ہے آئکھیں بند کر لیتی مت سوچا کرویہ سب۔ اللہ نے تنہیں بیالیا، وہ مسکراتی آ سان کی طرف دیکھتی۔' صدیجے جاؤں میرے پیدا کرنے والے، تو نے میرے بھروے،میرے یقین کی لاج رکھ لی۔'' تشکرے اُم فروا کی آٹکھیں بھیگ جاتیں۔اس کے تشکرانہ تجدےاب اور طویل ہو گئے تھے۔ پہلے کی طرح اُم فروائے گھریلوا مورسنھال کے۔ بے بے جی شروع شروع میں پریشان رہیں پھرانہیں بھی صبر آنے نگاب وہ مطمئن نظر آتی تھیں۔ " بروردگار وہی اُم فروا کے لیے بہتر تھا جو تُو نے عطا کیا۔" اُم فروا کی آتھوں میں اب پہلے والی چک نہیں رہی تھی۔ درخثاں گلالی گالوں کے منعکس ہوتے رنگ جانے کہاں کھو گئے تھے۔ بے شکونی حد ے برحتی تو وہ یا حی یا قیوم پڑھنے گئی۔ ہونٹوں پر زبر دسی مسکرا ہے جالیتی۔ (عشق کی راہداریوں میں ، زندگی کی سے بیانیوں کی چشم کشائی کرتے إس خوبصورت ناول كى الكي قسط، انشاء الله آئنده ماه جون ميس ملاحظه يجيجيا)



المتخاب خاص فرخنده لورهي



ا پنا پیر ہلاتے ہوئے اس نے بہت ی ٹانگوں کے بچوم میں پائیدان پر دھرے پیروں کو دیکھنا چاہا وہاں لاتعداد پیرموجود نتے گورے کالے سانو کے گندے پیر جرابوں میں بند بوٹوں والے پیرا تنے سارے پیروں میں حمیدے اپنا پیرنہ پیچانا گیا۔

#### ذخيره ادب سے ايك ياد گارا نتخاب

بس میں اتنارش تھا کہ خدا کی بناہ۔انسان پرانسان کی جلدی تھی۔ حمید کو آج پھر دفتر ہے لیٹ ہونے کا ڈر مہیں پیروں پر بیرسوار تھے۔ ہر محض کواپی منزل پہنچنے تھا۔ وہ جو تیار ہونے ہے لیے کر دفتر پہنچنے تک کے وقت

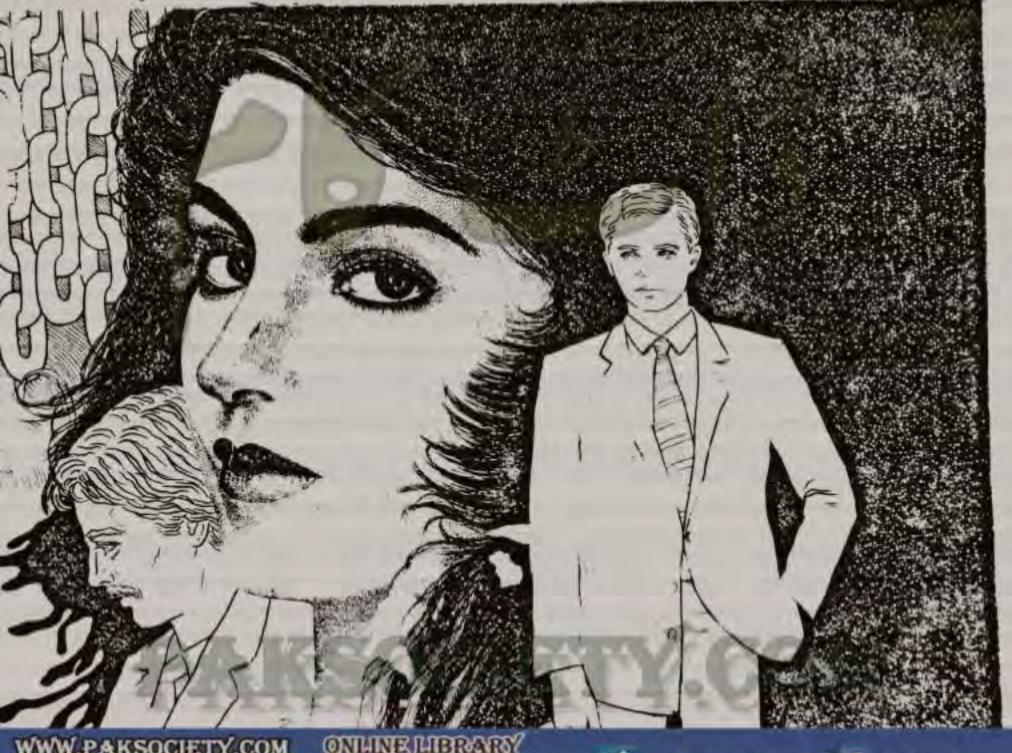

كاليك تخمينه ركهتا تفا'وه آج آ دھے ہے زیادہ گھر میں ای حتم ہوگیا تھا۔ پوکورات سے بخار چر ھا ہوا تھا۔اس كے كيے دوالاني ضروري كھي - تيار موكر فكلنے لگا تو مال نے سزى لين جيج ديا۔ وه مال كونع كرسكتا تقامگر پھر مال كوخود جانا پر تایا بیوی کو پھر پیوکو بخارتھااور سبزی بھی آنی تھی۔ بس اتی بمری موئی تھی کہوہ بمشکل یائیدان پر یا پیرنکا كركك سكا- اس نے سوچا الكے اساب پر يقينا لوگ اتریں کے تو کھونہ کھ جگہ بن ہی جائے گی ۔ چلتی بس ہے وه گزرتی عمارتوں کو نٹ یاتھ پر چلتے تیزتیز مردوں کؤ عورتوں اور بچوں کو گزرتے ویکھتار ہا۔سب کوکہیں نہاہیں بہنچنے کی جلدی تھی۔اس کا ایک پیرسلسل ہوا میں معلق تھا اورایک پیر کے سہارے وہ بس میں سوار ہونے کا الزام الفائے ہوئے تھا۔ وہی اکلوتا پیرکس کے بھاری جوتے تلے کچلا گیا تو وہ بلبلا اٹھا۔ یاؤں تینے کینے کا تو سوال ہی پیدا تهيل ہوتاتھا كەدەايك پيرېزى تو كھزاتھا۔ايك تكليف دە ی کے ساتھ اس نے نیچے کی طرف نگاہ کی مربے شار پیروں کے جوم میں اے اپنا پیرلہیں نظر نہ آیا۔ کی دوسرے محص کا جوتا بدستوراس کے بیر پرسوارتھا۔

الاے بار میرا پیرتو چھوڑ دے۔ "تکلیف کی شدت میں اس کے منہ سے بے اختیار ایک چھوٹی ی گالی پھس گئی۔ اس نے بدوقت اپناد باہوا پیر ہلانے کی کوشش کی تا کہ بھاری جوتے کواحساس ہوکہ دہ ایک معصوم چیل برسوار ہے۔

اینا پیر ہلاتے ہوئے اس نے بہت ی ٹاعوں کے بجوم میں پائیدان پر دھرے پیروں کو دیکھنا جاہا وہاں لاتعداد بيرموجود تخ كورے كالے سانولے كندے پیر جرابوں میں بند بوٹوں والے بیراتے سارے بیروں

مي حيد اينا بيرند پيچانا كيا-

ارے ان پیروں میں میرااپنا پیرکون ساہے؟ اس نے خودے یو چھا۔اس خیال کے آتے بی اس کا دل بےطرح دھڑ کے لگا۔ کیا میرا جافظ ختم ہوگیا ہے؟ وہم کی سردلبراس كے يورے جم ميں دور كئ \_ كھبراكاس نے بھر بيروں كے بجوم في اينا مير تلاش كرنا جابا ـ ارے ميرا بيركبال كيا؟ان

بیروں میں میرا بیرکون ساہے؟ اس نے بھرخودے ہو چھا۔ کیلے جانے کے سبب ابھی تک اس کا پیرورو کررہا تھا مرود الي پيركوتلاش كرنے سے قاصرتھا۔ ابھی وہ اس كرب ميں مبتلاتھا كداشاپ بربس ركى۔اندرے كھے بيچ اورايك ادھيز عمر برفع بوش عورت یائیدان پرآ کے ایے کرے جیے کی بدسليقة عورت نے كھر كا دروازہ كھول كے كوڑ سے كا تھيلا كھر ہے باہراچھال دیا ہو۔ بے جاری عورت کے برقع کا نقاب اس کی کردن میں بھالی کے بھندے کی طرح اٹکا ہوا تھا۔ اس کے تھنے ہوئے گلے سے چھنسی چیسی آ واز تھی۔

"أى سواريال كيول تفونس ليت بوكم بختو\_التدتمهارا بيره عرق كرے متياناس موتمهارا ويل لا لچيو كھوتو خوف كروخدا كا يهون تجهون ان بجول يرتورهم كهاؤ كمينو-''امال جي ائم بھي تو ترس ڪھاؤ' آيڪ تکن ميں ای پیری؟"

كن يكثرن ايك ايك كرك يا يج يج بازوے ا منا الله الحائف ياتھ پير كوديئ اور بس چلانے كا اشارہ دیا۔ کنڈ میکٹر کی بات من کے پائیدان پہ لاکا جوم بے اختیارہس بڑا۔ کنڈیکٹرنے بس کے بینڈل کے ساتھ جمولتے ہوئے آوازلگائی۔

"منٹ ُوا تکہ شالیمار'جلو'چلو'چلو۔''

حمیدے صبط ندہوسکا۔ کنڈ بکٹر کی ہے جی ہے وہ جصخصلا اٹھا۔' یار کچھتو خیال کر پہلے ہی بندے یہ بندہ ير هامواي-

"صاحب جی جب تک عوای حکومت رہے گی ایسا ای مطے گا۔" كند يكثر نے خوش دلى سے كہا۔

"اورالله جا ہے تو عوای حکومت سدار ہے گی۔" "اورالله جا بو بمارا كاروبار بهي ايے بى رے گا بہارہ بہار یارو مہارا وفت آیا تو آپ لوگ فریاد کرنے لگے ہو؟" كنڈ يكٹر ير كر بولا \_ سوار يوں ميں سے كى نے کنڈ یکٹر کی بات کا نوٹس نہ لیا۔ پائدان پہمزید مواريول كے بير براه كئے تھے حميد نے مشكل سے بير بدلا اور دوسرے تازہ دم بیر کے بہارے پھر بس کے ڈنڈے

کے ساتھ لنگ گیا۔ کنڈیکٹر کی بات نے اس کے ذہن میں تھلبلی مجادی تھی۔ ڈنڈے کے ساتھ لٹکے لٹکے وہ اپناندر کنڈیکٹر سے مخاطب ہوا۔

" بھائی ہمیں ہی تو گلہ ہے ہی تو فریاد کرتے ہیں ہم مگر ہم ہیں کون؟ ہماری چینی ہماری آہ و فغال سنتا کون ہے؟ بھلا ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اپنے ہیں بین کی شاخت ختم ہوجائے وہاں انسان کیسے بہچانے جا سکتے ہیں؟ اب دیکھؤ اس انسان کیسے بہچانے جا سکتے ہیں؟ اب دیکھؤ اس انسان کیسے بہچانے جا سکتے ہیں؟ اب دیکھؤ اس اس کے پائیدان پہ ہیرا سے ایک دوسرے پر چڑھے کلبلا در نے ہیں جیسے برسات میں کچوے۔ مجھے تو میر سے ہیں کی در اس کے بائیدان پہ ہیرا ہے ایک دور میرا ہیر ہے۔ اس کا در اے احساس دلایا تھا کہ وہ سے اور وہ میرا ہیر ہے۔ اس کا میر سے جسم میر سے وجود سے کچھ تھاتے ہوں کونکہ میرا میر ہوا میں معلق ہے اور دوسرا پائیدان پودھرا ہاں لیے میں وہوق سے نہیں کہ سکتا کہ میں اس میں موار ہوں یا ہوا ایک ہیں وہوں ہیں اس میں دوق تی سے نہیں کہ سکتا کہ میں اس میں سوار ہوں یا ہوا میں دوق تی سے نہیں کہ سکتا کہ میں اس میں سوار ہوں یا ہوا میں دوق تی سے نہیں کہ سکتا کہ میں اس میں سوار ہوں یا ہوا میں دوق تی سے نہیں کہ سکتا کہ میں اس میں دوق تی سے نہیں کہ سکتا کہ میں اس میں دوق تی سے نہیں کہ سکتا کہ میں اس میں سوار ہوں یا ہوا میں دوق تی سے نہیں کہ سکتا کہ میں اس میں دوق تی سے نہیں کہ سکتا کہ میں اس میں دوق تی سے نہیں کہ سکتا کہ میں اس میں دوق تی سے نہیں کہ سکتا کہ میں اس میں دوق تی سے نہیں کہ سکتا کہ میں اس میں دوق تی سے نہیں کہ سکتا کہ میں اس میں دوق تی سے نہیں کہ سکتا کہ میں اس میں دوق تی سے نہیں کہ سکتا کہ میں اس میں دو تی سے نہیں کہ سے در سے دور دور سے اس میں دو تی سے نہیں کہ سے دور دور سے اس کی کہ سے دور دور سے اس کی کہ سے دور سے دور سے دیں کہ سے در سے دور سے دی دور سے دور سے

المرابعي الماليس بي ميے "كنڈ كيٹر پائيدان كى اللہ بيرى سواريوں كے سر پر كھڑا ہوكر كاروبارى ليج ميں اور في آواز سے بولا۔ ميں اور في آواز سے بولا۔

"فراد کھو پیوں گیسی جلدی پڑی ہے۔اس حالت میں پینے نکالے جا سکتے ہیں بھلا؟" کسی دل جلے نے کہا۔ دوسرا بولا۔ "خود ہی سوار یوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے نکال لئے ہمارے ہاتھ تو جیب تک نہیں پہنے گئے۔" "جگہ دیتے نہیں ہیں اور پہنے مانگنے لگتے ہیں کا ہے کے پینے بھی ؟"

و ہے۔ کے ساتھ کھڑانو جوان نیانیا ملازم ہوالگنا تھا۔ ''جگہ نہیں ہے ہاؤ جی مگر پہنچ ہی جاؤ کے نا آخر' شکر کرو۔''

کنڈ کیٹر نے ایسے کہا جیسے احسان جنارہا ہو۔ ''تو پھر ہے بھی نہیں ہیں۔''نوجوان نے جھلا کے کہا۔ ''یہ بات ہے تو پھر س'بس بھی تیری ماں کی گودنہیں ہے اتر جانورا۔''

نوجوان کے گرم خون میں ابال اٹھا اور اس نے کنڈ کیٹر کے گال پہاکی زوردار تھیٹر ٹکا دیا۔"اب کے بول آئی دیرے میں تیری بکواس بن رہاموں۔"

تھیڑنے کنڈیکٹر کے خون کو بھی چو لیے پر چڑھا دیا . اس نے نوجوان کوٹائی ہے پکڑا اور چلتی بس سے چھلا تک لگا دی۔ دونول کھ دور بس کے ساتھ مستے رہے۔سوار یوں میں ایک دم ملبلی مچ گئی۔ جوسیٹوں پر بیٹے تھے وہ ا پک ا یک کے باہرد کھنے لگے۔جو کھڑے تھے دہ ایک دوسرے کے اوپر سے جھا تکنے کی کوشش کرنے لگے۔ ڈرائیورنے بس روک دی۔ ویکھتے ہی ویکھتے بس کی ساری سواریاں نیج اتر كئير - فث ياته بيه وه دونول آپي بين محم كتما تح آ تأفاناً دونوں طرف كى ثريفك مجيش كئي اور سؤك ير بھير النصى ہوگئى۔پيدل چلتے لوگ بھى اپسے دوڑتے چلے آئے جسے اللہ کے نام کے پیے بانٹنے پر دیہانی بے دوڑتے الله الرقي والول كوكى في جمران كى كوسش بيس كى وه سب کویا کسی اکھاڑے میں دو پہلوانوں کے فن کا مظاہرہ و مکھ رہے تھے جبکہ یہاں صورت حال میھی کہ نو جوان کے کوٹ کے بئن ٹوٹ چکے تھے اور دوسرے کا کریبان جاک تھا پھر کسی لیک بخت عمر رسیدہ تحص نے ہمت کی اور آ کے برور كرنوجوان كوبازوے بكر كر كھينجان جوان ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بھنگارا۔"میں اے بتاتا ہوں کہ سواری کیے اتاری جاتی ہے۔"

"بینا! تم پڑھے لکھے ہوکر ایسی فضول حرکت کرتے ہو؟ بناؤ' اس چھوکرے کے منہ لگ کر تہارے لیے کیا پڑا؟''بڑے میاں نے ناصحانہ انداز میں نوجوان کو مجھانے کی کوشش کی۔

الراس کے لیے تھا ہی کیا؟" کنڈیکٹر نے جست اگاکر بس کے پائیدان پر چڑھتے ہوئے کہا اور دروازہ حقیقی کیا اور دروازہ حقیقی کیا اور دروازہ حقیقی کیا اور دروازہ حقیقی کی اشارہ دیا جیسے وہ بس کونہیں کھوڑے کو ہنکار ہا ہو سوار آیاں بھاگ بھاگ کر پھرے بس میں سوار ہوگئیں نوجوان بھی بس میں آگیا۔اے بہر طور دفتر بہنچنا تھا۔ دونوں نے اپنے غصے کے بوجھ کوا کے

اپ جوتے صاف کیے۔دردازے پر بڑے بھاری فیمی پردے کو کھے کا کراس نے ذراسا اندرجھا نکا۔ایرانی پھول دارقالین ہے خاکاراس نے ذراسا اندرجھا نکا۔ایرانی پھول دارقالین سے ذراسا آھے چیکدار میز کے نیچے بحل کا ہیشر جل رہا تھا اور عمدہ لکڑی کے پائش شدہ پائیدان پرسیاہ تھے ہی اس ہوئے دو اعلی چڑے کے بوٹ رکھے تھے جن میں اس کے افسر کے ہیر تھے اور جو صرف اتنا چلے تھے کہ گاڑی ہے اثر کے اپنے کمرے تک آئے تھے اور دبیز قالین پر چلتے ہوئے آکر پائیدان پر فلک گئے تھے۔حمید نے درد ہے کس اس کرتے اپنے ہیروں کی طرف دیکھا جن پر راستے کی دھول جی تھی اور جو تی تھے۔وہ خفت ہے آ ہت آ ہت آ ہت آ ہت چلا کے دولیاں کی میز کے میا سے جا کر فلم رگیا۔

"مـرْجيد....!"

بی سر .....! ''وارننگ کا کوئی اثر نہیں؟او کے۔''وہ ہیڈ کلرک کی طرف متوجہ ہو گئے۔

"سارے عملے کی رپورٹس سائن ہوگئیں؟"

"بی سر ا" بیڈ کلرک نے بیٹ پہ بندھے ہاتھوں کوجنبش دیے بغیر مفوری کو مزید گردن میں گھساتے ہوئے جواب دیا جمید جانے کے لیے مڑا تو اے لگا جیسے اس کے بیراس کا ساتھ بہیں دے رہے ۔ اس نے بمشکل اپ ہوجھل بیروں کو ایرانی قالین پر کھیٹا اور بے ادادہ بی ناریل کے بیروں کو ایرانی قالین پر کھیٹا اور بے ادادہ بی ناریل کے بائیدان پر گرم تا ہوا اپ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔

"التو كيابيه ميرے بى پير بيں؟ پھر بيہ ميرے تالع كيوں بيں؟ اور بيز مين جس پربيہ چلتے ہيں؟ كيابيه ميرى زمين ہے؟ "بند كثر كى طرح سوالات اس كے اندر سے المبتے رہے اور وہ كسى بے جان گھڑى كى طرح اپنى ميز كے سامنے بچھى بوسيدہ كى كرى پر ڈھير ہوگيا۔ اسے محسوس ہور ہا تھا جيسے دو چك دار بوٹ اس كا دل كيل رہے ہيں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دل پراس طرح رہے ہيں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دل پراس طرح رہے ہيں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دل پراس طرح مرح جيسے اسے جوتوں كى زدسے بچار ہا ہوا دراس كاسر خود بخو دميز پر جھكنا چلا گيا۔

دوسرے پر مکوں اور گالیوں کی گولہ باری کر کے خاصی حد

تک اتار بچینکا تھا۔ بس کے چلتے ہی کنڈ یکٹر نے جلدی
جلدی سوار یوں سے کرایہ وصول کرنا شروع کردیا۔
نوجوان نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا کوٹ کے کندھوں
سے مٹی جھاڑی اور جیب سے رومال نکال کے با چھوں
سے رستا خون پونچھا۔ لوگ کہدر ہے تھے۔
سے رستا خون پونچھا۔ لوگ کہدر ہے تھے۔

" بھی آب کی گری سردی نے ہمارا خانہ خراب کر دیا ٔ دفتر میں غیر حاضری لگ چکی ہوگی۔"

''نچر کریں نا اس کی رپورٹ۔''نوجوان نے کنڈ یکٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"کس کے پاس کریں؟" کئی آوازیں طنزیہ لہجے میں ایک ساتھ ابھریں۔اس اثناء میں کنڈیکٹر کلٹ کاٹ کے فارغ ہو چکا تھا۔وہ نوجوان کے قریب آ کے کھڑ اہوااور بولا۔
"جار لفظ پڑھ کے رپورٹ کرنے کی دھونس دیے ہویاؤی بس

کی کھی کرتے کے اوگ منے گئے۔ کنڈیٹر کے ساتھ کھے۔ کنڈیٹر کے ساتھ کھے اور آوازیں بھی تھیں۔ کچھ تمایتی اور کچھ تخالف میں دنے گئے تماور آوازی بہجانا۔
مید نے آواز کے جھر من میں کنڈیکٹر کی آواز کو بہجانا۔
''باؤ' تیرا پیٹ اگر نعرے لگانے سے بھرتا ہے تو لگائے جانعرے۔ میں بھی ہیا۔ بی کے کارن پھیرے لگائے جانعرے۔ میں بھی ہیا۔ بی کے کارن پھیرے لگاتا ہوں 'سواریاں چڑھاتا ہوں۔''

حمید کو دفتر پہنچنے میں در ہورای تھی۔ دہ مصطرب تھا۔ اس ایک مہینے کے دوران دہ چھٹی مرتبہ دفتر تاخیر کے دوران دہ چھٹی مرتبہ دفتر تاخیر سے پہنچ رہاتھا۔ افسر بالا سے اے دارنگ مل چکی تھی کہ وہ دفتر دیر ہے آنے کی وجہ بتائے۔ اپ بس اسٹاپ پر ارتبے ہوئے اس نے سوجا۔

'بھلا بھے کیا لینا دینا'جہنم میں جائے بس اور کنڈ کیٹر۔'جل تو جلال تو کاوردکرتاوہ تیز تیز چلنے لگا۔ دئمبر کامہینہ ختم ہور ہا تھا اور اے ک آرجانے والی تھیں۔اسے خدشہ تھا کہ اس کا افسر اس کی خفیہ رپورٹ اچھی نہیں لکھے گا۔ یہی سب سوجتا ہوا وہ افسر بالا کے کمرے کے سامنے جاکررک گیا۔ناریل کے موٹے یا ٹیدان پراس نے دگر کر

ووشيزه 232





#### اساءاعوان

ہے جو محف کسی مقصد کوسا منے رکھ کر محنت کرتا ہے، اُس کو اِس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ ہے جس کو منانا نہ آتا ہواُس سے خفانہیں

ہونا چاہیے۔ کی چیرہ ایک چراغ کی مانند ہوتا ہے، جس میں اگرخوشی کا تیل نہ ڈالوتو وہ بچھ جاتا ہے۔ مرسلہ: رخسانہ رضوی \_لندن مرسلہ: رخسانہ رضوی \_لندن

جنت کی ہم

اگر آپ ہر پریشائی ہے بچنا جاہتے ہیں تو مرف نمازی ہم ہی استعال کریں۔ کیونکہ نماز دیق ہےآ پ کواپے رب سے بات کرنے کے پانچ فری مواقع اور وہ بھی روزانہ،اس کے ساتھ ساتھ اُن لمیٹڈ فری رحمتیں، برگتیں اور سکون ہی سکون بلکہ تہجد پیکنج سے رات 12 ہے سے سے 5 ہے تک سب پیکنج سے رات 12 ہے سے سے 5 ہے تک سب پیکنج سے رات 12 ہے سے سے 5 ہے تک سب پیکنج منوا ہے تو نماز پڑھوا ورسب کہدور۔ (نوٹ) ہے قرسانس زکنے سے پہلے تک ہے۔ (نوٹ) ہے قرسانس زکنے سے پہلے تک ہے۔

مراسله: یانمین اقبال بیشجه پوره-لا مور پیشمی

اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے پھے تہیں لکھتے جو متاروٹھ جائے تو کنارے پھر تہیں دیکھتے ہیں ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دُکھ عالی سناہے باپ زندہ ہوتو کانے بھی نہیں چیجے سناہے باپ زندہ ہوتو کانے بھی نہیں چیجے انتخاب: فہدغفار۔ کراچی

فرمان البي

اے لوگو! یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پروردگاری طرف ہے جق لے کرآ گئے ہیں۔ اب (ان پر) ایمان لے آؤ کہ تمہاری بہتری ای میں ہے اور اگر (اب بھی) تم نے کفر کی راہ اپنائی تو (خوب مجھ لوکہ) تمام آسانوں اور زمین میں جو کھے ہے اللہ ای کا ہے (تم اللہ عزوجل کی گرفت ہے کہیں بھاگ کر جان نہیں بچاہکتے) اور اللہ علم کہیں بھاگ کر جان نہیں بچاہکتے) اور اللہ علم وکھیت دونوں کا مالک ہے۔

(سورة النساء، آيت:170)

اقوال حضرت علي ا

ہے۔ انصاف شہادت کی جان ہے۔ ہے عادت پر غالب آ نا کمال فضلیت ہے۔ ہے غورے عقل کی روشی ہے۔ ہے بیاری بدن کے لیے ایک قید ہے۔ ہے مال جمع کرنائم میں پڑنا۔ ہے جریص بھی بس نہیں کرتا۔ ہے علم بغیر مل کمراہی ہے۔ مرسلہ جمعھومہ دضا۔ کراجی

موتیوں کی مالا

کہ عمہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کا انقام اپنے آپ سے لیتے ہیں۔

روشيزه (23)

ورباركايراغ

ایک بزرگ ایک گاؤں سے گزرے تو ایک عورت نے اُن سے درخواست کی کہ میری شادی کو دس سال ہو گئے ہیں۔ ابھی تک اولا دہیں ہوئی۔'' بزرگ:'' میں تیرے نام کا دربار میں دیا جلاؤں گا۔انشاءاللہ تیرے یہاں اولا دہوگی۔'' بارہ سال بعدان ہی بزرگ کا پھرائی گاؤں

بارہ سال بعدان ہی بزرگ کا پھرائی گاؤں سے گزر ہوا تو اُسی عورت سے ملاقات ہوگئ جس کے اب دس بچے تھے۔ بزرگ خوش ہوئے اور پوچھا گے تہاراشو ہرکہاں ہے۔''

عورت بولی:'' وہ اُس در بار کو ڈھونڈنے مجئے ہوئے ہیں تا کہاُس دیے کو بچھاسکیں۔''

مرسله:الجم علی نواز ، کلستان جو ہر۔ کراچی

کس قدر حن میں وصلے ہوتم
جب ہے اُس مخص ہے لیے ہوتم
کتنے اُجلے دکھائی دیتے ہو
اتنے دن تک کہاں رہے ہوتم
بس مجھے دیکھتے ہی رہنے دو
منظروں ہے بھرے ہوئے ہوتم
باس آؤ تو میں بتاؤں تہیں
منظروں اُتھ میں بتاؤں تہیں

ایک صاحب ایک مودی دیمیرز درزورے چلارہے تھے۔ ''اوئے گدھے ہاں نہ کرنا کھنس جاؤ کے۔ اوئے پاکل سائن نہ کرنا، کت جاؤ کے۔ ''ان کی ہوی نے کچن سے چلا کر پوچھا۔ محے۔''ان کی ہوی نے کچن سے چلا کر پوچھا۔ ''آخر آپ کون می فلم دیمی کرگالیاں دے رہے ہیں۔''وہ صاحب افسردہ کیجے ہیں بولے۔ رہے ہیں اولے۔ ''اپنی شادی کی فلم دیمیر رہا ہوں یار۔''

مرسله: عائش نديم - مير پورخاص

ی اگرتم اُس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ میکے ہوتو یقین جانو کہ دنیا میں مسمیں کوئی نہیں تو ڈسکتا۔

جہر شتوں کی ری کمزورتب ہوتی ہے جب انسان غلط فہی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنالیتا ہے۔

ملک وعا دستک کی طرح ہے اور مسلسل دستک سے درواز و کھل جاتا ہے۔

ناہے۔ مسزسراج کاظمی۔ بریلی، انٹریا

وردِجگر

دوست

جہ دوست کے گھر کوجانے والا راستہ بھی طویل نہیں ہوتا۔ حدید کتنی عجہ المان سے ہمیں شمنوں کی ماتمی

ہے کہ میں دشمنوں کی بات ہے کہ میں دشمنوں کی باتیں یا دہیں رہتیں مگر دوستوں کی خاموثی یا درہتی ہے۔ ہے بہترین دوست خدا کا انمول تخذہ ہے۔ ہے اچھے دوست سفیدرنگ جیسے ہوتے ہیں۔سفید رنگ میں کوئی بھی رنگ ملاؤ، نیارنگ بن جائے گا۔ مرد نیا کے سارے رنگ ملاکر بھی سفیدرنگ نہیں بنایا جاسکتا۔ کے سارے رنگ ملاکر بھی سفیدرنگ نہیں بنایا جاسکتا۔ ہے اینے دوست کو محبت دو مگر اپنے راز ندود۔

#### حاصر جواب

ایک بچه پارک میں بیٹا ہوا جا کلیٹ کھار ہاتھا۔جب أس نے تیسری جاکلیٹ کھائی تویاس بیٹھی ہوئی ایک عورت أے سمجھاتے ہوئے بولی۔" بیٹا مہیں پتا ہے جوزیادہ میٹھا کھاتے ہیں وہ بیار ہو کرجلدی مرجاتے ہیں۔ ے نے جواب دیا: "آپ کومعلوم ہے کہ میری دادی کی عمرایک سوسال تھی۔" عورت بولى- "يقيناوه مينهے سے پر بيز كرتى بول كى-" "جي ميں \_" وه اينے كام سے كام رهتي میں۔ بے نے جواب دیا۔

ریجانه مجاہد - کرا چی

#### جيسے تبہاری خوشی

ایک صاحب نے اپنی بنی سے کہا۔"آج تح وہ نوجوان پھر جھے ملنے آیا تھا۔ میں نے اُس سے کہددیا کہ بچھے اُس کے ساتھ تمہاری شادی پر کوئی اعتر اض مہیں۔" "لين ويدى! ميس مى كوچھور كرمبيس جاتا جا ہتى۔" "ورای بات کے لیے اپن زندگی بحرک خوشیال کیول برباد کرنی ہو؟ اچھا ایسا کرو،تم اپنی ممی کوبھی اینے ساتھ ہی لے جاتا۔''

مرسله: عاشرعیق له نازهی ، کراچی

#### عجيبيات

ایک مشہور امریکی ائیرلائن سے وابستہ یا تلف نے بری ولچسپ بات بتائی۔اس نے کہا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ جب ہائی وے پرسا تھ میل فی محنشكى رفارے سفر كرتے ہيں توسيك بيك نه باندھنے کا خطرہ مول لیٹا پسندنہیں کر سکتے ، لیکن ہوائی جہاز میں معاملہ اس کے برعس ہے۔ جب ہم ہزاروں فٹ بلندی پر یا مج سومیل فی گھنٹہ رفتار کو چھو کیتے ہیں تو مسافروں کوسیٹ بیلٹ کھول دینے کا اشارہ جاری کردیے ہیں۔ بتادلچے بات۔ الم دوست كوآ زاد چيوز دو، قيدنه كرو-اگروه لوٹ آیا تو مجھوتمہارا دوست ہے اگر نہ آیا تو مجھو بھی دوست تھا ہی تہیں۔

مرسله: افشال رضا\_اسلام آباد

وه جب بھی ملی اور جہاں بھی ملی چېلتى مېلتى كېلتى ملى مرأس كى چورى كلى ايك دن د کھایا نجوی کو جواس نے ہاتھ وہ کہنے لگا بخت جرت کے ساتھ بری بی منافق ی لاکی موتم 58 m 310 1 - 30 20 3 ہےدل میں بسایا سی اور کو ک اور کے ساتھ رہتی ہوتم

انتخاب: صبوحی کاهمی ،شاعر ه شگفته شفیق

سنهری با عیں

الله الله الالله كاوردكرت والابلنديول

رگامزن ہوجاتا ہے۔ المحقیقی کا میالی لگا تاریخت ہوتی ہے۔ الم عا قلول في تعليفين برداشت كر كيسونا جاندی زمین سے نکالاتا کہ لوگ قائدہ اٹھاعیں لین جیل اہیں پھر می اور پھر میں دمن کردیے ہیں تا کہلوگ فائدہ ندأ تھاسلیں۔

ادانوں اور جاہلوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ المعداول ع جرب ہوئے معدے ہول تودماغ میں حکمت کی بات کیے آسکتی ہے۔ الم طلب علم كے دوران طالب علم كو بلند بمتى ے کام لینا چاہے۔ کم ہمیشہ اچھے کاموں سے رغبت رکھو، قلبی

سكون حاصل موكا\_

مرسله: مزتلبت غفار کراچی

بھالیا۔غلام نے جان نے جانے پراللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا پھر آ رام ہے ایک کوشے میں جا کر بیٹھ گیا۔ نادشاہ بولا۔"اے لیفی!اس میں کیاراز تھا؟" فلفی نے جواب دیا۔"امن وامان کی قیت وہی جانتا ہے جو کسی مصیبت میں پھنس جائے۔" مرسلہ:سملہ اشتیاق ۔لالہ موی

محنت کش مز دور کا دن

ہم ہر سال مناتے ہیں افریق مناتے ہیں افریق مناتے ہیں افریق مناتے ہیں افرائی مناتے ہیں افرائی منات ہیں افرائی منات بیل منات ہیں افرائی منات ہیں افرائی مناتے ہیں افرائی مناتے ہیں مناتے ہیں مناتے ہیں افرائی مناتے ہیں افرائی مناتے ہیں مناتے

ا المار فيس بك

بچہ: ڈیڈی میں آج آپ کو ایک بات بتانا حابتا ہوں۔

ڈیڈی: ہاں بولو بیٹا۔ بچہ: ڈیڈی میں نے فیس بک پرلڑ کیوں کے نام سے تین جعلی آئی ڈی بنائی ہیں۔ ڈیڈی: نالائق بید کیا فضول حرکتیں کرتے رہتے ہو تم۔اور یہ بات مجھے کیوں بتارہے ہو؟ بچہ: آپ جس پروین کوایک مہینے سے سیٹ کرنے کی ٹرائی کررہے ہیں وہ میں بی تو ہوں۔ کی ٹرائی کررہے ہیں وہ میں بی تو ہوں۔ زرین زہیر۔کوشاری۔کراجی

公公...公公

مرسله بسیم سکینه صدف - ڈسکه عادت

ایک لیڈر کوتقریر کرنے ہے پہلے مائیک درست کرنے
کی عادت تھی۔ وہ جہاں بھی تقریر کرنے جاتے، مائیک کو
ضرور ہاتھ لگا کر درست کرتے۔ ایک بارائیکٹن کے دوران
میں ان کے خالفوں نے جہاں ان صاحب کوتقریر کرناتھی،
اس مائیک میں کرنٹ چھوڑ دیا۔ تقریر کرنے والے لیڈرائیج
ہوئے مائیک کو ہاتھ لگایا توان کے منہ سے یہ جملہ نکلا۔
موئے مائیک کو ہاتھ لگایا توان کے منہ سے یہ جملہ نکلا۔
موٹ بھائی وا اور بہنو! ہائے! میں مرگیا۔'

مرسله: مريم لطيف - كراچی

شكيير نے كہا

تمیں برس کی عمر تک انسان اپنے بارے میں شبہہ کرتار ہتا ہے کہ وہ احمق ہے۔ چالیس برس کی عمر میں اُسے اس شبہہ کا یقین ہوجا تا ہے اور وہ اپنے منصوبوں کی کاٹ چھانٹ میں لگ جا تا ہے۔ پچاس سال کا ہونے کے بعدوہ اپنی سُست گامی پرخود کو پُر اُبھلا کہتا رہتا ہے اور ارا دہ کرتا ہے کہ اب اپنے مقصد کے لیے زیادہ انہا ک ہے گام کرے کی آرم رتے دم تک صرف ارادے بی کرتار ہتا ہے۔ مرسلہ علیہ حسین ۔ مُنڈ وا وم مرسلہ علیہ حسین ۔ مُنڈ وا وم مرسلہ علیہ حسین ۔ مُنڈ وا وم

امن وامان کی قیت

ایک بادشاہ این غلام کے ساتھ کتی میں سوار ہوا، چونکہ غلام نے پہلے بھی دریا کا سفر نہیں کیا تھا اس لیے رونے پیننے لگا اور کسی طرح پُپ نہیں ہوا۔ اس کتی میں ایک فلسفی بھی تھا جو بادشاہ سے کہنے لگا۔

" اگراجازت ہوتو میں اس کاعلاج کروں۔" بادشاہ نے کہا" میں اسے خاص لطف وکرم مجھوں گا۔" فلسفی اپنی جگہ ہے اُٹھا اور چند مسافروں کی مدد ہے غلام کو دریا میں بھینک دیا۔ جب غلام دریا میں کئی غوطے کھا چکا تو فلسفی نے اسے بالوں ہے تھییٹ کرددبارہ سنی میں

(دوشيزه الله

## عوالم " الموالي الموالي

میراسایہ، میری مال

ہمیراسایہ، میری مال

ہر اک طرح سے دل بہلاتی ہے مال

نہ بوچھو دل اس کا کشادہ ہے کتنا ،

ہر ظلمی کو میری چھپاتی ہے مال

وہ روئے تو میں چپ کراتی ہوں اکثر

میں روؤں تو مجھے کو ہناتی ہو مال

اکیلا مجھے چھوڑتی ہی نہیں ہے مال

میرا حوصلہ بردھاتی ہے مال

یا رب سایا تو رکھنا سلامت سدا

تيرىياد

پہنا ہوا درد کا غموں نے لباس ہوا درد کا غموں نے لباس ہوا ہوا گئے کہ ہر شے آداس ہے آندھیاں تو چلی ہیں میرے در و دیوار پر چھایا ہوا فضا میں کیول خوف و ہراس ہے گئے کہ ہوں صحرائے زیست میں تنہا تھنہ لبوں پہ تھہری صدیوں کی پیاس ہے شام و سحر ان آنکھوں کو رہتا ہے انظار ترا سنجال دل کو تیرے ممن کی اب بھی آس ہے سنجال رکھا ہے اس نے بھی اس ہے سوگھا رومال میرا سوگھا ہوا اِک گلاب بھی یا تمین کے پاس ہے سوگھا ہوا اِک گلاب بھی یا تمین کے پاس ہے ساعرہ: یا تمین اقبال سکھ پورہ۔ لاہور سوگھا ہوا اِک گلاب بھی یا تمین کے پاس ہے سوگھا ہوا ایک گلاب بھی یا تمین کے پاس ہے سوگھا ہوا ایک گلاب بھی یا تھی ہورہ۔ لاہور سوگھا ہوا ایک گلاب بھی یا تمین اقبال۔ ساتھ پورہ۔ لاہور

میری مال

میری مال

میری مال کتنی سندر ہے مال

میری شاعر کا حسیں خواب ہو

کتنی سادہ و آسال ہے مال

میری دعا ہے آباد میری کوکھ مال

دونوں اشنے پیارے جیسے گلاب ہو

دونوں اشنے نہیں میرے پاس مال

زندگی ایسے ہے جیسے کوئی سراب ہو

آکھ جب بھی کی بند پایا تجھے مال

مانتا ہی نہیں دل کہ تم خواب ہو

مان کی جم کو بھر رہے ہیں مال

خاموش کیوں ہو جمینہ کی التجاکا کوئی توجواب ہو

خاموش کیوں ہو جمینہ کی التجاکا کوئی توجواب ہو

شاعره: همینه عرفان - کراچی

ا بیں ترے لطف انظار میں ہوں مہتی مہتی رہ گزار میں ہوں انقش وصدلا میں ہیں چہرے کے امین تری راہ کے غیار میں ہوں مین تری راہ کے غیار میں ہوں صحن محلفن میں خاک اثری ہوں کے این کو میں اوری جوال جب سے دیکھا ہے اس کو میں نے جمال جب سے دیکھا ہے اس کو میں نے جمال جوں موں میں کہاں اپنے اختیار میں ہوں شاعر سمیج جمال کراچی

غزل

غزل

المبھی ہم بھی تھے مشہور یاراں آج وہی ہم گوشہ کمنام ہوئے خوشیاں باختے رہے زندگی بھر سب کو مقدر کھلا ہمارا تو کانے انعام ہوئے ایک روز بھی تھی برم رفیقال ایک روز بھی تھی برم رفیقال ایک کوئی لاتا بھی ہے تو راتوں میں اکثر ہوئے کہا تو سر شام ہوئے شاع خواجہ مختیار حسین ۔ خیر پورٹا میوالی ۔ پنجاب شاع : خواجہ مختیار حسین ۔ خیر پورٹا میوالی ۔ پنجاب شاع : خواجہ مختیار حسین ۔ خیر پورٹا میوالی ۔ پنجاب شاع : خواجہ مختیار حسین ۔ خیر پورٹا میوالی ۔ پنجاب

عوال مرا فزدیک دل کے آنے لگے یا کے مری غرال مجھ کو بی سانے لگے

گلوں پہ خبنی قطرے ہیں مستعار اشک جو اس کے عارض دکش پہ جھلملانے گے سمجھ لے زلف پریشان ہوئی اُدھر اس کی چمن ہے پھولوں کی خوشبو اِدھر جو آنے گے ہم اک کو لگنے گی اپنی داستان حیات ہر اک کو لگنے گی اپنی داستان حیات فسانہ اپنا جو دنیا کو ہم سنانے گے بلند کتنا ہے رتبہ نظر میں اُن کی مرا خدا کو چھوڑ کے تشمیں مری وہ کھانے گے ندا کو چھوڑ کے تشمیں مری وہ کھانے گے یہ رنج و غم بھی تو یاں اس کی ہی عنایت ہے سے سے نہ کھے شعین آج بھانے گے سے اس کی ہی عنایت ہے شاعر شعیین آج بھانے گے اس کی ہی عنایت ہے سے سے سے خواج شین کاظمی۔ ہایوڑ۔انڈیا شاعر شعیین کاظمی۔ ہایوڑ۔انڈیا شاعر شعیین کاظمی۔ ہایوڑ۔انڈیا شاعر شعیین کاظمی۔ ہایوڑ۔انڈیا

غزل

محبت کو ہماری آزما کر دیکھ لوتم بھی کہی ہم ہے ذرا دُور جاکر دیکھ لوتم بھی زمانہ دشمنی پر نہ اُتر آئے تو پھر کہنا پراغوں کو ہوادل سے بچاکر دیکھ لوتم بھی بحروسا کانچ کا نازک کل ہے ٹوٹ جائے گا ذرا ای آسیں اپنی بلا کر دیکھ لوتم بھی برے چرے کم کا دُمول ہے جائے ہیں جی جائل کر دیکھ لوتم بھی کر کہتا بیار ہے عادل کوئم سے جان جاؤے کے میری تصویر کا کونا جُلا کر دیکھ لوتم بھی میری تصویر کا کونا جُلا کر دیکھ لوتم بھی میری تصویر کا کونا جُلا کر دیکھ لوتم بھی میری تصویر کا کونا جُلا کر دیکھ لوتم بھی میری تصویر کا کونا جُلا کر دیکھ لوتم بھی میری تصویر کا کونا جُلا کر دیکھ لوتم بھی میری تصویر کا کونا جُلا کر دیکھ لوتم بھی میری تصویر کا کونا جُلا کر دیکھ لوتم بھی

بالتكو

رات ون بس ترے خیالوں میں بس بی ایک کام باتی ہے رزدگی تیرے نین پیالوں میں شاعر:شاہانہ حمد خان کراچی





#### (ال ماه زابدسوری منترواله بار کاسوال انعام کاحق دار تفهرا \_انهیں اعز ازی طور پردوشیزه گفت بیمیر روانه کیا جار ماب (اداره)

ه : اگرشکیدیئرنه موتا تو مولا بخش موتا، پیر بخش موتا، خدا بخش ہوتا۔سب بچھ ہوتا۔ایک محص کے ناہونے ے کیافرن پڑتا ہے لی لی۔

ار جمند - ثا مع والا

نزین جی محصرف اتنابتادیجے وہ میرے کلے میں اشکوں کی مالا یہنا کرآخر کیا ثابت کرنا جا ہتا ہے؟ حمد: اچھی ارجمند آپ کو کیا یا اُن کے جذبات۔ أتھیں آ ہے کے میں خالی مالا کم لگ رہی ہے۔ یقیناوہ آ پ کو بوراسیٹ بھی جلد ممل کردیں گے۔ سانولی فی رپور

الله زين بهاني الجھے تو سوال كرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے مکر کیا کروں قلم پکڑلیا ہے تو سوال ضرور کروں کی ۔ بس اتنا بتادیں کہ ہر مرد خوبصورت لڑکی ہی سے شاوی کیوں کرنا جا ہتا ے۔ سانولی سلونی لؤکیاں کیا خوبصورت مہیں مولی بن؟

مر بیاری سانولی! تم نے بیکیا بات کردی۔ خدا بهت جلد شميس كوئي خوبصورت ساجم سفرعنايت كرنے والا ب\_مرايك بات ياور كھنے كى بى جكهظا ہردارى كاراج ہے۔

ياسمين اقبال مستكمه بوره - لا مور ا کتان کا قوی چھول تو چنبلی ہے توی پھل کون

ساہے؟ مند صبر کا پھل جو کسی بھی اجھے اور مہنگے پھل کی طرح

ا ول كرجة بي توبارش موتى ب، شومركر جوتو としていい!

حمد تب بھی بارش ہوتی ہے مرطعنوں ، دھمکیوں اور م کھے کیسز میں جوتوں گی۔ ثریا خاتون \_ بہاول محر

ن: زین بھیا ہ تھوں ہے بات چلی تو ول تک پینجی ول ے کھر کے لوگوں تک، کھر کے لوگوں سے شادی تک اب بھلا جلدی سے بتائے اب یہ بات اور کہاں کہاں تك بنحك؟

صمه: ثریاصلحبه میراخیال ہے بات بہاول تکرے خيبرتك تو بچنچ چكى ہے۔اب تو بس طعنے، تشنے اور صرف لا ائي جھڙے رہ گئے ہيں۔ عالمه توحيد \_ كوث ادو @: زين جي اا گرشيكييئرنا موتا تو ....؟



محه خدااس ہرجائی کو دس سال میں بھی کوئی تو فیق نہ دے سکا۔ آپ فورا کھڑی ہوجاؤ۔ جھوٹوں کی باتوں بروقت اورعمر گنوانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ شازمین بسجاول © زین بھائی! دل جلانے والے لوگ کہاں یائے らいこし م سجاول کے علاوہ ہرجگہ یائے جاتے ہیں۔ مگر سنا ے آج کل وہاں بھی ول جل رہے ہیں۔

غلام النساء فينخو بوره و زین بھائی! سرخ گلابول کے موسم میں مجھے بھولوں کے رنگ سیاہ کالے کیوں دکھائی وہے ہیں؟ م اچھی بہن کیا شخو پورہ میں آئھوں کے ڈاکٹر ناپید ہو یکے ہیں۔ مجھے شک ہیں یقین ہے۔آب کے چشمے كانبر خاصا برھ كيا ہے۔ آپ فورا اين نظر چيك كراليل - ورندسياه كالے بھولوں كے ساتھ ساتھ آب کو ہرطرف صرف ساہ کالارنگ ہی وکھائی دےگا۔



سزيروين صديق - رايي ن زین بھائی!مئ کے مہینے کی سب ہے اچھی بات كيا موكى ؟ مر مئ کے مہینے کی سب سے اچھی اور میشی میشی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں دل بھر کرآم کھانے کو ملیں گے۔ (بدالگ بات ہے کہ پچھلوگ صرف میٹھے آ موں کی گھلیاں کنیں گے) أساره \_ والثن ، لا جور © زین جی! بس اتنابتاد یجیے، دل کا در دسر کا در دکب

سنهراشاه \_ چيجه وطني ا چھے زین ! گھڑی ہوتی تو تمہاری کلائی پہسجادی، گھڑیال لے کر بھلاتمہاری کی میں کیے آجاؤں؟ صه سنبراجی! گھڑی ہویا گھڑیال ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ، بس آ ۔ آ جا تیں ۔ گھڑی افلی بار کے توفيق خانم يحكم ن زین جی! پورے دی سال ہوگئے۔ میں اب تک اس ہرجائی کے لارے لیوں یہ بیٹھی ہوں۔ کیا کروں؟

بن جاتا ہے؟ ورست لريع؟ صحد فوری طور پرایسے سر پھروں کا بانی کا ک کردیں۔ مر بیا سوال آب کررہی ہیں؟ اس وقت تو بورے ساجده-راولينثري یا کتان پر لا ہوری راج ہے مرہم آپ کے سوال کا نزین بھائی! یج مج غریب کومہنگائی نے ماردیا ہے؟ ضرور جواب دیں ہے۔ بجلی کی آگھ مچولی میں اکثر مرالك في كماآب نے-بى چھرە گئے ہیں۔ اليے درواتھے رہے ہیں۔ فائزه نذري عكايمن آباد منورسلطان \_نواب شاه ©زین جی!ادا کاره میراشادی کب کریں گی؟ نزین بھیا! شادی مرآ دھی ہے کیا مراد ہے؟ م جب وہ بڑی ہوجا ئیں گی تو شادی کرلیں گی۔ م شادی مرآ دهی ، نکاح کو کہتے ہیں۔ مجھلے برس ہی 22 ویں بار انھوں نے اپنی 22 ویں روزي ڈيسوزا۔سيالکوٹ سالگرەمنائى ہے۔ @ بعيامعذرت كرف كابهترين طريقة وتهميس بنادي؟ زابدسوري مندواله يار حريوري طاقت كے ساتھ سامنے والے كا ياؤں جيل ن زين بهائي! بيدل ما كلّ مور سآب ديجي؟ ے پل ڈالیں اور کھبرا کرصرف اتنا کہیں ..... سوری! مع بیٹا میرے یاس مورے نامورٹی۔ لہیں اورٹرائی سیجے۔ سوراحس - بی ن زین بھیا بخت ترین کو چلتی دو پہریا میں وہ دل شفقت ناز \_سركودها ن نن جی ا آسان برگذیاں اور کڈے ہزاروں ای کیوں جلاتے ہیں؟ مرود بھی کیا کریں ان کی روشی یہی ہے۔ کی تعداد میں تھے کر اس ہرجائی نے میری ای عرفانه-کامونکے ينك كوكيون كا تا؟ حرارے آپ اتنا بھی نہیں مجھتیں۔موصوف آپ نزین بھیا بچھے صرف اتنا پوچھنا ہے آپ کو مكسن لكانے ميں زيادہ مزہ آتا ہے يا مصن ے دوی کے خواہشندے۔ کھانے ہیں؟ فلك ناز مادق آباد ©زين بعا! خوى كيا ہے؟ حرنی ای ای اورخوشادے ہم دور بھائے ہیں۔ اس ليےن مصن لگاتے ہيں اور ناللواتے ہيں۔ م خوشی بظاہر خود کھے نہیں ہوتی بلکہ یہ دل کا اک محسنه خانزاده - کوٹری تریں سااحای ہے۔ و زین بھیا! کوئی سر پھرا ہوتو اُس کا دماغ کیے 公公公





## 

''اے دلول کا حال جاننے والے پروردگار! میں ان حاضرین کو گواہ بنا کراور مجھے حاضر وناظر جان كركبتا مول كدميرى رقم جومرحوم نے قرض لي تھى ، اور واپس نبيس كى بين وہ رقم معاف كرتا ہول \_ا ب سے برے معاف كرنے والے! و بھى ميرےاس .....

### ایک ایی تحریرجو یقینا آپ کوسکرانے پرمجبور کردے گ

میں قبرستان کی سنسان اور ویران فضا ہے بہت تھبراتا تھا لیکن اللہ بخشے، جب سے والد صاحب الله كو يبارے موتے، قبرستان آنا جانا میراوتیره بن کیا۔

میں ایک دن والدصاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھ كروايس آرباتها- ديكها كدلسي كي ميت دفناني جاچکی اور لوگ دعائے مغفرت کے لیے تیار کھڑے ہیں۔مرحوم کے ایک قریبی دوست بھد خلوص اور نہایت عاجزی سے بارگاہ رب العزت میں مرحوم کے لیے وعائے مغفرت مانگ رہے ہیں اور حاضرین باآ واز بلندآ مین کہدرہے ہیں۔ موصوف کا حلیہ تورانیوں جیسا تھا۔ سر کھٹا ہوا، دا ڑھی گھنی ،موچھیں عنی اور پکڑی کا طرہ لومڑی کی دم سے بھی زیادہ لمباتھا۔ موصوف نے دعا کرتے 一人ろうちょう

"اے دلوں کا حال جانے والے يروردگار! ين ان حاضرين كو كواه ينا كراور تھے

حاضر وناظر جان کر کہتا ہوں کہ میری رقم جو مرحوم نے قرض کی تھی ،اور واپس نہیں کی میں وہ رقم معاف كرتا ہول۔ اے سب سے برے معاف کرنے والے! تو بھی میرے اس مقروض کو معاف فر مادے۔'' (حاضرین نے بلندآ وازے کہا۔ آمین)

"اے مارے مالک! مرحوم نے تک وئ ک دجہے اے کھر کے بچلی کے میٹر میں کچھ کو برد كررهي هي-اي تل دستوں كے دهير! مرحوم كى اس لغزش ہے در کز رفر ما۔" (آمین)

"میرے مولا! مرحوم سی عصر زكوة كى كولى كے دنوں میں حلف نامہ دے كروكا غذى شیعہ بن جایا کرتے تھے۔اے اللہ!اس غلط بیانی كومعاف فرما-" (آيين)

"اے اللہ! مرحوم کے یاس جارمختلف شناحی کارڈ تھے جن میں ہے ایک میں سیدووسرے میں سیخ لکھا ہوا تھا۔ تیسرے میں صوبہ مختلف تھا اور چوتنے میں ولدیت تبدیل کردی گئی تھی۔ اے اللہ! مرحوم کی بیہ غلط بیانی اور ہیرا پھیری معانب فرما۔''(آمین)

رہ۔ رہایں)

''اے اللہ! مرحوم ہمیشہ بغیر کلٹ ریل کا سفر

کرتے تھے۔ ریلوے کے کسی ٹکٹ چیکر نے بھی

ان سے باز پرس نہیں کی۔ اے اللہ! ان کا سفر
آخرت بھی بغیر کسی باز پرس کے بخیر وخوبی طے

کرادے۔'(آ مین)

''اے اللہ مرحوم پولیس اور عدالت کے پیشہ ورگواہ تھے مگر دل ہے یہ کہتے تھے'' میں گواہی دیتا ہوں، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔''اے اللہ! ان کی جھوٹی ان کی جھوٹی گواہیوں کو درگز رفر ما۔ (آمین)

"مرحوم بردوی کے میلی فون کے تاریب این تاریخ ایم ایک تاریب این تار طاکر فائدہ اٹھاتے، گھر میں سکشن بہب لگا کرخودخوب پائی تھینے لیتے اور بردوی بوند بوند کو تریت تھے۔ اے اللہ! مرحوم نے تقریباً آدھی زندگی کرائے کے مکان میں گزاری۔

وہ تین ماہ کی پیشکی کرایہ دے کر تین سال بغیر

کسی کرائے کے رہتے اور پھر مالک مکان سے

ہزاروں روپے این کھ کرمکان خالی کیا کرتے تھے۔

اے اللہ! الی ہزاروں چھوٹی موٹی خطائیں جو
مرحوم سے سرزد ہوئیں، آخیں این کرم سے
معاف فرما۔ "(آبین)

''میرے مولا! مرحوم پہلی جماعت سے میٹرک تک کرچین مشن اسکول کے طالب علم رہے،شایدای لیے قرآن شریف ناظرہ بھی نہیں رہے مشایدای لیے قرآن شریف ناظرہ بھی نہیں رہے سکتے تھے۔

پڑھ کتے تھے۔ جب کی رشتے داریا دوست کے گھر فاتحہ، سوم، چہلم یابری پرقرآن خوانی میں شرکت کرتے تو قرآن کا پارہ لے کر ہرسطر پرانگی پھیرتے۔

دل ہی دل میں اللہ اکبر کا وظیفہ ورد کرتے رہے اور ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ ساتھ صفحات بلٹتے رہتے ،ای شخص کے ساتھ ساتھ وہ تلاوت ختم کرتے اور پارہ آئکھوں سے لگا کر پڑھے ہوئے پاروں کی ڈھیری پررکھ دیا کرتے تھے۔

اے اللہ! مرحوم قرآن پاک کی تلاوت تو نہیں کر سکتے تھے گر اللہ اکبر، اللہ اکبریعنی تیری برائی کا ذکر کرتے تھے۔ اے میرے بروردگار! مخصے تیری کبریائی کا واسطہ، مرحوم کو اللہ اکبر کے وظیفے کا بہتر ہے بہتر اجرعطافر ما۔"(آبین)

''اے اللہ! تنگ دی ہے جات کے لیے مرحوم کشم کی ملازمت چاہتے تھے گر عمر زیادہ ہوچکی تھی ،اس لیے مرحوم نے میٹرک کی سند میں جعل سازی ہے تاریخ پیدائش تبدیل کردی اور انھیں نوکری مل گئی۔ محکہ جعل سازی ہے بخر مطابق کی اس جعل سازی ہے جار کھنے والے! مرحوم کی اس جعل سازی ہے درگز رفرہا۔''(آ مین) کی اس جعل سازی ہے درگز رفرہا۔''(آ مین) کی اس جعل سازی ہے درگز رفرہا۔''(آ مین) نیارت اور رسول مقبول تالیق کے روضہ اقدس پر خاصری کی گئی تھی۔ حاصری کی گئی تھی۔ حاصری کی گئی تھی۔

انھوں نے کشم کی ملازمت کے دوران بھی کسی کا دل دکھا کر بیسے نہیں لیے ۔لوگوں کو لاکھوں کا فائدہ پہنچا کر ہرسال جج کیا کرتے تھے۔ اے اللہ! مرجوم کے تمام جج قبول فرما اور ایسے حاجیوں کے طفیل ہم اٹھارہ کروڑ مسلمانوں

کے گناہوں کو بھی بخش دے۔'' (آبین)

''اے اللہ! یہ کوئی راز نہیں کہ حشم کی
ملازمت کے دوران مرحوم نے سولہ شادیاں کیں
اور بارہ طلاقیں دیں۔ مرحوم نے بھی کوئی غیرشری
کام نہیں کیا۔ایک وقت میں صرف چار ہویاں ہی
نکاح میں رہیں۔ ہیویوں کے ساتھ ہمیشہ انصاف

تقا، لیکن کچھ عرصے بعد اپنی زندگی ہی میں جانے بوجھے بیوی کو بیوہ ظاہر کیا اور قرض معاف کر والیا۔ پروردگار! مرحوم کے دانستہ اور نا دانستہ گنا ہوں کومعاف فرمادے۔"(آمین)

"اے اللہ! کرا آ کا تبین نے بیضر وراکھا ہوگا کہ مرحوم نے غریبول کی فلاح و بہود کے بہت سارے کام کیے مثلاً شہر بھر کے اکثر کھیل کے میدانوں، دوا خانوں، اسکولوں، مختلف فلای اداروں کے لیے خض کیے ہوئے خالی پلاٹوں اور پارکوں پر قبضہ کرے بچی آ بادیاں قائم کردیں اور غریبوں کی دعا کیں لیتے رہے۔

اے اللہ! اس نیک کے بدلے مرحوم کو جنت الفردوں میں خوب صورت باغ عطافر ما۔ '(آ مین)

د' اے اللہ! مرحوم نے ملک میں گنڈ اسٹم متعارف کرایا تھا جس کے ذریعے ہزاروں لاکھوں جھیوں کو تاریکی ہے نکالا اور جھیاں روشی ہے جگرگا تھیں۔

میرے مولا! مرحوم کی قبر کوروش کردے بلکہ بقعہ نور بنادے۔ '(آمین)

"اے اللہ! مرحوم نے بسماندگان میں چار حاضر سروس بیویاں ، بارہ ریٹائرڈ بعنی مطلقہ بیویاں ، بارہ ریٹائرڈ بعنی مطلقہ بیویاں اور ہر بیوی سے تین تین لڑکیاں بعنی جملہ ۴۸ بیٹیوں اور لاتعداد قرض خواہوں کو سواگوارچھوڑاہے۔

اے اللہ! ان سب کو صبر جمیل عطا فرما۔"(آمین)

"اے اللہ! تیری رحیمی اور کری کا واسط! اگر حاضری میں سے کچھ بندے ان بی خطاؤں کے مرتکب رہے ہوں تو انھیں بھی معاف فرما۔"(آمین) کیا۔ ہرنی شادی سے پہلے جاروں ہویوں کے نام کی پر چیاں لکھتے اور قرعے میں جس کا نام نکل آتا اے طلاق دے دیا کرتے، پھر تازہ نکاح پڑھوا کر جاری گفتی پوری کر لیتے تھے۔

یااللہ! جنت میں مرحوم کو بہت ساری حوروں سے تواز دے۔ '(آمین)

''اے اللہ! کشم ملازمت میں مرحوم نے جب منشات کے ایک بڑے اسمگلرکو پکڑا اور اس کے پیپول سے ایک اپنا مکان اور ایک تیرا مکان لیعنی ایک اپنا مکان اور ایک تیرا مکان لیعنی ایک ایک محد تغییر کروا کر اس میں ایک دنی مدر سے کی بنیا در کھی تھی تا کہ غریب بچے دنی تعلیم ماسک کر کئیں۔ بعد کو مرحوم دنی تعلیم کی تلقین میں اس قدر مصرف رہے کہ خود انھیں دین پر عمل اس قدر مصرف رہے کہ خود انھیں دین پر عمل کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔

اے نکتہ نواز ا مرحوم کے اس نیک جذبے کی قدر فر مااور انھیں جنت فر دوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔''(آمین)

"اے اللہ! مرحوم کو بے روزگار تعلیم یافتہ لڑکوں سے بڑی ہدردی تھی اس لیے وزیروں کے جعلی لیٹر پیڈ چھیوا کر، نعلی مہریں ہنواکر، وزیروں کے جعلی دیکھوں سے وزیروں کے حعلی دیکھوں سے مرحوم نے کئی بے روزگار لڑکوں اور لڑکیوں کو نوکر یاں دلوا کیں اور دعا کیں لیتے رہے۔

آے اللہ! تیرا کرم شامل حال تھا ای لیے اس جعل سازی پر پردہ پڑار ہا۔

اے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے! لاتعداد بے روزگاروں کی دعاؤں کے طفیل مرحوم کو اجر عظیم عطافر ما۔'(آمین)

''اے اللہ! مرحوم کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ ہاؤس بلڈنگ فنانس کار پوریشن سے مکان کی تغیر کے لیے مرحوم نے بیوی کے نام سے قرض لیا

(دودين ١٩٥٥)



كيس ميس ملوث يائي كئي بين \_اور وه اوا كاره كوني اور نہیں۔ اپنی صباقر ہیں۔ آج کی نمبرون ادا کارہ



ساقمر پر بھی بیالزامات لگ رہے ہیں۔حال ہی میں صاقر نے بنی آئی لو یؤیر بیسٹ اداکارہ کا ابوارڈ حاصل کیا ہے۔ ا کشے کی گبر إزبیک اور آروو

ا کشے نے اینٹی کریش کے موضوع پر بننے والی

المان على جو د يشنل كسيدى ميس ایان علی کوراولینڈی کورٹ نے گزشتہ ماہ 18 دن کے جوڈیشل ریمانڈ کے لیے جیل میں منتقل كرديا ہے۔ 14 مارچ كوكروڑوں كى ماليت كے



ڈالرزام کل کرتے ہوئے ٹاپ ماڈل ایئر پورٹ پر ر نکے ہاتھوں پکڑی گئی تھیں۔ صاقم بھی منی لانڈرنگ میں ملوث ایان علی بعد ایک اور ادا کاره منی لانڈرنگ

ہوگا، دیکھنے کے لیے تھوڑا سا انتظار اور ..... کیونکہ اِس فلم کاموضوع بہی ہے۔ منیشا کوئر الہ کی نئ فلم منیشا کوئر الہ نے حال ہی میں اپنی ٹئ کنا ڈافلم جوکہ ایک ساجی کارکن سونندا پشکر کی زندگی پر بنائی گئی



ے ململ کرادی ہے۔ اس فلم کے ڈائر یکٹر AMR رمیش ہیں 'سوندا پشکر' سابق یو نین منسر ششی تھارور کی مرحوم ہوی تھیں جو کہ انڈرورلڈ ہے گہری دوئی رکھتے تھے۔ اس فلم کوایک 'مرڈرمسٹری' بھی کہا جارہا ہے۔ ویلڈن منیشا، اُمیدہ اِنی اِس Debut فلم میں جو کہ کنا ڈااور تامل میں بنائی جارہی ہے میں اپنا قدمزیداونیا کریں گی۔

کنگنارناوت ڈبل رول میں آندایل رائے کی' تنوویڈمنو.....ریزن' میں





نلم کبڑ کی ٹی وی پر پروموش شروع کردی ہیں۔اس پروموشن میں اُن کے صاحبزادے آروو کمار بھی ساتھ ہیں۔

فوادخان اورسونم کی مبیل آف یٹورا' پروڈیوسر ریبا کپور، جون سے اپنی فلم مبیل آف بھورا' کی شوئنگ اسٹارٹ کررہی ہیں۔اس فلم



کے لیے انہیں سونم اور فواد خان کی ڈیٹس کا بہت زیادہ انتظار کرنا پڑا۔ کیونکہ خوبصورت کے ہے ہوتے ہی دونوں اسٹارز کی ڈائریز اگلے کئی سالوں تک فل تحییں۔اب کہیں جاکریے فلم سیٹ کا حصہ ہے گی۔ نیطل آف بھورا' نامی ناول سے ماخوذ اس فلم کا نام بھی یہی رکھا گیا ہے۔

ساس خاندانوں میں بھین کی محبت کا کیا انجام

کنگنارناوت و بل رول کے کررہی ہیں تنواور دوتو کا۔ اس وقت سوشل میڈیا پر کنگنا کے دونوں رولز چرچا میں ہیں اور پلک امید کررہی ہے کہ کنگنااس بار بھی Hit ہوں گی۔

کنال دلیش مکھاور نیمپال کا زلزلہ 'جنت'اور'راجہ نٹورلال ڈائر یکٹڈ کنال دلیش مکھ تباہ کن زلزلے کے دوران کھٹنڈ و میں تین دن تک



قیام پذیررہ کر واپس زندہ سلامت ممبئ پہنچ گئے۔ یں۔اس بارے میں کنال نے بتایا کہ ایسا لگتا تھا کہ میں زمین کے اندر پہنچ چکا ہوں اور زمین ہل رہی ہے۔زندگی اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ کنال کی لمبی زندگی اور صحت کے لیے دعا میں۔وہ اِس سے پہلے راجہ نورلال کی ناکامی کا زلزلہ بھی سہہ چکے ہیں۔

و پریکا کی Piku 2015ء کا پہلا فیملی ڈرامہ'8'Piku همنگ کو



سینماؤں کی زینت بن رہی ہے۔ اس فلم میں دبریکا پڈوکون کے ساتھ کواسٹار ہیں عرفان خان اور میگا اسٹار امینا بھ بچن بھی ایک خصوصی کردار میں موجوذ ہیں۔ ڈائر یکٹر شوجیت ہر کرکی اس فلم سے فلم پنڈت بہت اُمیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ دیکھیے اس بار دیریکا کا کیا دھاکہ کرتی ہیں۔ پبلک بے چین ہے، دو بڑے اداکار دپریکا اور عرفان کی اداکاری دیکھنے کے لیے۔

جیکو لین فرنینڈس لائیو پر فارمنس بولی وڈ اداکارہ جیکو لین فرنینڈس نے لندن کے ایک برنس مین کے بیٹے کی شادی پر پر فارم کرنے کی حامی بھرلی ہے۔اس پر فامنس پر سری کنگن بیوٹی کو جار کروڑ روپے ملیں گے۔مئی کے آخر میں ہونے والی



اس شادی میں شرکت کے لیے جیکولین فرعینوس دو روزلندن میں گزاریں گی۔

سلمان خان اور ہر تیک روش ٹورس ورلڈ ایوارڈ زمیں نامزد

بولی وڈ کے سپر ہیر وزسلمان خان اور ہرتیک روشن کی ایکشن فلمز لاس اینجلس میں ہونے والے ''ٹورس ورلڈ ابوارڈز'' میں نامزد کی گئیں۔ جہاں ان فلموں کا مقابلہ سال کی بہترین ہولی وڈ ایکشن فلمز سے ہوگا۔ دبنگ خان کی سپر ہٹ فلم ہولی وڈ میں بیسٹ اسٹنٹ



ابوارڈ کے لیے نامزدگ گئی ہے جہاں "کک" کا مقابلہ ایکسپینڈ یبل تھری اورٹرانسفار مرزجیسی ہولی وڈفلمز ہے ہوگا۔ دوسری جانب ہرتیک اور کترینہ کیف کی فلم بینگ



بنگ 'نبیت فائٹ ایوارڈ''کے لیے نامزد ہوئی۔ اس کنیگری میں رائز آف این ایمپائر اور کیپٹن امریکہ جیسی فلمز بھی شامل ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ بولی وڈک قلمز ہولی وڈفلمز کو مات دے یاتی ہیں یانہیں۔

ایشور بیرائے بین کا متناز عداشتہار
ایشوریا رائے بین کا کہنا ہے کہ انھوں نے تصویر
اکیلے کھنچوائی تھی۔ اس اشتہار میں ایک سانو لے
رنگ کے دیلے بیلے بیچ کو دکھایا گیا ہے جو ایک
زیورات ہے لدی سفید رنگت کی اداکارہ پر سرخ
چھتری تانے کھڑا ہے۔ انسانی حقوق کے سرگرم
کارکنوں نے ایشور بیرائے کوایک کھلے خط میں لکھا



ہے کہ یہ تصویرا نہائی قابلِ اعتراض ہے۔ ایشوریہ کی اشتہاری فرم نے کہا ہے کہان کی تصویر ہے کے بغیر لی گئی تھی۔ یہ اشتہار گزشتہ ہفتے اخبارات میں شائع ہوا تھا جس میں 41 سالہ سابق میں ورلڈ نے کام کیا تھا۔ تنقید کے بعد کمپنی نے اپنی بک صفح پر معذرت شائع کی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اشتہار میں شاہانہ شان و شوکت، وقت کی قید ہے آزاد خوبصورتی اور لطافت موکت، وقت کی قید ہے آزاد خوبصورتی اور لطافت وکھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ کمپنی نے کہا ہے کہ اس نے اپنی اشتہاری مہم ہے وہ اشتہاروا پس لے لیا ہے۔

و پریکااور بریا نکا کالا وائی ڈانس خے لیلا بھنسالی کی قلم باجی راؤ متانی میں رام لیلا کی جوڑی دپریا پڈکون اور رنوبر سکھ کے ساتھ پریا نکا بھی جلوہ گر ہیں۔ فلم میں شامل کیے گئے گانے میں ادکارہ



د پریا پڑوکون اور پریانکا چوپڑانے لاوانی ڈائس کیا ہے۔ خبر میں زوروں پر ہیں کہ د پریا پڑوکون اور پریانکا پر فلمایا گیا میگانا د بوداس میں ایشور بارائے اور مادھوری پر فلمائے گئے گانے ڈولارے ڈولاکو کمردیے والاہے۔

بیپی نیوائیر کے سیکوئل کی تیاریاں فلساز فرح خان کا کہنا ہے کہ اٹھیشک بچن نے بیبی نیو ائیر کے سیکوئل کا اسکریٹ لکھنے کی ذمہ داری لی ہے۔اگر اسکریٹ اچھا ہوا تو وہ فلم کی ہدایتکاری کریں گی۔ بیبی نیو ائیر گزشتہ سال ریلیز ہونے والی بلاک بسٹرفلم ہے۔ جس میں شارخ خان، دیکا پڈوکون اور خود اٹھیشک بچن نے مرکزی کردار کیا تھا۔



زعرگی اپنے ساتھ جہاں بہت ساری خوشیاں لے کر آتی ہے وہیں بہت سارے ایسے مسائل بھی جنم لیتے ہیں جو اس زعدگی کو مشکلات کے قلنے میں جکڑ لیتے ہیں اِن میں ہے بیشتر الجھنیں انسان کی نفسیات سے جڑی ہوتی ہیں اور انہیں انسان ازخود حل کرسکتا ہے۔ یہ سلسلہ بھی اُن بی الجعنوں کوسلھانے کی ایک کڑی ہے۔ اپنے مسائل کھیجیں نہاری کوشش ہوگی کہ آپ ان مسائل سے چھٹکارہ پالیں۔

انيلا \_حيدرآباد

المان انہوں کے نوش کے اپنا انہوں کے نوش کے اپنا انہوں کے نوش کے اپنا اس کے لیکن ان سے فاکدہ نہ الحقایا، کیوں کہ وہ پاس نہیں ہوئیں، البتہ آپ کوضرور انقصان پہنچا، وہ بھی اپی غلطی ہے۔ آئندہ زیادہ وقت کے لیے علی کونوٹس نہ دیں۔ بلکہ اتنی دیر کے لیے دیں کہ وہ فوٹو کا پی کروا لیس اور پھر واپس لے لیس اس پر وہ رضا مند ہوں تو ٹھیک ورنہ معذرت کر لیس اس پر وہ رضا مند ہوں تو ٹھیک ورنہ معذرت کر لیس کے بھی حوالے سے براخیال ذہن مین نہ لائیں کیوں کہا ہے خیالات کی حقیقت نہیں ہوتی۔ برگائی

بردھتی ہے اور اس کا سلسلہ چل ٹکلتا ہے جو انسان کے اپنے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے اس کا نقصان مثبت سرگرمیوں ہے دوری بھی ہے۔ سرگرمیوں ہے دوری بھی ہے۔ سجاول بخش ملتان سجاول بخش ملتان

اجھی ہاجی! میری والدہ اس وقت بہت کا باتیں بھولنے گئی ہیں حالاتکہ وہ اسکول میں برنیل ہیں۔ خت مزاج تھیں، لوگ ان کے کمرے میں جاتے ہوئے ورث ورث تھے۔ آج ان کی حالت پر ترس آتا ہے میں نے ان ہی کے اسکول سے پڑھا اور اب یو نیورش میں پڑھ رہا ہوں۔ ان کا خیال آجا تا ہے تو فکر مند ہو کر بیٹھ جاتا ہوں۔ آج بیز طاکا کے میں بیٹھ کر لکھ رہا ہوں اور ڈرتا ہوں۔ اس دن سے جب وہ میرانا م بھی بھول جائیں گی کیوں کہ میرے نانا بھی سب کچھ محمول جائیں گی کیوں کہ میرے نانا بھی سب کچھ محمول جائیں گی کیوں کہ میرے نانا بھی سب کچھ محمول جائیں گی کیوں کہ میرے نانا بھی سب کچھ

اللہ ہے۔ تحقیقات ظاہر کرتی ہیں کہ 60 ہے 80 مال کی عمر کے 6 فیصدلوگ 70 ہے 80 سال کی عمر کے 10 فیصدلوگ نسیان کے اوراس سے بھی زیادہ عمر کے 20 فیصدلوگ نسیان یا الزائمر کے مرض کا شکار دیکھے جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس مرض میں وماغ سکڑنے لگتا ہے جس کے سبب بھول کے ساتھ عادات میں بھی بے ربطی بیدا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر بیہ مرض مورثی ہوتا ہے۔ اگر بروفت توجہ نہ دی جائے تو بیلوگ سب ہی

کے ہول جاتے ہیں۔ والدہ کے ساتھ ضدا کرے
ایسانہ ہو۔ ان کو زیادہ دیر کے لیے اسکیے یا خاموش
بیضے نہ دیں۔ ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہیں۔ آ رام کے
اوقات کے علاوہ ان کے پاس بیٹھیں، رشتے داروں
سے ملوانے کے لیے لیے جائیں وہ باتیں کریں جن
میں ان کو دلچیں ہو۔ علاج اور نفسیاتی طریقوں سے مدد
لی جائے تو بھول کا مرض برصنے سے رک سکتا ہے۔
لی جائے تو بھول کا مرض برصنے سے رک سکتا ہے۔

لی جائے تو بھول کا مرض برصنے سے رک سکتا ہے۔

الله عصد زیادہ تھا اور میں بھی غصے میں میچھ نہیں میں عصد زیادہ تھا اور میں بھی غصے میں میچھ نہیں دیا۔ دیسے اسکول میں مسائل ہوئے، کانج میں کم ہی گیا۔ اسکول میں مسائل ہوئے، کانج میں کم ہی گیا۔ اسکول میں مسائل ہوئے، کہ کہیں طازمت نہیں کر یا اوقات یا اووسرے دن ہی جھڑا ہوجا تا ہے۔ بعض اوقات نوبت مار پیٹ تک پہنے جاتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ کیساتھ خوش رہوں کیس اس وقت جو دوست تھے۔ وہ بھی ساتھ جھوڑ کیس سنا۔ گئے۔ دراصل میں تیج بات کرتا ہوں، جوکوئی نہیں سنتا۔ مسکلہ ہوتا ہوں کہ آخر ان لوگوں کے ساتھ کیا مسکلہ ہوتا ہوں کہ آخر ان لوگوں کے ساتھ کیا مسکلہ ہوتا ہے جوغصے کے تیز ہوتے ہیں اور لوگ ان کیساتھ کیا کہ ساتھ کیا ہوتا ہوتا ہوتا ہوں کہ آخر ان لوگوں کے ساتھ کیا مسکلہ ہوتا ہے جوغصے کے تیز ہوتے ہیں اور لوگ ان

ے کیوں دور بھا گئے ہیں؟

ہے: کوئی بھی شخص بیبیں چاہتا کہ دوسراای پرکسی
بھی طرح کا حملہ کر ہے۔ غصہ کرنے والے لوگ بات

کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ حملہ آ در ہورہ ہیں۔ شدید
غصے کی حالت نفسیاتی مریض ہونے کو بھی ظاہر کرئی
ہے اور غصے میں چھنہیں دیکھتے کہنے کا مطلب ہے
آپ کو غصے پر کنٹرول نہیں ہے۔اس دوران مسلح اور غلط
کا حماس نہیں رہتا غصہ ورثے میں ملے تب بھی قابو پایا
جا سکتا ہے۔اس کے لیے شعور ہونا ضروری ہے۔
ففہ کر احمال کے ایے شعور ہونا ضروری ہے۔

عددو مال تک ان لوگوں نے رضتی نہیں کی کرار کا ابھی باہر سال تک ان لوگوں نے رضتی نہیں کی کرار کا ابھی باہر سے نہیں آیا۔ بعد میں بات اتنی خراب ہوگئی کہ طلاق ہوگئی۔ اس کے بعد احساس کمتری کا شکار ہونے لگی ہوں۔اور اب بیرحال ہے کہ کوئی گھر میں آجائے تو

سامنا مہیں کیاجاتا۔

ہلا: رفضتی کے بغیر طلاق ہوجانا یقینا نا گواراور
مشکل بات ہے۔ اِس صورت حال کو برداشت کرنے
کے لیے صرف شبت سوچ ہی مدود ہے کتی ہے۔اگر
رفضتی ہوجاتی اور آپ ساتھ نہ رہ یا تیں پھر علیحدگی اور
بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی۔ آپ میں اور ان لڑکیوں
میں جن کی شادی نہیں ہوئی کوئی فرق ہی نہیں ہے،
پھراحیاس کمتری کیوں؟ تقدیر کے فیصلوں پر صبر کرنے
والے خوشیاں یا لیتے ہیں۔

سكينه\_اسلام آباد ا على خوشال كرانے سے -آج بھابیاں عیش کر رہی ہیں اور میں تنگ دسی کا شکار ہوں۔ شوہر کی آمدنی بے حدم ہے۔ ہم دونوں ایک چھوتے سے کھر میں رہتے ہیں۔جب میکے جاتی ہو تو عصر آجاتا ہے، کی نہ کی بات پر الجھ پرانی ہوں۔ امی بحائے میری حمایت کے بھابیوں کی طرف داری کرنی ہیں۔ میں ان کی بنی ہوں۔ اہمیں اس بات کا خیال نہیں کہ وہ اگر میرا خیال نہیں رھیں کی تو میں خود کو کتنا اداس محسوس کروں کی۔اس کا ان کو اندازہ تک مہیں۔ای دفت دل جا ہتاہے کہ خود تنی کرلوں۔ به:شادی کے بعد ہر لاکی کی زندگی میں تبدیلی آنی ہے۔ امیر لڑکیاں غریب کھر میں اور غریب لؤکیاں امیر کھر میں جاستی ہیں۔ تبدیلی اگر امیری اورغریلی کی نه ہوتو مزاج ،اخلاق ،عادات اور ماحول کی تو ہوتی ہی ہے۔شادی کے بعد زندگی کو خوشکوار اور برمسرت بنانا ہوتا ہے،اس کے لیے ضبط،

کل اور برداشت جاہے۔ بھابیاں خوش ہیں تو ہونے
دیں، آپ کو بھی ان کو خوش دیچے کر خوش ہونا جاہے۔
کیوں کہ ان ہی لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں آتی
ہیں جو دوسروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ غصہ آنا،
اداس ہونا، اس قدر کہ خود کشی کی رغبت پیدا ہو
جائے، ڈپریشن کی علامت ہے۔ ایسا فرد عموں اور
مکن بچنے کی کوشش کرنی جاہدا ایسی صورت حال سے ہر
مکن بچنے کی کوشش کرنی جاہدا ایسی صورت حال سے ہر
مکن بچنے کی کوشش کرنی جاہدا ہے۔



قار کمن اِس ماہ کچن کارنر میں ہم آپ کے لیے بہت مزیدارلیکن پکانے اور بنانے میں سادہ اور آسان ڈشز کے کرآئے ہیں۔ اِن کی تیاری میں، وفت کی بچت بھی ہے اور دسترخوان کے ذاکتے بھی آزمائے اور دادوصول کیجیے۔

تھوڑے ہوے سائز کے کوفے بنالیں۔ سالن تیار کرنے کے لیے ایک دیکھی میں تیل گرم کریں۔ تھوڑی پیازکاٹ کرڈالیں اور سنہری کرنے کے بعد تمام مسالے ڈال کر بھونیں۔ جب تیل اوپر آ جائے تو وہی بھی بھینٹ کر ملائیں۔ تھوڑی ویر ڈھکنا رکھ کر یکنے ویں۔ تھینٹے ہوئے انڈے میں تیار کے ہوئے کوفے ڈبوئیں اور پھر فرائی بین میں تھوڑا ساتیل ڈال کر فرائی کرلیں۔ تیار کیے ہوئے سالن میں آ ہت کر فرائی کرلیں۔ تیار کیے ہوئے سالن میں آ ہت کے لذیر اور مزیدار معلی کوفتے تیار ہیں۔ گرم گرم کے لذیر اور مزیدار معلی کوفتے تیار ہیں۔ گرم گرم جیاتیوں کے ساتھ پیش کریں۔

#### تشميري چکن استو

117.1

غی : ایک کلو

پیاز : چارعدد تیل استمی : آدهاکپ

ثماثر : جهعده

نابت كرم سالا : ايك كهان كا جي

البت كالى مرية : آخه عدد

سفيدزيه : ايك كهان كاچي

: حب ذا كفته

#### مغلائي كوفت

اجراء (كونوں كے ليے)

قيمه : آدهاكلو

بيا موالهن ، ادرك : ايك عائ كا ججيه

يخ كى دال : آدهاكي

اندا : ایک عدد

بياز : ايك عدد

يهامواكرم مسالا : آدها جائے كا جمي

نمك جب ذائقه

البتري : يهاسات عدد

أبلے ہوئے انڈے : چھعدد

اجزاء(سالن کے لیے)

مپسی ہوئی پیاز : چارعدد

د ا دهاک

پاہوالہن : ایک کھانے کا جمجے

نمك : حب ذائقه

يسىمري : دوجائے كے تيجے

تيل : پون کپ

ترکیب: فیمے میں تمام اجزاء ملاکرمشین میں پیس لیں۔ اُلے ہوئے انڈے درمیان سے کاٹ لیں۔ ہھلی پر قیمہ رکھ کردرمیان میں انڈار کھ کرفولڈ کریں اور

252000

الله على المحلى المحين المرورت تركيب: برا دهنيا، بودينه اور بري مرج كو باريك پيس ليس-اب تيل مين آدهي پياز، كوشت، اورک بہن ،نمک ڈال کر گوشت کو بھون کر گلنے کے لےرکوری-جبال جائے تو ہری چننی، وی ال مرج ڈال کر5 من بعد چو لیے سے اتار لیں۔ جا دلوں میں، گرم مسالہ ڈال کرایک کنی پراُبال لیں۔ اب پیلی میں ایک تہہ جاول کی لگا نیں۔اس کے اوپر كوشت اور پھر جاول ڈال ديں۔ دودھ ميں عرق گلاب ڈال دیں۔ کیموں بھی نچوڑ کر ڈال دیں۔ چاولوں کو دم پررکھ دیں۔ باقی آدھی پیاز اوپر سے ڈال دیں۔سلاداوررائے کےساتھ بیش کریں۔

#### پڻاڻو چکن ڏونش

آلو(الجيوع): الككلو

چكن كاقيمه : آدهاكلو.

: آدهی کڈی هرادهنيا

: آدهاها يكاني 0/3

> : يا ي عدد ひんりん

ياز (كى بولى) : ایک عدد

: دوعرو انڈے

كارن فكور : جاركهانے كے

ادرک بہن پیٹ : ایک کھانے کا پیج

كرم مساله ياؤور : ایک جائے کا تھے

بلدى : آدهاجائے کا تھے

نمک : حب ذا نُقه ویل رونی کاپورا : ایک پیالی : حب ذا كقه

: تلخ کے لیے :

تركيب: آلو، چكن كا قيمه، برا دهنيا، زيره، برى مريح، پياز، كارن فلور، ميده، ثابت لال مرج ،اورک ،بهن کا پییٹ ،گرم مساله ، بلدی اور

2,62 604: ہلدی 2,82 6-51: بيابوالبن 3,62 621: لیسی ہوئی ادرک

سجاوث کے کیے كى بونى برى مرى : دوكھائے كے ديكے

کی ہوئی اورک ہے: ووکھائے کے دیچے ركيد: ايك ديجي من تل كرم كري بازك الكوے، نبتابوے كاكريل ميں شامل كريں - پياز

بلكاساتكنے كے بعدمرى بہن اوراورك ۋال كر بھوتيں۔ باريك كشي وي عمار اور تمام مسالے وال كر وصلى ر کادیں۔ درمیانی آیج پردی منت تک رکا سی۔ مرعی ای مسالے میں بھون لیس۔ جب بیل اوپر آجائے تو ادرک اور ہری مرج سے جا کر پیش کریں۔آپ کا مزیدار تشمیری استوتیار ہے۔

## گرین اسپائسی بریانی

17.12

منن، بيف، چكن : ايك كلو : ایک کلو

حاول ادرك الهن ييث : ووكما نے كے تے

پیاز : تین عدو (درمیاتی، گولڈن

( 2)

3,1699 : きんりん

: ایک کڈی برادهنيا

: ایک گذی ليود ينه

: ايك عائك كئ كالى مرج

: ایک کھانے کا تھ ثابت گرم مساله

Jobs :

: ایک کھانے کا تھے عرت گلاب

: يون كي

ليمول : ایک عدد

: حب ذالقه

تيل مين ۋال كر بھوتيں اور پھر بعد ميں سونف، بيا ہوا نمک کوبلینڈر میں ڈال کرا چھی طرح بلینڈ کرلیں۔ كرم سالا اورآئے كے علاوہ سارے مسالے شامل اب اس ملیجر کو گول کباب کی شکل میں تیار کر کے كر كے اتنا يانى ڈاليس كه كوشت كل جائے۔ بونگ كا ٹرے میں رھیں اور کسی گول چیزیا انگو تھے کی مدد كوشت كلنے ميں وقت ليتا ہے۔اس كيے زيادہ در سے درمیان میں سوراخ کرلیں۔اب ڈونش کو تك دهيمي آيج يريكائيں۔جب كوشت كل جائے تو تھینٹے ہوئے انڈے میں ڈیپ کر کے ڈبل روئی بديان الك نكال ليس عيراس مين بيا مواكرم مسالاء کے پورے میں رول کریں اور آئل میں فرائی کریں۔ ٹماٹو کیپ کے ساتھ آلو چکن ڈونش کا سونف اورآ ٹا کھول کر ملائیں اور تھوڑی دہر جمجہ جلائی لطف دوبالاكرين-رہیں۔اس کے بعد ڈھکنا برابر کر کے دوبارہ وم بررکھ دیں۔شاہی نہاری پیش کرتے وقت ادرک، لیمول، شابی نباری مرى مرج اور مرادهنيا كاث كرساته رهيس اوركرم نان يا

## وبل روتی کا حلوه

17:12 - FB: وبل رولي : ایک کلو : حب ذا كقته

شیرمال کےساتھ تناول فرما نیں۔

: حب ضرورت بادام

: وس سے بارہ عدد (باریک (2 5,2

كيوره : چندقطرے الایکی

ر کیب:ایک پیملی میں دودھ پڑھادیں۔اُبال آنے کے بعدا تا ایکائیں کہ دورہ کا ڑھا ہوجائے۔ وبل رونی کے سخت کناروں کو کاٹ لیں۔اس کے چھوٹے چھوٹے مکڑے کرلیں۔اب ان مکڑوں کو دودھ میں شامل کردیں۔ بچے سے برابر چلاتی رہیں۔ جب دوده خشك موجائة تحى دال كر بمونيل -اس کے بعداس میں چینی شامل کردیں اور دوبارہ سے بھونیں، پھر بادام اور کیوڑہ ڈال کر چو لیے سے اتار لیں۔لذیذ ڈیل رونی کا حلوہ تیارے۔

☆☆☆

بوتك كاكوشت

: ایک کلو نليال : دوعرو

يابوالهن : ایک جائے کا چمچہ

يسى ہوئى ادرك : ایک جائے کا چمچہ

يسى ہوئى مرچ : ایک حائے کا چمچہ

: حب ذا لقه : ایک عدد

پازبری -تیل : دُيرُه کي

خلك مالے كے اجزاء

يبابوا كرم مسالا : ایک جائے کا چمچہ

: ایک یا کے کا چی کیسی ہوئی سونف

كيسي مونى جائفل : يون عائے كا چي

لیسی ہوئی جاوتری : يون عائكا چي

يدى الا يحى : دويا غن عدد

لونك : دويا تين عدد

: تین کھانے کے بہتے

ادرك، ليمول

تركيب:ايك درميانے سائز كى ديلجى ليس\_ تیل گرم کر کے پیاز ڈالیں، سنہری ہونے کے بعد تحورى بيازتكال ليس لهن،ادرك، كوشت يهل





ساتھو!اکر ہمیں کسی ایسی بیاری ہے سامنا کرناپڑتا ہے جس کے لیے ہمیں سمندر کی تہدیا آسان کی بلندیوں ،جنگل بیابانوں یا بہاڑوں تک پرجانا پڑجاتا ہے مر ....جان ہے توجہان ہے۔خدااگر بیاری دیتا ہے تو اُس نے شفاء بھی دی ہے۔ قدرت کے طریقت علاج کا آج بھی کوئی مول نہیں۔ عکمت کو آج بھی روز اول کی طرح عروج حاصل ہے۔ای لیےطبیب اور عکیم صاحبان کوخدائی تخند کہا جاتا ہے۔آپ کی صحت اور تندری کے لیے ہم نے پیسلسلہ ا بعنوان عیم بی شروع کیا ہے۔ أميد ہے ہمارے متنداور تجربه كارتیم صاحب آپ كی جملہ بیار يوں كے خاتے ك ليام كرداراداكري ك- نياسلم عيم بي إلى بوكيالكا؟ ابني آراء عضرورة كاه يجيكا-

اور ملی، کیس کے اخراج میں دشواری، بھوک کی کمی مسر درداور چکر، ایهاره، مروژ، تیزابیت، زبان پرایک تهد ی جم جانا، تھوک کا بہاؤ براہ جانا، منہ کا مزہ بکڑ جانا، پیشاب کی کمی عام بے آرامی اور بیش کا موجانا۔ مری کےسبب ول کی دھو کن بردھ جانا

شریانوں میں خون کا بہاؤ کم ہو جانا، دل میں · چرنی کا برده جانا، نمک اور چکنائی کا زیاده استعال، وراشت بموثاب كامونا عصدزياده كرناءول كى دهركن کا برھنا، شدید چکر، سرورو، سانس کی بے قاعد کی ، نظر كا دهندلاين، النه باته اور كنده مين دردجيسي علامات كاظاهر مونا، وغيره-

1)جسماني مدت كاكامياب علاج-اس عام مرض کورفع کرنے کے لیے ایک نسخہ ترتیب دیا گیا ہے جوایک تیز بہدف علاج ہے اور برحتی ہوئی مرمی کے باعث ہونے والی تکالیف کا مؤر طور يرمداواكرنے ميں اكسير --2)جسمانی اعضاء جگر اور مثانے کی اضافی مدت كم كرنے ميں اكبير ہے-

## موسم كرما كاخاص تحفه

پیشاب کی جلن، مثانے کی گری،جسمانی اعضاء الحارى دوركرنے كے ليے۔

جسالي اعضاء مين حدت كا برده جانا خصوصاً كرم ممالك ميں انتهائی عام ب-اگرچه بعض لوگ اورمعالین اس مرض کوانتهائی کم تر بھتے ہیں کراس کے باعث منہ کے السر، آتھوں میں جلن، پیشاب میں تكيف، هبراهث اوربلد يريشر كابره جانا، نيندنه آنا، امراض جگر و بول کا پیدا ہونا، جسم میں پائی کی کمی،سر وردجريان مجيسي تكاليف بيدا موعتي بين-اضافی جسمانی کری کی وجوہات:

شديدكرى اوردهوب ميس رمناء كم سونا، بلديريشر كى زيادتى ،موروتى طور يرمرض كا مونا، بخاراورزكام، بارمونز کی بے قاعد گی معدے کی خرابی ، گرم ممکین اور چکنائی والی غذا کا استعال، گوشت کا زیاده استعال، سركة سكريث إورالكحل كااستعال وغيره-معدے میں گری کے اساب:

مثلاً برصمی، سنے من جلن، پید من درد، قے

3) سوزش مثانه اور پیشاب میں جلن کا موز ال رح 10 219 10 219 برگ يودينه 10 گام جوهر يودين تكيا 4) سوزاك ميس مفيد ب-15 10. 5) گری کے موسم میں گری کی شدت، مليثحى 10 219 محبراہا، بے چینی اور شدت پیاس کے برے اناردانه 10 كرام کنیز. ار ات کور فع کرنے میں مفید ہے۔ 10 كرام طباشير 6) خون کے فاسد مادوں کا اخراج کرتا ہے۔ 10 گرام 1.500 7) صفرا كعل كودرست كرتا ب\_ تركيب: تمام اجزاء كاسوف بناكركهانے كے بعدايك نسخ نمبر 1\_ بیشاب کی جلن، مثانے کی گرمی اور عاعے کا چمچہ یانی سے استعال کریں۔ جمالی کری دورکرنے کے لیے۔ كوندكترا 10 كرام ول كى دهو كن بروه جانا-مخم بالنكو 10 گرام 10 217 لي دانه 10 گرام كل نيلوفر 10 گرام زرشک 10 گرام كثنيز مخم بالنكو 10 گرام مخ خرفه 10 گرام 10 گام صندل سفيد 10 219 سفيدموملي 10 217 گوند کتيرا 10 گرام كلاتار N 10 برسى يونى 10 كرام مخم ریحان 10 كرام كوكهر وخورد 10 كرام صندل سفيد 10 كام مخم ریحان 10 كراح محتم كالسي 10 كرام خورفه 5 /11 جوافار 10 كام كارح 5 راع قلمی شوره 10 219 حيموني چندن B حبضرورت 10 219 الالجي خورد معدے کا کری دور کرنے کے لیے نخبر2 زكيب: 10 كرام ان تمام اجزاء كاسفوف بناكر صح وشام ايك حائ 10 گرام کاچیچین کے مربع کے ساتھ استعال کریں۔ (نوٹ: شوگر کے مریض ان تمام نیخوں میں شکر الالجي كلال 10 گام سونتي 10 گرام فكفل دراز استعال ندكرين) 10 219 公公.....公公 زيره سفيد WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY



### آپ کیان کیاناک اسپیشات الاکھی کی در دھی مراه آپ کی بولی سے متعلقہ سائل کے ال کے ساتھے

کے بدن کو ہر چیز کی تحریک ملتی ہے۔ اگر آپ ہر طرح ہے صحت مند ہیں آپ کوخون کی کی حیاتین ک کی یا کسی قتم کی کوئی بیاری نہ ہوتو آپ کے بال بھی صحت مند' مضبوط اور کھنے ہوں گے۔ ہر ماہ آپ کے بال آ دھاا کے برصے ہیں۔ کہاجا تا ہے کہ ہرسال چیوان بالوں کی لسائی بردھتی ہے۔ جب یرانے بال کرتے ہیں تو نے بال تیزی ہے آتے ہیں کیلن اگر آپ میں خون کی کمی' حیاتین کی کمی یا کوئی اور بیاری ہوتو بال در سے اورست روی ہے نکلتے ہیں اور کمزور کھر درے اور ملکے ہوتے ہیں اور جلد توٹ جاتے ہیں یا کر جاتے ہیں۔خواتین کو اس بات كاخاص خيال ركهنا عابي كدان كاجسماني نظام بالكل صحت مند ہوتا كه بال خوبصورت اور كھنے ہوں کیکن اگر بالوں میں کسی قتم کی خرابی دیکھیں تو فورأكسى طبيب سے رجوع كريں ۔خودسا ختالتحوں اور ٹونوں ٹوئکوں سے بال مزید خراب ہوجاتے ہیں۔اگر بالوں کی خرابی کی چھے تشخیص نہ کی جائے تو بالوں کی جڑیں بہت کمزوراور نا تواں ہوجاتی ہیں۔ بالوں کی مختلف اقسام ہیں جن میں چکنے بال ختک بال نارس بال جھدرے بال اور ملے جلے بال۔ بالوں کی اقسام کی طرح ان کے سائل بھی مختلف ہوتے ہیں۔اگرآپ کے بال ختک ہیں تو ان كا اس درجه خشك مونا آج كل كا خراب يالي ا

بالون کے مسائل ہرموسم میں نے سرے سے اپنے ن خے سائل کے ساتھ سامنے آنے لگتے ہیں۔ بالول کی حفاظت چونکہ ہرآتے جاتے موسم میں اہم رہی ہے اس کیے اس ماہ میں آپ کے لیے بالوں کی حفاظت سے متعلق وہ اہم معلومات لایا ہوں، جس بر عمل کر کے یقینا آ ب گھر بیٹے ان سائل سے چھٹکارا یاسکتی ہیں۔ بالوں کی ساخت

بالول کی سخت قدرت نے مضبوط اور بروی حكمت سے بنائی ہے۔آپ نے بھی غور كيا ہے كہ جہاں بال اگتے ہیں وہ جگہ کس قدر سخت اور مضبوط ہوتی ہے اور اس کے اندرے بالوں کی جریں نفتی ہیں اور پہلمرائی تک ہولی ہیں کہ اگر آپ برش كريں يا خارش مر بال مبيں كرتے اس وقت تك جب تک آ کو بالوں کی کوئی بیاری نہ ہو۔خدا کی شان ہے کہ اگر بال کرتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں تو ای جگہ سے دوبارہ بال نکل آتے ہیں۔ بالوں کی جروں میں زم خلیے ہوتے ہیں جو کہ نشو ونما کی صلاحیت رکھتے ہیں اورسر کی جلد کی موتی تہداس کی حفاظت کرتی ہے اور ان کوخون پہنچاتی ہے گویا اللہ رب العزت نے ایسانظام بنایا ہے کہ اس کی غذااس کوجھم ہے ملتی ہے۔ مرکزی عصبی نظام اس سے جڑا ہوتا ہے اور باریک باریک اعصاب کا جال آپ کے بورے بدن میں پھیلا ہوتا ہے جس ہے آپ

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ے دسونا جا ہے۔ شنڈا یائی بالوں کی جروں میں خون کی روالی کو بڑھا دیتا ہے۔اس سے بالوں کی نشو ونما اچھی ہولی ہے۔ سر کو وجوتے وقت بالوں کو آگے کی طرف كريں اوراس كوشاور سے نہ دھونيں كيونكہ اس كے يريشر

ے بالوں کی جڑیں کمزور ہوئی ہیں۔ آپ کے بالوں کے کیے متوازن غذا کا ہونا نہایت ضروری ہے جس میں انڈا' چھلی' گوشت' کھل' سبزیاں جن میں مختلف قسم کی حیاتین A,D اور B12 'زیک اور سیسیم ہولی ہیں۔ دودھ کا بھی استعال کریں اور زیادہ سے زیادہ یالی کا استعال كرير ـ روزانه ايك كب يا ايك گلاس دوده كا استعال كرير \_ بتول والى سنريول كا زياده استعال رھیں۔اس سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے اور تشوونما تیزی سے ہوگی۔ بالوں کی نشوونما کے لیے متوازن غذا کے ساتھ ساتھ ورزش کھی اور صاف ہوا کی بھی ضرورت ہے تا کہ دوران خون سر کی طرف زیادہ ہو۔ اگر آپ ورزش میں کرستیں تو ہر کھانے كة وص عظ بعدا بناسرة كم جهكاكر بالول كوالناكر كے برش كريں تو اس سے بھى دوران خون آ ب كے سر کی طرف تیزی سے ہوگا اور بالوں کی جزیں توانا ہول کی۔اس کے علاوہ رات کوسونے سے سلنے اسے بسر سے اپناسر نے کر کے بندرہ منٹ تک رهیں اس ہے بھی دوران خون سر کی طرف تیز ہوگا' اس کے علاوه صبح وشام کی چبل قدی بھی اچھااڑ ڈالے گی۔ بإدر هيس كي بيمي مم كي جسمياني كمزوري مختلف وٹامنز کی کمی خون کی کمی زنگ اور سیسیشیم کی کمی کے علاوه إگرآپ بہت زیادہ وہنی دباؤک شکار ہیں یاکسی فسم کی فکروڈ پریشن ہے دوجار ہیں توان سب کا اثر بھی آپ کے بالوں پر ہوگا۔ آپ کے بالوں میں وقت ے سلے سفیدی بالوں کا گرنا اور کھر دراین تمایاں ہوجائے گالبذاان چیزوں ہے بھی پر بیز لازی ہے۔ 소소소

ضرورت سے زیادہ تیمیوکا استعال اور ہرطرح کا غيرمعياري شيميؤ غيرمعيادي اورسية كلراستعال كرنا بالوں کوغیرمعیاری کیمیکل مستقل رنگنااس ہے آپ کے بالوں کی قدرتی چک اورمضبوطی پراٹر پڑتا ہے جس سے آپ کے بال شک کھر درے اور کزور پر جاتے ہیں۔اس مطلی کی وجہ سے بالوں کی نشو ونمایر بھی برا اثریز تاہے۔ بال تیزی سے جھڑنے لکتے ہیں۔ بالوں کی خطلی کی وجہ سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوجاتی ہیں۔خواتین کو جا ہے کہ اپنے بالوں کو دھوپ ہے بچائیں اور جیئر ڈرایئر کا استعال کم کریں۔ ا ہے تیمیواستعال نہ کریں جو مطلی پیدا کریں۔ آج لوگ تیل لگانے سے یر ہیز کرتے ہیں

جبکہ ایسا کرنا غلط ہے۔بالوں کی نشوونما تیل ہے ہوتی ہے۔اکرآ ب اسے سرکی مالش خالص سرسوں یے تیل اور زینون کے تیل سے کریں تو بالوں کی سلی اور کھر درا بن حتم ہوجائے گا۔ای طرح اگر كرواتيل دوتيج اورخالص ناريل كاتيل ايك تيج اور ایک عدد انڈے کی سفیدی ان کو ملاکر اچھی طرح بھینٹ لیں اور اس کے بعد اس کوسر پر لگا تیں اور انگلیوں کی بوروں سے ملکے ملکے ساج کریں ہمھیلی كاستعال ندكري اوراس آميز عكودي وكفي تك سر برلگارہے دیں اور سروھونے کے لیے سرسوں کی کلی استعال کریں یا بچوں کا بے بی سیمپو استعال كريس كيونكهاس ميس كيميكل كي آميزش جيس موتى يا بہت کم ہوتی ہے۔ان راکیب کو ہفتے میں دو سے تین دفعہ آ زمائیں تو یقینا آپ کے بالوں کے بہت ےمائل حل ہوجا تیں گے۔

اگرآپ کے بالوں کے بہت مکنے ہیں تو آپ اہے بالوں کو جے کاستولیں اس میں انڈے کی سفیدی اور تیموں کے چندقطرے ڈال کرملالیں اورسر میں لگا تیں اورآ دھے تھنے تک لگارہے دیں اوراس کے بعد بالوں کو ہے لی شیمیوے واش کرلیں۔بالوں کو ہمیشہ منٹے یائی